## DAMAGE BOOK

## LIBRARY OU\_224913 AWY OU\_AMAGE AWARD AND AWARD A

المالية منبرگی معالی حا (شہنشاہ اکبرگی و فات کے وقت) نصنیف طوبلیو-اریج- مورلعین ع مراسلهم مستندم والمائية المراجع المراج یکاب مسرز میکملن اینڈ کمپنی (پبلشرز) کی اجازت سے جن کوش اشاعت طال ہے اردو میں ترمبد کرکے طبع و شایع کی گئی ہے۔

## مقدمه منجانب مترجم

ا اس کی صالت اور باشندون کی نوشی ای سے ہے ایک سرسری نظریقی طریق معدلت اس اس کی صالت اور باشندون کی نوشی ای سے ہے ایک سرسری نظریمی ڈالی مباسطے تو ہو تعت کی ایک کر دری نمایاں طور پر محسوں ہوئے لگتی ہے۔ جہال نک مکن ہو سکے دور تعلقہ کی ہرچیز کو گھٹا کر پیش کرنا اور دور ما حزہ کی ہرچیز کو طبعا میرط ماکر دکھا نافیہ مورلین شصاجب کا محاص مقصد معلوم ہوتا ہے۔ جب مجمی کوئی اچمی بات قرون وسطیٰ مے حکم الوں اور از باب

مل وعقد میں نظر بھی کہ تی ہے تو اسے ذاتی نام ونمو دِ اور شہرت طلبی کے سائھ منسوب کر کے ا س کی واجمی قدرومنہ لت کو گھٹا نے کی کوشش کی گئی ہیں۔ مثال سے طور تبرطر بق معدلت کو یکھئے۔ بلاشبائس زمانے میں نہ آج کل کی طرح باقا عده عدالتين تنيس اور ندان كى بدايت سے نشخ ايسے بيور سے قوانين اور ضا بيطان بود تعے۔ یہی نکن ہے کہ قیصلہ کرنے والے اکٹر جدہ وارر شوت لیا کرتے ہوں اور دولتمند اورياا شراشخام بغيرمزايا عجيموت ماستغيبول بيكن ووسرى طرف موجوه وطرق دلت یں فرتنین کو نیطام قانون کی طوالت او رعدالتوں کے ملتویات کی وجہ سے جوجرا نی ادر کہلول ی چیس سرنے ین جوخدارہ اٹھا نابڑ تاہے اس کی وجہ سے الصاف رسی کا طریق خواہ وہ کتنا ہی کمل ہواقاعدہ سہی، غیر تنظیع اشفاص کی دسترس سے باہر ہے۔ اگر مظرمور لینیڈان ان امور رِيمي غور كرتے توغالبًا ان كى تحرير ين اس قدر يحى سريا كى جاتى .. اُسی طرح مورلینیڈ صاحب نے اس اِمن و امان کوجو عام باشندوں اورخاص کر تھارت بیشہ طیقے کو اس زیانے یں ماصل تھ آانتا درجے گھاکر بان کیا ہے۔البال من انمول في دو دعوب سنظ من اور بدنستني سند و ودونول غلط من يملادعوى يدم كه جود ولتمند تاجر مرجات تصاان كاسارا مال دستاع حكوست ضبط كرليتي تغي -اس دعوب کی قطعًا کوئی دلیل نہیں ہے اعلیٰ سرکاری جمدہ دارد س کا مال و متلاع صبط ہونے کے آواکٹر بے ملتے ہں لیکن تھارت میشہ طبقے کی کمائیوں سے ساتھ یعی ہی سلوک کیا جاتا ہو اس کا ہیں کا کُٹر ہے انہیں ملتا رو دسری علاقی جو اس بارسے میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مغلیہ طانت سے مروری علاقوں کی بدامنی کور اری سلطنت سے اندر مروج بتا یا گیا ہے اور و مم بانس ا دیمالینک سے جو بیا نات اس سے تبوت میں بیٹ سینے مجنع میں دوسرے معامر شاد سے ان کی نطعًا توہتی ہیں ہوتی ۔ باشدون ك مبارزندك ك شعلق مورليندس حب في مندرج ويل الفاظيل اين قطعی رائے کا اظمار*کیا ہے*، ب ریادہ بیکن قیاس یہ ہے کرکیٹرے ان سے یاس بقابل آج کل سے کم ہوتے تھے ادرجاں

يك طرون ما ندد ارى ا درجيو تي مو تي اشيا في العنات كا تعلق بين ان كي مالت يقينًا اب س

 

|        | فهرست مضامين                                                          |                                    |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| صفحات  | مضمون                                                                 | فصول                               | ابواب  |
| 7      | ۳                                                                     | r                                  | ţ      |
|        | ملک اور با شندے                                                       |                                    | باباول |
| 14     | مک ا                                                                  | يهافعيل                            |        |
| ır     | اثند و <i>ں کی تعدا</i> و<br>ر                                        |                                    | ji.    |
| 44     | آبادی کے <del>طبق</del> ے                                             |                                    | "      |
| 70     | ا الناويراك باب اول                                                   | ہملی سے<br>تیسری صل ک              |        |
| ایم    | نظم ونسق                                                              | .:                                 | بابدوم |
| ند     | نظم وکنستی کی نومیت                                                   | بهالطفل                            | ' -    |
| כיא    | عدل وانصات کی مالت<br>شد                                              | ودسري صل                           | *      |
| M 4    | شهر و ن میں این وا ما ل کی حالت<br>میل میں میں میں میں مال کی حالہ تن | / // /                             | "      |
| 09     | دیهات میں امن وامان کی حالت<br>چنگی اور محاصل را مداری                | چونلمى كفتسل<br>پانچوين <b>س</b> ل | *      |
| 474    | چبی اور عامل را مداری<br>تجارت اورصنعت پر اثر                         |                                    | -      |
| "<br>" | اوزان ، پیمانے اور زر                                                 | • • •                              | ,      |
| 44 -   | د اسناوبرائ باب د وم                                                  | بہانصل سے<br>ساتور نصل کی          |        |
| ۸٠     | وولت مرن کرنے والے طبقے                                               |                                    | بابسوم |
| 4      | ایل دربار وشاری عبده وار                                              | بهای صل                            |        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | 1        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| صفمات       | مضمون                                                                                                                                                                                                                            | فصول                                              | ابواب    |
| ۲           | , m                                                                                                                                                                                                                              | ٢                                                 | 1        |
| س و         | و ومىرى بمەكارى ملازمتىيں ـ                                                                                                                                                                                                      | دورسري صل                                         | بابسوم   |
| ۱۰۲۰        | د ماغی یشنے اور مذہبی والقی انجام دینے والے طبقے                                                                                                                                                                                 | تيسري ففل                                         |          |
| 11•,        | توكرچا كرا ور علام ـــ                                                                                                                                                                                                           | چو ی سال                                          | U        |
| 119         | . اسناد برائے باب سوم                                                                                                                                                                                                            | پہلی کھل سے ]<br>حومقی کا ایک [<br>حومقی کا ایک [ | 111      |
| ۲۲ز         | زرى پيدائيش ـ                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | بابيمار  |
| . ,,        | حقیشت اراضی -                                                                                                                                                                                                                    | یها مصل                                           | 11       |
| 124 -       | ر شود کر را                                                                                                                                                                                                                      | دِ وتمبري ل                                       | 10       |
| ١٣٨         | کاشنگار اور مزوور په                                                                                                                                                                                                             |                                                   |          |
| 10.         | خاص فاص مِقا مات میں زراعت کی حالت ۔<br>اور این شرق میں میں                                                                                                                                                                      |                                                   | " "      |
| مها         | ماحول کا اثر زراعت پر ۔<br>ربیات میں زندگی کی صالت ۔                                                                                                                                                                             | 1                                                 | η .      |
| 144         | ربهات بن ربدی مانت.<br>اسنا دبرای باب جهارم                                                                                                                                                                                      |                                                   |          |
| 160         | ا منا و برانس .<br>غرزر می بیدایش .                                                                                                                                                                                              | •                                                 | باب ينجم |
| 11          | سیر میں میں اس کے اس کا میں کا میں کا می<br>معامر حالات کے معامر حالات کی معامر حالات کی معامر | 1                                                 | بببيبم   |
|             | جنگلات اور ما ہی گیری ۔                                                                                                                                                                                                          | رور مری کس<br>دومهری ل                            | 4        |
| 14 -        | بردنیات اور وصاتمیں ۔<br>محد نیات اور وصاتمیں ۔                                                                                                                                                                                  |                                                   | u        |
| 4.4         | زرعی مصنوعات۔                                                                                                                                                                                                                    | 7 %                                               | "        |
| <b>5.14</b> | عام دستكاريان -                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | ,        |
| 410         | ذرا يُغْ تقل وحل كي بيدائش ـ                                                                                                                                                                                                     | جعثى فسل                                          |          |
| 440         | مصنّوعات پارچه بأني -رسيم- اون - بال 🗝                                                                                                                                                                                           | ساتویں فصل<br>پر مات وفی                          | 4        |
| אשיא        | مصنوعات پارچه بانی ـ پیش سکن ۔ جوٹ ۔ رو تی ۔                                                                                                                                                                                     | أتمويت أ                                          | "        |

| •            |                                                             |                                             |                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| صفحا ت       | مضمون                                                       | فصول                                        | ابواب                                   |
| ۲            | ٣                                                           | ۲                                           | 1                                       |
| ١٦٦          | صنعتی تنظیم-                                                | نوين فضل                                    | باببنجر                                 |
| 200          | شهری احربمل -                                               | ا وسوير فصل که                              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ror          | اسناد برائ باب پنجمر                                        | پہلی فصل سے<br>وسوس فصل ایک                 |                                         |
| ron          | تجارت ۔                                                     |                                             | اكثم                                    |
| "            | عام خصوصیات ۔                                               | 0.00                                        |                                         |
| ٢٢٦          | ہند وسان مے بڑے بڑے بندرگاہ۔                                |                                             | 4                                       |
| 760          | بېزىدوتيانىسمنەرو ب مىن خاص خاص غيرملكى ىنبدرگا ە ـ         | تميسي ل                                     | 4                                       |
| 700          | محکی کی <i>سرحد پر شجارت کے راستے</i> ۔                     | وبحقى فضل                                   | N                                       |
| 719          |                                                             | يانجوس                                      | 4                                       |
| 744          | تجارت خارجه کی مقدار ۔                                      | چھون فصل                                    | "                                       |
| ۳۱۲          | ساعلی ۱ وراندرو نی تجارت به                                 |                                             | u                                       |
| 719          | سائی اورامدروی مجارت<br>مهند دستانی ستجارت کی تنظیم۔<br>دور | المحبوب                                     | ,                                       |
| rra          | الناوبرائ بأب سنم                                           | پہلی نصل سے<br>مرفع نصل کیا<br>انھوین ل کھا | ,                                       |
| ۳۳.          | معیار زندگی ۔                                               |                                             | بالبامفتم                               |
| "            | مقدمه ـ                                                     | يها فصل                                     | 1 ,                                     |
| 444          | اعلیٰ طبقے ۔                                                | ووسرىل                                      | "                                       |
| 440          | متوسط طبقي -                                                | ميبري مسكل                                  |                                         |
| TPA          | ا د نی طبقوں کی معاشی حالت ۔                                | پوتھی فضل                                   | "                                       |
| 100          | خوراک مالباس ما و دیگر تفصیلات م                            | بالحيال                                     |                                         |
| <b>171</b> ^ | ا اسادبرك باب نفتم                                          | ہا فضل سے<br>ایک فضل سے<br>ایکویٹ ل کا      |                                         |

| صفحات                                 | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فصول             | ابواب   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| ۲                                     | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                | 1       |
| P21                                   | <i>ہندوس</i> تان کی دول <i>ت</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | بالمشتم |
| 4                                     | معاصرخیالات -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بهاقصل<br>برای ک | "       |
| ٣٤٤                                   | يديدخيالات -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رومسري فضل       | "       |
| MAN.                                  | تقييم -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تمييري فعل       | 4       |
| 144 M                                 | غاملېر- پېښون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | چوهجي فسل        | u u     |
| 496                                   | اساوبرامي بالبسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پېلى كىلىمى ب    | · u     |
| -                                     | صيمهر(الف) مسليل جوسولموين صدى بي مهندوستان مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠                | 4       |
| T41                                   | پيدائي جاڻي هين -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |         |
| 4.1                                   | صیمه (ب) وحیانگرین منیدی اناج -<br>خشر میرانگرین منیدی اناج -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                | *       |
| ויין                                  | ضيهم رسب بنكال كے بندرگاه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                | "       |
| 4.7                                   | صیهمه(ک)جهازی تن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | La contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contr | !                | L       |

باب ول ملک ورباشندے بہافضل ملکت

اکبرکے دورحکومت کے افتقام پڑھندوستان کی معاشی زندگی کیبی تخاص کا ایک خاکیمین کام کا ایک خاکیمین کرنا کہ لوگ کیو بخراین آ مذیوں کو فرج کرتے تھے اور ان آمذیوں کے کیا کیا ذرائع سے اس کے کیا کیا ذرائع سے اس کاب کا خاص موضوع ہے ۔اس کے سائے اس کے ساتھ اس کا مفوورت ہے کہ لفظ "ہندوستان" کا مفہوم واضح کر دیا جائے کیونکہ آجکل اس لفظ کے جومنی کئے جائے گئے فائز وہ نا لبا کے جومنی کئے جائے گئے وہی منی نہیں رہے ہیں۔ ترون وسطی میں کسی معمولی بورویین کے دل من اگر ہندوستان یا انڈیز کا تھیمی کوئی خیال گذرتا ہوگائو وہ نا لبا کسی موہوم علانے کا تصور کر لیتا ہوگا جو شام سے جا نب مشرق کسی طرف کو واقع ہے، اور جا اس کے خواس کی بھرسانی کی جاتی ہے جو اس کی فذا جائی ہے کہ واقع ہے، اور جا سال سے مقالے تا ہے جو اس کی خذا جائی ہے کہ واس کی خذا جائی ہے کہ واس کی خذا میکر منازی کی بدولت انڈیز کو رفتہ رفتہ تیار کرنے میں استعال ہوستے ہیں۔ جزافی انگرینی استعال میں مشرتی اور منز ہی حصول میں تعتیم کر دیا گیا گاور لفظ ہندوستان ( کم اذکر انگریزی استعال میں)

.....

بتدييج اول الذكر ربتيك لئے مخصوص جو كيا چسس عام فرر پر وہ تنام ملك شامل تھا جو غلبج فارس ادرجزیر ، غائے الے کے این واقع ہے ۔ اس ونسع رتبے کو اہران جزافہے مُلَا ، مِن آمِصُ نَفِي اِس لِفلا کے مفہوم کو بہت ہی ننگ کر دیا۔ اُن کے نز دیکہ برامعتے ہیں۔ لہذاہیں جائے کواس لمبقے کے مصنین کا کھیک مطلب سمھنے کے النے اتما ی کا مرتیں ۔ مِروج دہ کتاب میں ہم نے لفظ ہند وستان کو اُس کے جدید معنی می حرب آ بحکل عالم طور پرلوگ آشناہیں استعال کیا ہے بینی اُس سے مرادہ ہ ملک یان واقع سیخ اور جومغرب میں مبوحیتان اورمشرق مر ے علا قوں کی طرف انہیں راھتا۔ موجود لیکن آنجا کل جوملاقکہ اس نام سے موسوم ہے وہ س طنتوں مُشتل نفا جربهندوستان سے قطعاً آزا د<u>خش</u> ۔ ہمار۔ ت هند کی معارشی زند گی شیخ جس میں دنیسی ریاستیں شا استمجمی جائمیر بنيت لكه رہيے ہيں اُس وقت إس رہے كابهت بڑا حصب

۲

جس دمانے کی ہم کیفیت لگھ رہے ہیں اُس وقت اس رہے کا بہت بڑا حصت، فیمال میں سلطنت مغلبہ اور حنوب میں ہندوعلا قول ور دکن۔ کی مسلمان حکومتوں کے امین شقتہ تھا۔ ہندوعلا قو کم اس زمانے تک بھی سلطنت و مبائل کے نامسے یا دکرنا کچھ بیجا نہ ہوگا۔ یہ سہرہے کہ اس سلطنت کی فرجی قوت کا جنگ مٹالیکوٹ (مرہ 18 میریکا) میں قطعی طور برخا تمہ ہوچکا تھا؛ لیکن حرکچھ علاقے یا قی رہ گئے تھے ان پر میخاندان اپنی

المكل طريق يُسلطنت مغليه كا أيك حزوبنا أن كمي عنى تبقيه ملطنتين بيني كر لكندُه يَجْبُرُو (٣٠) درسبدرُ جدا كاند اور آزاور ياستين تنس

یس م رقیعے یاں مال کا ہو ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں اس کے بربن کر ہوتا ہے۔ ہلا تے ہیں۔ اکبری دورکے مطنف جس طرح اس بفظ کو استعمال کرتے ہیں اُس نما کا اس کا مفہرم آجل کے قابض زمین ہے عموماً کہ کی قدر مقلف ہے ایک لازمی کور پر ان زمینداردگ شرادوں یا رکمیوں کے مساوی تصور کر ناعلظی ہوگی یمعظی له یا عہدہ دار ہے اسوا ہیں

شہر ادوں یا رمیوں سے مسا و می تصور رہا تعلق ہوی۔ تسی ندیا مہدہ دارہے ، سور ہے۔ لفظ مہر لیسے شخص برجا دی ہے جو کسا نوں اور شا ہنشاہ کے مابین قائم ہو شخوا و اس کے معنی موجو دہ مفہوم کے مطابق ایک قابض زین کے ہو ل یا اُس سے مراہ کوئی میں

باغی ہو ۔ بلککیمی کیمیے رتوایک خود مختار با دشا ہ کے لئے بھی پر لفظ استعمال کیا گیاہے ۔اکبرکا ت سختی تھے ساتھ علی تھا ؛ جو رئیس یا را حدمطیع ہوجائے ا ور ایک منعول لگزاری ے وہ عام طرر رمماز مقاکہ اپنی حاکما نیمیشت بر زار ر س جرمنا لعت يا باغي هوّا أوله مارُ و الاجامّاء قيد كرليا جاناً يا كنال دياجا مّا تقاء اور إل ت سرکاری بگرانی مں لے لی جاتی حتیں۔ لہذا زبینداروں کا وجود بھا تری انتظام کی درت آشارہ نہیں کرتا مگنگا کے بیدا ن من ہوا لکم کی طعی قرر بر قائم بهوی مقی مهم ان کا ذکرسنتی میں مرحدی علا تو ن متنجی جہال سے اس مات *یر محور مقا* کرا اگ بناحلتاً كه كس فدرمخلف متسموس كي اعلى حتيقتين موجو دنفيس - ايك طريف ءِ آجکل قا بصنا ن زمین کهلانم*یں گئے آ*ور دوسری طر<sup>ف</sup> وہ حکمران تقیے جوشا ہنشا ف تعظ اورجن کے مامین ترہ تُد اتعمال صرف الگزاری یا خراج اوا نے کا مامزوں صنہ تھا۔

رسے وہ ما مرکبیدہ تھا۔ از رون میں فاص خاص حصوں کے علاوہ مختلف مجھو ٹی تجبو ٹی رہائیں گئیں ہو ماکشہ اندرون میں متی اور مغربی ساحل رہاس زمانے ہیں سیاسی صورت حال جیسیدہ سی۔ گوا اور دوسری نوآ ہا ویا ت میں پر متحال جمشیت ایک شاہی قوت کے قام ہو سیجے تھے۔ دریا کی تزاقوں کے سردار جن کی جالت کسی آئندہ باب میں بیان کی حالے گی، کسی اعلی حکومت کے مطبع نہیں ہتے ۔ اور زامور ن حاکم کا کیکٹ نے بھی ایک خود مختاراً نہ منشیت اختیار کر رقمی تھی ، کبھی تو وہ بڑ گالیوں سے مجا ہا تھا کا در مہمی علائیہ مغاراً نہ منشیت اختیار کر رقمی تھی ، کبھی تو وہ بڑ گالیوں سے مجا ہا تھا کا در مہمی علائیہ مغارات کرنے لگا تھا ؛ لیکن قراق اس کی جا عمق کی کہ جمیشہ در سر دہ مد دویا گرا تھا۔ مغالفت کرنے لگا تھا ؛ لیکن قراق اس کی جا عمق کا گرچہ بڑ سالی ہے ضابطہ طور بریہ دِحیاتگرکے علاقے کے بعض حصوں ہِمتصرف ہو گئے تھے۔ کیکن نسال میں اور آگے جند جوٹی اب چوٹی ہندوریاستیں نظر آتی ہیں جرگر لگنڈ سے اور مغلوں کے صوبۂ اول بیسہ کے درمیان واقع تقیس یہ

و دفع طیس ۔ شالی ہندوستان میں علیمہ و مللیدوریاستوں کا وجو داس زانے میں محض ایک لفظ ہوال تھا ۔ جو زمیندارمغل با دشا و کو اگزاری ا داکر نا تھا اس کی عیثیت صاف طربر ایک مائخت کی سی تھی اور اگروہ با دشا ہت کا مذمی بننا جا ہتا تو اس کے لئے سب سے بہلا کام یہ تھا کہ مالگزاری ا داکرنے سے انحار کر دیے با اس کا اداکر نا ترک کر دے لیکن اس طرح مالگزاری ادا نہ کرنے کے اور بھی مختلف اسباب ہو سکتے ہیں اور یہ بات مطابق تیاس ہے کہ راجہ زنا نہ متوسط ہند کا و رہم کا گیورس تند دسر دار اور مبیلے اس قسکے موجود منتیجن کی تیبیت دستوری قانون دانوں تھے نزد کی بالمل بے قاعدہ تھے ہورا

مر جود مسیح بن میں میں و مقررہ مالگزاری اداکرتے تھے اور کہمی علانیہ بغاوت کوشیتے کی جائمگی ۔ کیونکہ و مکھمی تو مقررہ مالگزاری اداکرتے تھے اور کہمی علانیہ بغاوت کوشیتے تھے اور کیجائے میں آب وجہ سے بوری آزادی حامل رہنی تھی کہ حکومت مغلبہ کے حکام ان کی رسکو ہی کے لئے جا تدا ہرا فتارکر نامشکل سے خالی نہ سیجھتے تھے ۔ اسکن ریاست

ان مرروی سے سے مہل ملا بیرا حکیا کر رہ مسل سے حالی ہی تھے سے سین ریاستہ گئے جو دریائے برہمیتر اکی وادی میں واقع ہے جواس عام ساین سے مستثنی ہے پینل آس براہنی علداری کے رعی نہیں تھے۔

جو نفتشہ اس باب کے شروع میں لگایا کیا ہے اس میں ہم ہے بجز چذر کے ؟ ن چیوٹی چیوٹی ریاستوں کو ظاہر نہیں کیاہے اور نہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بڑے ہے ؟ ملاقوں کے حدو دعمی مالکل کھیک تھیک تنا دئے خاکمں ۔ ختیقت یہ ہے کہ حدود کہا

اوقات مہم ہوتے ہیں اوراکٹر صور تول میں صرف اسی قدر کہا جاسکتا ہے کہ کلان سرحلہ ا غرمیین ہیں اور عام طور پر نو دونوں فریق علداری کے مدعی رہتے تھے دکتیکن در صابھی کا سام عاران میں ہیں تھی اور کبھیں در انساس سلط نن مغطر سمیر ور مرب مرنظ

۔ والنے سے اس بیان کی ایک مثال کے گی اور اس زمانے کے سیاسی ما لات کو منتھنے میں نا طرین کو اس سے مدسلے گی ۔مغرب کی جانب اکبر کی سلطنت میں اُس علاقے کا جو اِب بوچستان کہلا تا ہے ایک حصد شا کی تقابیکن حقیقی عمد اِری کی خرفی

تندُكُتُ بِنُ عِهِ بِينَ لِي كُنُ مِنْيِكَ مِنْيِكَ اللهِ مِنِينَ كُنَّى مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

بایل اسلطنت میں وہ ملاقہ شامل تھا جو کا بل سے جنوب کی طرف *جلا گیا ہے اور جو* اُب افغانستان کما جا آہے لیکن ساچوں کے بیا نات سے واضح ہو تاہے کہ در ہے منرٹ میں جریہا ڈی ماک واقع ہے 'وہ آمجل کی طرح اُس و غ کیکن اس کیماری سے مانجوی طلی جاتی تھی جس پر میرا نہا کری۔ تمبیٰ تک چلی ہٰ تی ہی ۔ دریائے مہا ندی اور کو داوری کے درمیا ن کی ط سے تخرمی جومقا مات منتح کئے گئے منتقے وہ ابھی پر ہے

خاص اہمیت تنی یا نہیں ۔ سولھویں صدی کے تصر خە ول يىل وماينگرى زندى <del>ك</del>

44

(4)

اُس زما نے میں نفیڈا آ حکل سے زیاد وحبگلات موجود تھے کیکین پیکسفنت ملک ے متعلق مکیسا *ں طور پر صیحہ بنیں ہے۔ بعض علاقر ہ*ی توجھ کل خالم منے ۔ لیکن افلب یمعلوم ہوناہیے کہ دوسرے علاقوں مثلاً بنگال بم گوات، اورگزگائے بالائی مبدان میں ملک کا اکتر صد باقا عَدہ طور پر تِ ہنیں تھے۔ شہالی ہندوستان کے تذکرہ میں ایک فابل نحاظ آت یہ ہے کہ دامن کو ہے حبکل صوبجات متحدہ اوربہار کے اندر مبقا بل زمانہ حال کے اسوقت بہت دورتک بھیلے ہوئے۔تفع چنا پذجوعلاتے انسا مزں سے بسے ہوئے تھے؛اورجن میں کاشتکاری کا کا روبار با قاعدہ طور پرجاری تھا'ان کی سرحدا ندا زاُ طا ہر کیجاسکتی ہے جو بر بلی **گور کھیبور اور منطفہ نور سے جانب** تال ئے جبگات کی وست کا لازی متیجہ یہ تھاکہ دہلک موجود منتے رکنگاا ورجمنا کے جنوب کے بہاڑی ملک میں ہ تھیوں عامرا ت تقى - صوبهُ مالوه نهل شير بيركا شكا رمومكمّا مائ كَاكُراير بالله عالم عقد - اوراكر جديها ري دائي من بمعبى وسيسع نسكاركا بهر محفوظ رقفي حباتي قفيير كبحنا تخيه جهانگ میں بیان کرتا ہے کہ کیونکر ہرن گرزت کے ساتھ اس کے کسے شکارگاہ نے مزر وعیہ خطو آپ س بھل بڑے تھے" اور کسی کی یہ مجال ہنیں تھی کہ انھیں کی ج ايزا بهنجاسك اب جہاں تک آبا وحصة ملك كانتلق ہے اس كى عام صورت بھى موجودہ ت کچیمشنا بهدیتی- کعیت عام طرعپرمحیصلوره سطف اور امرنهانه کے انگرز سیاحوں کی اصطلاح میں وہ" " Champion country "کہلا ہے تھے للیں آنجل تیاری جاتی ہیں بہ جرورخت ہوئے جاتے ہیں وہ بجز چیڈ نمیراہم

اُس زمانے میں بھی پائے جاتے تھے ۔ اور درختوں اور فصلوں کے ملادہ زمین کے نظر | باب ئے جو نظر کو اپنی **طر**ف ما'ل کرلیتی ہو. بلاتیہ م حوآ جُکل بٹکال اور ملک کے بیض دور ننی ہیں بہت<sub>ی</sub> یائمٹیوں کی دیوارس اور کھیبرل یا صوص آگرے کک سنوکیا تھا اوراکیرے براہ کا ہور کا ل کک کے سفرس اس تحریم

ولکش نظر آتے ہیں لیکن اندر جاکران کی ساری شان وشوکت تنگ کوچ ل اور اشار ا نبو ہیں غائب ہوجا تی ہے۔ مکا نو رہی کوئی دریجہ بنیں ہوتا متمول لینے اح**ا لوں** نهس ہوتی جو آنکھوں کو بھلی میلوم ہو۔ عام اشند سے جھونیٹر کو یں اور خیمیروں مس مقع ہی۔ اور ایک شہر کو دلیج لینا کو بارب کو دیکھنے کے برابر سے یک یہی کیفیت آجکل می ئ شهروں پر مبہت کیچہ قابل الحلاق سے جوابھی ٹیک ماہر مرتبہ ہوآزی ئے ہیں یا جن میں مشہور و معروف اینگلوانڈین طرز کئے سکونٹی ہندوستان کے یڑوسیوں کے بارے میں تھی جندالفاظ مزوری ہیں متز ب بڑی لما قبو*ر سلطنت تھی مغلوں کے ساتھ* تو اس کے دوستانہ کی جانب ایران ایک تعلقات منتے نیکن ترکوںسے وہ برسسہ پیکار تھی۔ ترک اس بات میں کوشاں تھے مِشرِن میں اپنے حدود کی ترسی*ع کری جنائینہ ساحل عرب*ستان پروہ اپنی دت فائم *كرڪيے بق*ے۔ شال مزب كى طرت بخار ا واقع تھا جرايران كى طرخ مهندو<del>ر</del>ا بالتوميل جرل ركمتنا تعا- نبتت كےمتعلق مجز حيند موجوم قصوں کے ہمراور مجينب ۔ بھا آ اور میں کے درمیان فاضلے کا ایک رات نظری طور پر تو موجوا و بھنے یس ن*س ملی که اس ز* مانے میں وہ در اصل ستعال محکاجاما سے جولوگ میں کا سفر کرنے والے تھے کفیں مشورہ د ستے سے اور مشرق ومغرب کی بڑی سڑک سسے جو وسط ایشیا مرسے ہو کر گذاری ہے سفر کر ہا۔ بیٹول کے مشرق میں ایکا ن کی سلطنت تھی اور اس کے جزب مشرن میں بیکو نقآ بیہی دو ہوں ریاستی اس ملک کے بہت مڑھے حصے پر **ما ری تنیں جو اب برما کہلا تاہے ۔ تباہ کن مگلوں کے ایک لول سلسلے کا یہ نتیجہ تھاکہ** سكيراس زوانے ميں ويران ہوگيا تھا اراكان كا علا تہ خوشخال تعلوم ہوتا تھا آور ہی تشكة با دشاه كے متعلق ( فا قبأ كسى فدر مبالغے كے ساتھ) يہ بيا ن كيا گيا ہے كہ عظیم الثاث

لیکن مین کی آمدورفت زیاد و نزسمندر کی را ہ سے ہوتی متی عس کی کمینیت آئے وکسی با ب

مغل با دشاہ کے بعد وہی ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقتور با دشاہ تھا۔ لیکن شال کے داشتے ہے ان کی آمد درفت فیراہم تھی ہیں بیران اور بخارا کی آمد درفت کو چیو وگر کو بھا کے تعلقات دوسری آوام کے ساتھ آج کل کی طبح اس زمانے میں بھوٹ کی کے راستے سے نہیں موگا کہ سمندر کے درسیے سے نہائم حقعے اور چونکہ ان کا دار و مدار خاصکر تخارت بر محت لہذا مناسب یہ ہے کہ یہاں ان کی کیفیت کھینے سے قالم روک لیا جائے اور اُسے اس باب کے لئے محفوذ کا رکھا جائے جو اس مضمون سے متعلق ہے۔

فصار و وم باشدول کی ننسدار

(1.)

ے مطالعے میں نہیں آئی جو کسی حصینہ ملک کی روشواری داشخاص نب مختلف کالک کامقالبه کرنے میں قائم کئے ہیں اور جن مر دہ ہے مہندوستان کے واقعہ مگاراس <u>مٹلے بر</u>ہ ہر اکنونکہان کے اِس مقاللہ کا کوئی معیار مہنں عقابہ ہمسے وہ زیا وہ اسے زمادہ ت تھی۔ ہو کچھ واقعات اس مارے میں بم نے اُن سے جمع کئے لانقدا دسپاهی ـ اورکسه کو و تقی آب ناگر کو اینے توگ جو دھال نلوار میں ماہر ہوں ۔ قربی کو شہروں کی کثرت ـ راور کو کو لانقداد گھوڑے "''ایور پی سیا حوں نے مشایدات سے کچھ مزید وا تعبیت ماصل کیجا سکتی ہے بشر طبیکہ ہم مقابنے کا وہ معیار معارم ک

(۱) یہ اقتباس ریٹ کھالی ایشیا ، مترجمہ اسٹیونس ا۔ ۱۵مم سے ماخوذہ بے مطابرہ کہ ادر کسہ سے مراد میں ادر الیسیہ بے بناگر دچیانگر ہے ۔ وہل مصطاب المنت علیہ ہے ۔ادر کو سے عالباً کج مرادہ جس کا حال الفیل کھیا گیا۔

بین نتی توہمراس ات کا کھے نے کھا نہ یا ن می آنا نکن ہیں ہے۔ معکرید تقدر ہوتا ہے کہ ماکب کے کٹر التعداد تصبات میں وں شے پُرہیں جہاں تک اس مُنگ مز بی گھاٹ کے پنچے واقع ہے ایک کیٹر آبادی کا وجو د فرض کمانیا صروری ہے تا کہ جو واقعات decadas میں ندج ہول ن کی تشریح ہوسکے۔ مزید براں پور پلی مور میں ہیں ہے بار توسا ہمارے اس مورضے کی صریحاً تصدیق کرتا ہے۔

را و راست ہا رہ ہے جا ہے۔ بندر صوبے صدی عیسوی میں روسی جا ہو برا و راست ہا رہ دور سے متعلق ہے۔ بندر صوبے صدی عیسوی میں روسی زائوہی بنگرنی نے چھوٹے تصبات کی تعدا دیر انجار رائے کیا اور کہا (اگر ترجمہ براعته دکیا ہیں کہ ''یہ زمین با شندوں سے بہت زیادہ بھر گئی ہے '' سولمو برصدی میں ایک طوبل مدت تک ان اسلطنتوں نے وجا بگر کے ساتھ ایک تلخ اور بالآخر کا میاب نشکر ش جاری رکھی۔ لازمی طور بروہ اس قابل ہو گئی کہ حب ضرور سے فوجوں میں بھرتی کرنے اس کے علاوہ اکبر کی دفات سے نصف صدی کے لئے اپنی کشر آبادی پر اعتماد کریں۔ اس کے علاوہ اکبر کی دفات سے نصف صدی کے سئے اپنی کشر ہے تھیں کرتے ہیں گئی ہیں ہو اور کی کہ قابل بایا۔ وکن میں بھور بند کی کہ ہوا تا کہ سے ہو اور ہمیرے کی گان بر کوکو ک کے مجمول کا جو حال اس نظر بیان کیا ہے اس کے اور ہمیرے کی گان بر کوکو ک کے مجمول کا جو حال اس نظر بیان کیا ہے اس سے پہاچا تھیں کہ اس خوال اس نظر بیان کیا ہے اس سے پہاچا تا ہے کہ اس حد در اس مدن میں مزور وروں کی کوئی قلت بنس تھی۔

جہان تک ملطنت مغلبہ کا تعلق ہے ہا رہے یاس ایسے اتفاقی اقوال کی ایک کثر نقداد موج دہے جوان سیاحوں سے منوب ہیں جمعوں نے جندخاص خاص راستوں پر سفرکیا فقا۔ سب سے پہلے ہم سورت ہے آگرے تک کے سفر کو بیٹے ہیں۔ طاہر ہے کہ مجوات میں آباوی نہایت المنجان متی۔ فری اویل سورت کے بارے میں لکھتے ہوئے کہنا ہے کہ "وہ بھی شل دوسرے تنام شہروں اور مقامات کے بہت آباد ہے۔ ہندوستان میں ہر طرف با شدوں کی گئرت ہے" یشخص الن کے بہت آباد ہے۔ ہندوستان میں ہر طرف با شدوں کی گئرت ہے" یشخص الن مصنفین میں سے ہے جر لفظ ہندوستان کو نہایت تنگ معنی میں استعال کرتے ہیں جو پڑگالیوں کا بہندیدہ طریق ہے اور اس کی سیاحتیں جانب شمال دور تک نہریس میں اس کی شبادت ہمارے مفید ہوئے ایک شہر۔ سات مطلب ہے۔ بی جو سے سورت سے بر بان پورٹک کوج کرتے ہوئے ایک شہر۔ سات مطلب ہے۔ بی جو سے ایک شہر۔ سات

(17)

برسے قصیات اور نین اور '' نصبات '' شارکئے ۔ اوراس ا ب دریا کے ذریعے سفرکیا تھ عِلاوہ کوئی اورکیغیت بہار اورصوبجات ستّحدہ کے مشرقی علاتے

(17)

ے کہ ہم میحہ حالت کیے زیادہ فریب پہنچ جائیں ۔ سیاحوں نے ہندوستانی شہرولگ ے کیا جن سے وہ وا تعن تھے ۔ اورگواس طرح مقابلہ کرنے میں بڑی بڑی نطور کا اختال ہے تا ہم اس بناویران کو بالکل نظرا نداز تہنیر کماجا تحا و مردہ ہی کی ایک مثال کو لیھئے ' ہم کسی ایسے سیاح سے جوا عداد وشمارسے تیار تے کہ وہ شمالی ہند کے الیسے بڑے شہروں کے ، بین امتیاز کرے ام كونة لا بورا وروبلي . تأكّره اور لكونوسب نقريبًا أيك بي وست ك معلوم بور نت کا آ دمی تھی ہتھنے سے قامزنس روسکیا کہ پرنے سلجا طامنی آمادی کے کلکنے ا نیٰ اوِ رجلندهر اورسهار بنورجیسے مقامات -اورہم بجا لوریر بیخیال کرسکتے ہیں کہ بچھلے زمانے کے شیاح بھی اتنا ہی تھسک تھیک تھے۔ عام طور پروہ ہندو سان کے سے سڑے شہروں کو بور ا کے ہم بلہ شارکرتے تھے۔ چنائخہ جوڑون کہتا ہے کہ ب شهرهفا . كورياث كتاب كه لا بهورس ا دُرْآگُرُهُ اتنا بُراَّهُ بَهِ بِهِمَا جَتَناِ كُهُ لا مِهور - بِيتِي كِتا بِسِيح كُه وجيا بكُراننا مِرَاعِتا حتنا کەردما بەرنتر (گوہمارے دورسے کچھ ىبدىس) كەتاپے كە دىلى بىرىر سے کچھ نهيم عتى اوراً گرة و تأسيع لِما تعابه را لقب فلج كهتاب كه آگره اور فتخ بورسكم ، لندن سے بڑا تھا۔ ما نسرت کہتا ہے کہ یورپ یا ایشیا کے ہے یں لا ہور کا دوسرا نمبرنہیں تھا۔ اِن کے علاوہ اورستاح بھی اسی طرح تےہیں ۔اب بورپ کے شہروں کی آبادی اِس زمانےمیں ہس ہے نیکن یہ کہنا قرین عقل معلوم ہو تاہے کہ عل بنُ ن کے با شنڈے لتنے کثیر نہیں تھے کہ انجا شار میں سے کیاجائے ' یا '

(۱) اِس زامنے میں بورپ کے شہروں کی آبادی پر ایک بومن کتاب میں بحث کی گئی ہے۔ لیوآ سے فی برس کی اس زاد میں بنیاد فی میں اور دار کی ایک برس کی برس ک

اس نیتیجے سیے خواہ دہ کتنا ہی تو ہوم مہی اتنا پؤ صرور فائدہ ہو گا کہ اِس زمانے اہا با م جکہ ہندوستان کے سابھ آمدورفت سرعات کے ساتھ بڑھور جی بھی پورپ ہیں جو ں۔ بالغہ تهمزغیالات بیداہو گئے تھے اور جراب تک بھی کلیتہ رفع مہیں ہوہے پہل ن لی صحیح ہو جائیگی ۔ سترصویں صدی کے وسط میں تھیونوٹ نے مشتست استعاکران کی سے بعض کہا نیوں کی محت کو جائینے کی کوشش کی اور اُس نے جز متائج اِ خذ کئے وہ يموانق بي جوابي فامري كني ب-آلوك كيمتعلق جوكمبندوان ہر تھا وہ لکھتا ہے کہ وہ ایسا ہی آباد تھا جیسا کہ ایک ٹرے تنهركو الورونا چاہئے نتمن میقصد حواس زمانے میں شہورتھ اکد دہاں سے ۲۰۰۰۰ منكوآ دمي مهبابكئے جاسكتے ہيں محض ايك مبالند تنها۔ اندرون شهرح اغات تقبے مت کے متعلق غلط خیالات بیدا ہوئے تھے اور گلی گویے اس قدر تنگ تھے كحب إل شاجي در بارموجود بوتا توان كابحرجا نا لازمي عقاعو دوسرت اونات میں وہ خالی رہتے تھے۔ اسی فرح رہالی کی کیفنیت بیان کرتے ہوئے وہ ان **کوکو** کی تعداد پر زیاده زور دیتا ہے جو در بار میں رہنتے تھے. اور پہنتی بخا آ ہے کہ درمار بغیراس شهر کی بهت کم انهمیت متی - اگر با دشاه کی موج دگ م<del>ر آ</del>بادی کی نت داد به بهوتی همی توجب با درشاه کهدر اور جوتا محا تور تعداد یا سے بھی کمرده جاتی ويرصدي يرحرت كمها تغة آميز باتين كى ما تى تتبس ان كى مانال كم واتعے سے ملتی ہے میں کو معتلف مصنفین نے بیان کیاہے۔ وہ یہ کرہنگال میں شہر لُورے اندر .... ، ۱۲ مکانات شامل منے اور یہ ایک الیبی نقدا دہے مسسے

بابل موجودہ لندن کے قرب قریب آبادی کا ہر ہوتی سے ۔ لیکن اس سے تحیا ہدی میں نامی برنگانی داقعہ کارنے اس کی آبادی ۲۰۰۰۰۰ میان کی تھی اور چوکھ آگر مکا نات کی جونفداد ظاہر کی گئی ہے وہ یا تو ایک -ف ملین کے برابر آبا دی ہو گی۔ یہ ام لوگوں کی اس سے بھی زیا وہ تعدا دجم ہوجائے جیسا کہ آ پھل بھی واقع ہوتا ہے متعصود باہمی مقابلہ کرنا ہو وہا ل س قسم کے اتفا تی امور کو نظر انداز کر بنا با دی صحیح طور پر . . . . ۲ سے کم شار کی جاتی ہے ۔ ، پرویاں ایک ملین سے بمی زیادہ لوگ جمع ہوسکتے ہیں ستانی تنهرون کی آبادی کا اندازه کرتےوقت بھی نے میں ہندوس اس انشمری واقعنت دو ذر انع سے ماصل کی جاسختیج کانشٹ کی دلمعت ۔ اِ در میرایک عجم لیکن اُبتدا ہی میں ہر بات مروری ہے کہ اِن تخینوں نیز كينول يس من كا ذكرائده إبوليس اسف كاكس مدك

ج دعتی اور جوشهادت اِن ووعنو الأل کے تحت موجودہے وہ بہتیت

طابق عمل من آق تقي جس كركسي أننده بإب مين تشريح نه نندا دہم میونیائے اورجو بیانات جارے زیر فورم ملوم ہواتی نبے کہ اِن فوجیوں کی مجموعی تعداد کا غذیر نقرتا ئی آیتے تھے وہ لینے سوالات کا تقریباً ایک ہی جواب یاتے۔ اُرکو دکنی کرنے کا امکان یہ ان اشخاص کی **طرن سے امدا فدعتِ** نمانهس برركه ايك لاكه فوج كبعي درحتيعتت مير ب نظری مدکے تصور کریں جو شاید ملک کی قدرت الی فزحرل کی حقیقی بقدا دیکے متعلق حرکھ صلی ت نونزے جر ملم طریقے ربیان کی ہے اس سے طاہر ہوتا نے کے کئے تفقینی درائع میرسفتے۔ وہ اِصلی فوج کا باره على ه على ده مصول كا وكر كرتا ہے جن كانجوعه ٢٠٠٠٠ وميوں سے يجه زياده برا ہے اس کے علاوہ ... ایا . . ۱۲ آدمیوں مے دوسرے رسالے نصح نیز ایک

4

نہایت زبردست دستہ ہراول کے طور پر موجودتھا۔ اس کا فاسے .... ۱۹۵ آدی یا اب یوں کہنے کہ سلطنت کی جلہ برائے نام تعداد کا دو تہائی صدایک نہایت ہی نازک موقع پر صف بہت کرویا گیا تھا۔ چالیس سال لعد تبلیکوٹ کے موضے پر جبکہ سلطنت کو اس سے معنی زیادہ براخطرہ در برسی تھا ہمیں بریجا کی ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ فوج کی تعداد میں۔ یعنی اور یہ ایک ایسی تعداد ہے جو آخری فوج کشی کے متعلق میں کوج کی تعداد مینی سے عام طور پر منطبق ہوتی ہے۔ جبکہ کل فوج نے بمن چصوں میں کوج کی تعداد مینی سے عام طور پر منطبق ہوتی ہے۔ جبکہ کل فوج نے بمن چصوں میں کوج کی تعدا مینی سے بھر تا ہے جو بھارے وہ اس تا تا معلوں ہیں جا تھا ہمیں جا تھا ہمیں جا تھا ہمیں ہوتا ہے جو جو موجو ہو اور ایفائی دیکر ایک جا رہا ہما ہمیں جا تھا ہمیں ہوتا ہمیں موج بھا۔۔ اور اس کے کاروبار کے متعلق ہمیں جا صاف ہمیں اور نازک ترین مواقع پر تو شا پر ہمین موجو ہوتی ہمیں موجو ہوتی ہمیں ہوتے نے اور یہ غالبًا اس وجہ سے کہ بھون کے موجو موجوں ہمیں ہوتی ہمیت کم موجوں ہمیں ہوتی ہمیں ہوتی ہمیں ہوتی ہمیں ہوتی ہمیں ہوتی ہمیت کم موجوں ہمیں ہوتی ہمیں ہوتی ہمیں دراوں کی تعداد ذمہ داری کی حدسے بہت کم ہوتی ہمیں درا

، کن کی حربیب فرجوں کے متعلق اسی طرح کے معلومات میسر نبیں ہیں . نظا ہر سے کہ **وہ کی کثرالتدا دہی ہونگی کیو مکہ انعوں نے لیتے سال مک کٹمکٹن جاری رکھی اور با لاَحزا کی** فيصلكن فتع حاصل كي ليكن خاص خاص الاايكون كے جوغير كمل طالب بهارس يا سوجود ہ آن ہے نیتچہ اخذ کرنے پر اس ہیں کہ نشمالی فوجوں کی تعداد بالیموم کم ہوتی عتی اور پیرک اُن کی کامیا بی کیجہ نز ان کے سوار وں کے زبر دست رسا بول اور کیجہ اُن کی اعلیٰ دہارت کا نیتی تقی ۔ جنگ نالیکوٹ کا جومال پرتگالیوں نے بیان کیا ہے اس میںوہ کہتھیں به دکن کی بقداو وجها نگرسے نصف نقی۔ اور به تناسب بچائے خرد مبی خلا**ت ت**یاس ہنس ہے۔ نیکن حلہ آور فوجوں کو لینے مرکز وں سے موقعہ جنگ کے کرنے میں ج نقصاً نات اعماً نا پڑتے تھے ان کا نماظ کر نابھی صروری ہے ۔یس دکن اور دہیا تگر کو الماكرينبنجه اخذكرنا خلاف عقل نهير ہے كه مهندونيا أن كے اس تصيب تقريبًا أيك لين آ دی فی الواقع میدان می آ نارے جا سکتے تھے گوا بک طول مرت نگ اس نندا دکور ژار ركمينا امكان سنع بالبرغقا اوراس نغدادكي فزجول كمئتلق بيرنهس كهاجا سكتأ كأأن سے فک کے مردوں کی تعدا ذامل مردوتی ہے کیز کدوجیا نگر کے بارے میں جراعداً دو بینے گئے ہیں اکست کشر تعبد اوض (Camp followers) کی خارج سے اور مزید برال حس قدا برہمن بتجار اور دسنکار تھے وہ سب نوجی خدمت سنے ستفنلی تھے اور یہ طبیقہ تبریق مجوعی آبادی کابہت بڑا جرو ہوتے تھے جس سقبے سے یہ فوجیں مے کیجا تی تقیرا ہر

میں مدراس بریز نیونسی اور مبئی بریز بیونسی ( ایستشنائے سندھ) کا بہت بڑا حصد آور میں را ورحید رہ ہاوکی ریاستیں شا ل تقیں اور آخری مردم شاری کے مقابق اسرائیہ میں سابط اور سنزطین کے درمیان ۴ با دی موجود متی (ا) سوال بہت کہ جو دورہارے زیرغور ہے اُس ایر اِس رہنے کی تہا دی کی کیا تعداد متی بہجاں تک ہمیں غلم ہے ایسا

کوتی موادموجود نہیں ہے جس سے براہ راست میہ ظاہر ہوگا کہ اُن حالات کو میش نظر کھتی ہوئے جو اُس زمانے میں ہندوستان کے اندر رائج منتے ایک معینہ آبادی

(ا) جدید انتفای اکایوں (units) مع طابع ج کے لحاظت آباد فرنطبندگا گئے ہے اس رقبد کی تفیک علیک مرحت کوئی آسیان بات بنیں ہے لیکن آنا تولفینی ہے کہ بے تعدا دائی صدد دکے با میں واقع ہوتی ہے۔ ٠ ا ا

ليكوث يربونا ہے۔ ليكن مبيها كەيج

۲.

لوگنی نهر کها جانسکتا (کیونکه مُس وقت ا**س ک**ی آبادی **بوجوده آباد**ی ں کیا ہے۔ بہذا ہم اُن اعداد کے متعلق حوشالی ہے ۔ جنادر دوسری طربر بلی احد الرکے کے خطاو اسل کے مابین واقع ہے ) کے بار۔ اعدا دوشارموجود میں اُن کے تعصیل مطالعے سے ظاہر ہو تاسبے کہ آیا وعلاقے میرنہ کا آیا۔ ، تعربیاً بین حوتھا کی تھا۔ گنگا اور جمناکے درم مقابل اس زبانے کے اس وقت کنگا ہے ترب رکھی لعهٔ زمین جرگنگاکے بائم کنارے پر واقع ہے تقریب ا طور مر محد سے جو سے

ا ہوتی ہیں جن رہیم ابھی تک غالب نہیں آسٹکے کیکی بے کہ دوآب میں اگرے سطے جانب مشرق کاشت بہت سوت

(م) انفیر عوبجات کے مشرق میں گھاگراکی شمالی کاشت کی مفدار مہبت کے درمیا کن الہ آبا را ورفیض آباد کے مابین ایک

ت کی کثرت کو کترت آبادتی من ہے ہیں اورایس وجہ سے جورتب زیر کاش سے زرعی آباد تی کی تعداد کا ایک سرسری تنینہ ہوجا اے ۔ اگرعارضی طور پر الميمر لما جائے تو اس سے بیٹابت ہو تاہے کہ گنگا کا مزں میدان کرے زمانے میں م اب اگر ہم ان نتائج کو گذشتہ مردم شاری کے اعداد پرمنطبن کریں تو ہمیں موم پڑگا کہ ملتان سے مونگریک شالی میدانوں کی جہادی اس دور میں جس سے یہ اعداد شھار متعلق ہیں ، ہو ملین سے خاصی زائد اور خالیا ، ہم ملین سے کم تھی <sup>(۱)</sup> اس موج شمالی اور جزبی رقبوں کو ملاکر ہمیں ہم صورت ، ۶ ملین سے زائد آبادی نظر ہی ہے کیکن اس موج گنجان علاق ل مین نبگال اور گجرات کا کوئی کا ظہیں کیا گیا ہے اور زشنبا کم مجاد لیکن

(۱) اعداد دشار کی آین کا تطی طور بیتین بین ہے ۔لیکن در او آک قطت بہتے کے بین اس مخطت شال مرب بین ہے تھا۔ اس مخطت شال مرب بین ہے کہ اس مخطت شال مرب بین ہے کہ اس مخطت شال ما اور سے اس مخطف شال ما اور سے اس مخطف شال میں ہے کہ اس مخطف سے کہ زار ارشار اس میں ہے کہ زار ارشار مرب کے اس میں ہے کہ زار ارشار مرب کے اس میں ہے کہ زار ارشار کی بین ہوئے ہے ہے کہ اس کو کی بات نہیں مسلوم کرسے جس سے بی ملا مرب کو کہ بین مسلوم کرسے جس سے بی ملا مرب کو کہ بین اس میں کوئی بات نہیں مسلوم کرسے جس سے بی ملا مرب کو کہ بی منال ما گرات کی جس سے بی ملا مرب کو کہ بین اس میں کوئی بات نہیں مسلوم کرسے جس سے بی ملا مرب کو کہ بینا کی گرات کی جس اللے بیال مرب کو کہ بینا کہ

وسیع درمیانی رقبے کے کسی صد کاخیال رکھا گیاہے۔ اوراگران خارج سندہ خطول کوہی
شامل کر اراجائے تو ہم بجا طور پر سنتی اخذکہ سنتے ہیں کہ ہندوستان میں کم وہمن کواؤ کم

المیار ہم صفر صندفین نے کیا ہے۔ مجرد آیہ تعداد بہت بڑی ہے اور اُس زما سنے میں ہورہ ہور کے اخرار معرف صفی اور کی معرف کیا ہے۔ مجرد آیہ تعداد بہت بڑی ہے اور اُس زما سنے میں ہورہ کی منتا یہ می کرانے تعداد بہت بھی کہ اور اُس کے مقابلہ میں وہ صرف ایک تہائی ہے اس سے بھی ڈاکرتو کی مداف ہوتی ہوگی۔ لیکن المواد ہمیں معلوم ہوتا ہیں اور ہمیں معملوم ہوتا ہی کی موافقت میں بہت سی دہلیس میں کہ اس سے بھی ڈاکرتو کی مورف ایک تہائی ہے۔ اس سے بھی ڈاکرتو کی موافقت میں اور ہمیں معملوم ہوتا ہے کہ اگر جم موجی آبادی مورف ایک ساتھ شار کرنے سے صاصل ہیں ہوئی ہے بلکہ جبلہ وافعا مسل میں ہوئی ہے بلکہ جبلہ وافعا مسل میں ہوئی ہے ۔ مسلم میں مورف ہے ۔ مسلم میں مورف ہے ۔ مسلم میں مورف ہے ۔ مسلم ہوتی ہے ۔

1

## فصل توم آبادی کے طبقے

م آبادی کی تنداد کا عال معلوم کرنے کی ہم نے اب تک کوشش کی **وہ ایک** ب سے بڑی اکثر بیت ہاندُوں کی تھی اور ان دوگوں ح بنوں اور کبرا تیوں کو برہنوں اور راجیو بوں کے مقابلے میں ل کئے جائے تھیے اور معاشی نقطۂ نظرے توجہ نہ کے عیسا فی تھی صروری ام تھش لوگور ،کےمشا پرستھے جانگتے ہیں امن کے درمیان وہ زندگی مبرک ي اور آرملني نغدا دمن نزيهوت مُرشخه ليكن تخار تي نه نه كي من كافي م ۔ مارسلول اکی صنعیت بورے طور کر واضح نہم سے کے بات کا حال تحریر کرتے ہوئے گیری کہتاہے کہ ''<sup>د</sup>ان کا میشدعام طور ہر ہ<mark>وت</mark> ہ شتگاری ہے '' اس کے کھے زیانے کے بعد متنڈی ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ۔ وہ کھچورکے درختوں کی کاشت کرتے ہیں ۔ اور نانسیث توان میں ( اور ا ، مطابق ) ہے دینوں کے بنتیہ انبو ہیں کو کی ایتیار نہیں کرتا ۔ ہمارے خیا میرا ہر انبوہ سے ماتنسٹ کا منشا ملک کی معولی ہندو آبادی ہے جو نوساری کے واکناف میں رہنی تھی ادرجن کے درمیان پارسی اس ز مانے میں بسیے ہوکے اس کے برعکس تعبیر سف کے زیانے میں سورت جسے محضوص تجارتی شہر میں بدلوگ بہت ہی نمایا آخیشت رکھتے ستھے ۔ اور سولموس صدی کے وسطمیں گریفیا وا اور ا

کھیے اور بنتین مر بعض یار مبوں کو تا جروں کی حیثیت سے جاننا معاجن کے متعلق ہے کہ پرتگا بی ان لوگوں کو بہو دی خیال کرتے سنے ۔اس کئے بہم کور ' نے مزبن سے انکرآ بنائے ملاکا تک اور ل تقالیکن ان کو تجارت کے دارئے سے فارح کرد بینے بیں ممی یا نے جاتے ہیں جا سی کا لیوں ک علداری ہوگئی تقیء بندرگا ہوں۔ سے مسلما نو ں نے خاصکر ان اشیاء کی نجارت کے لئے

بابٰ | جواُن کے جہا زہندورتان کو لاتے تھے اندرون ملک داخل ہونامٹروغ کیا جینا پخہ وحا بگری نوشنی لی کے زمانے میں وہا مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی موجود ہتی۔ ان دریا ئی انزات سے باکل قطی نظراکبرگی ملطنت قائم ہونے سے میشتر پانچ یا چوصدی کے دوران مصلما زں کی آیگ کشر تندا دشال مزب سے ہندوشان میں داخل ہو یکی تھی۔ اور یہ لوگ بہت بھے پہلے نے بر مہا سے باشندوں کو لینا ہم ذہب چکے نتے بہب مغل ہلی رسیر ہندوستان کی سرز میں بر منود ار ہوئے ہیں اس وقات بکہ . قدیم آنے دالوں کی اولا دیہا ں کیے باشنہ ول میں بہت کچھ ل حل کئی متی اور ہار اور تمان کے خلاف جوازائیاں ہوئیں آن ہیں انھو اٹے بالعمدم ہندوستان کی طرفداری کی آگر لے زمانے ہیں یہ نوبت منبع حکی تھی کہ اگر ان اشخاص کے مقابلہ میں جو اس کے ساتھ ما اس کی حکومت قام ہونے کے بعد ہندوستان آئے تھے۔ ان پر انے لوگوں کوہندوستا سلمان کہاجائے توخلاف صحت نہ ہوگا ۔اکیرے دربارمس زیادہ تربر دسی ہی تھے اوراس کی عمرکے آخری زمانے میں بھی ہندہ ستانی عنصر ( ہندوں اور مسلما ہوں کو ا كسبب بي ايك ببت بي حيونا جزوتهان معاضى ما ملات يرور بار كاجر كيد از برياتا عما وہ غالب جاعت کا ہوتا تنیا جس کے زاق اور ماوات کا نیتھ یہ ہواکہ پر دیسی تاجروں کی سر پرستی اور پر دسی شیا کے استعال کی حایت ہونے لگی جس کی توضیح آئے ہ ابرا

سولمور صدى كے شروع ہونے بریرنگالیوں كا ہندوشان ہن اخل ہونامتعدو

(۱) اس مارے مرتفصیل معلوات تیر پیمان من درج کی تحرکر میں۔

٢١) جم عصر لور دبن تخرر ول مي لفظ مُورُ كي استال كاعت مخلف مظام التي اسلام التراسدة الجمي لل دا میاز نا بید ہوگیا ہے۔ برنگالیوں نے اُن موروں سے جوشالی افراقیہ سے ان کے فکسیس وافل برے تے اسلام کے متعلق وا تعینت مال کی اوراس سے نفزت کرنے لگے۔ اُن کے زویک برسلمان لیک مور اوراس دجه سے ان کا وشمن تھا۔ مشرق کی طرف جانے وسلے ڈی ادر انگریز سیاموں نے بھی إم لفظ كواس طع استمال كرنا شروع كيا يينا ينه بهارت وورمي شروع سة آفتك مورسه مرا معنول يك سلمان بخواه اس كانعلى كى نسل التراس بور ملاخلة بوابن مابن-

ب کائیتی بھا۔ اُس زمانے میں شرقی مالک کی اشیار جربور پ روانہ کیجاتی میں . بنین هی کیونکه بحری قزراتی بیران کی معاش کا لے اندر وہ شا دونا درہی دکھائی دیتے تھے ۔البت ویند مقابلت مثلًاً لا ہور وغیرہ میں ان کے نمایندے تجارت میں شغرل مہتے تھے۔اور اکثری وور

44

افتتام يركووا كے مبلغ مرتهائ درام تك شابهي دربارمين موجود رينتے نفے بكرا ن مثا پورسے قطع نظرا ندرون ملک انجی موج رگی کا اگر کو ئی ننبوت ہمیں مل سکا ہے تووہ **حرت** مثا پورسے قطع نظرا ندرون ملک انجی موج رگی کا اگر کو ئی ننبوت ہمیں مل سکا ہے تووہ **حرت** شری کا یہ رہا رک بنیے کہ تمبی تمبی اس کو بر نگا لی مل حاتے بقے همجوا س سے ایدا دِ سکے خواستنگار موت عفي" يه بالهوم ده لوگ موت غفي جركسي ناكسي ستى سے نكل بجاگتے تھے یا کسی جرم کی سزاسے بچنے کے لئے روبوش ہوجاتے تھے۔ ہندوستان میں وبندیں یا ئی جاتی ہیں ان کا شار کمل ہنس ہوسکنا ۔جب تک۔ کہ باہرسے لائے ہوئے غلاموں کا ذکر نہ کیاجا مے صبنیوں کی ماثک بہت زیادہ تھی جنائینہ اس زمانے کے تذکر وں میں ان کا ذکر معض او قات نہایت ومیدوارا منطقہ بار بار جاری نظرسے گذرتا ہے۔ باشندگان مزمبیق کی تو با قاعدہ تجارت موجو د مقی ۔ اس ہے علا وہ ایران اوراُس ہے آگئے کے ممالک سے بھی غلاموں کی درآ مدحاری تھی۔ سخنس به امر ممی فا بل کما نویسیم که عارصنی طور پرسکونت بذیرانشخاص کی **سمی ایک ایمی** غاصی تعدا د موجود رہتی ہوگی ۔ جنائخہ عربتان ۔ آرمینیا ۔ ایران اور شال مزے کے ووسرے مالک کے تاجرا وراہل بورب جو تفریح و کسب منعنت کیا ہمت آ زا کی کی خواطرسیاحت کرتے مختلف مقامات میں اتنی کشر تعداد میں دکھیا گئے دیتے تھے جس کی توقع نہیر کی حاسکتی تھی۔ اسس کے علاو ومعنب کی ساحل برچینوں اور جایا نیوں کی مرحر کی ر کہیں جوالیہ ل جاتا ہے۔ سندوستا ن سرگز ایک سندملک بہنس بننا اور جس قوم ، اقراد تقی سفر کے خ**لات اور اس ک**ی مشقتہ ں کو پر دامنت کرنے کے پیئے تہاد ہ ہوتے تھے وہ یفینا ہندوستان تک رسائی عال کرسکتے تھے۔ ب ہمرا شندول کی نسلی تقشیم کو ھیوڑ کر معاشی تقتیم کی طرف متوجہ ہوتے۔

جب ہم باشندوں کی صلی تصبیم کو مجبور کر معاشی تقسیم کی طرف متوجہ ہوتے ہم توجہ بات سب سے پہلے اپنی طرف ہمیں متوجہ کرلیتی ہے کہ استار اور کی استار اور کی حالت ہے ۔ ہر بیر نصف صدی کے بعد کی حالت کے متعلق کھتا ہے کہ سر دہلی میں کوئی در سیانی حالت ہمیں ہے ۔ ہر شخص یا بو اسطار زین طبیعے کا ہمویا میر سبت ۔ ہر شخص یا بو اسطاع زین طبیعے کا ہمویا میر سبت کے ساتھ زندگی بسر کرا ہم ہو ہمارے دور شے متعلق خاصکر جو حالات اور روایات موجو در میں ان کے مطابعے سے بھی بائعل مہمی کیفیت ذہن شین موتی ہے۔ اس زمانے میں وہاں نہ وکلا موجو مرابع معلی مطابعے سے بھی بائعل مہمی کیفیت ذہن شین موتی ہے۔ اس زمانے میں وہاں نہ وکلا موجو

ر، مكن بيكراس ميان كالفلاق بكال برايقا إلى مندوت ن ك دورس حصور كم مروب بسير معلوم بواب كم

تھے اور نہ میتیہ ور اساتذہ کی کوئی قابل کی فر بتدا دہی یا بی جاتی تھی۔ نہ اخیار نوٹیس ہی تھے | باب نه إلى سياست اورنه الجنينية نهوه معاشي فوا نُه جوكه ريلو سيِّ دُ اك خاسنے يا آپ يا شي نے ذريعے سے اس وقت حاصل ہیں '، مس وقت ہہیا ہتھے ، اور نہ فیکڈیوں اور بڑے مڑے کا رخا ذل کے حاتل کوئی شینے موجو دکھی ۔ جدید مفہوم کے مطابق نہ زمیندار تھتے اور نہ کیلیے خا ندا کئ سایه داری برزندگی بسرکرتے ہی - اوراگر ہم شوسط لمبقوں سے جیسے کدوہ اُ جکل موجود ہیں اِن عنا مرکو خارج کردیں تو پھر بجز ان نما ناؤں کے جن کا بدا رمختلف سرکاری خدماتِ کی ہوتا ہے، کچھ نجبی باقی نہیں ہے گئا۔ آبا دی کے بقیہ عناصر کی بانکل محصاک اور علمی تقسیم کیا ہمارے پاس مواد موجو دہتیں ہے۔ لیکن مہارے موجودہ اغرانس کے گئے ہل ترین صورت ہے کہ دو ضبول س تعتبیم کرکے ان عنا عرا مطالعہ کیا جائے ۔ ان مست یہلا شعبتہ خاصكرعدف ووثت سيخا نقطهٔ نظرسے دنجيب سبھ اور دوسرا شب آن کمبقوں رئے تا ہے جن کی خاصر اہمیت بیدائش دولت میں مائی جا **تیسب** - بیلے شربیدیں (۱) آمادوما (۱۷) ملازمین خانگی اور غلام ۔شامل ہیں۔ دوسرے شعبے میں نہیں اُن جا عتوں برغور زمانے مں جولوگ زمیندار کہلاتے تھے ان کی ٹھیک ٹھیک معاضی حیثیت کام بہت کچے بحث طلب سبے ۔ ا ن کے اشغال وانعال کے متعلق بہت کم حقیقی موا دم ہے اور جو تفور امواد سوجود معی ہے اس کا ذکر زرعی مفاد کے سلسلے میں زماد ہوگا ۔ ایک اور ماعت جو اس تعتبی ہے خارج ہے وہ ان فرقوں کی ہے جو یہا کرول در جَنگلوں میں بود و ہابش رکھتی ہے کیکن جرکتا ہیں ستند کا نی جاتی ہیں ان میں پیشرکر ان جاعتو کاحب آل دستیا ب ہو تاہے آبہذا ایکے معاشی تحقیق میں ان کو

بغیبہ حاست بیمنفی ۱۳۳۰ میم عصر بنگالی ادب سے ایک متوسط لمبعنہ کے وجود کا بہتہ مبلیا ہے۔ نمسیکی اس زبان سے نا واقف ہونے کی وجسے ہم اس بارے میں مزید تفسیبل سے کام ہمیں کے سکتے جس قدرستند کہ ہیں ہمیں مل کی ہیں ان بیں و اس لمرح کی خصوصیت کا قطعاً کوئی ہتہ ہیں جانبلہ لیکن دہ برسناد اِس خاص مجت برقطمی یا نمید کرنہیں ہیں۔

اب ازک کیا ماسکتاہے'

بوتمتیم ہم نے ابھی بیان کی ہے و داس کتاب کے بقید حصے کے لئے گویا ایک فاکے یا فرصا پنجے کا کام دیگی لیکن پہلے شبے کامطالعہ شروع کرنے سے قبل نظر ولئ کی فیٹ کے معلق جہاں تک کداس کا اثر بیدائش وصرف دولت کے عالات پر بڑتا ہے کچے کہنا صروری سے جنا بخد المندہ باب میں اس مفنوں بریحبت کی گئی ہے۔

بالب

# آننا دبسك بالغال

کھیل **ا د** لفظ ہُندوستا ن محے مخلف مفہوموں کی کیفیت کے ے میں توبین . خابین مر ایک مضمون اسی عنوان سے درج ہے اس کا سطالعہ کیاجا اسی زمانے میں وحیا گرگی قالت کے گئے سیول صفحہ 19 و ما بعد ملاحظہ ہو۔ ہا وری این نے اپنے سف فی عام کے تبلیغی سفر کی رپورٹ میں تو پر کیا ہے کہ وجیایگر ہا ،وشا ہوں کا صفحه ایم) آور ما دری سیمن سار تحریرمی در بارشاہی میں لینے وارد ہونے کی کیفیت بیان کی ہے دہے اکتری لطنت کی دستوری نظیم کے حالات آئین اگیری اور اکزائے کے فصیل مطالعے نئے آخذ کرنا پڑتے ہیں ۔ جند علیار توں پر جواس سے متعلق ہیں مسٹر موسف علی اورمولّف نے ِرائل بیشا میک سوسا مُٹی کے جزئل مس بحث کی تھٹی ( بابتہ جنوری الثاثة '' اکبر کا طرنق ما لگزاری اراضیؓ وغیرہ) ۔ جھو تی جھو**ئی ہند**وستانی ریاسنوں کے سع سغ بی ساحل روچوصورت حال نتی اس کا بهترین مطالعه آخری و بیکا دا*س حل*ه (۱۰ تا ١١) مين كيا عانسكتاب - اور شرتي ساعل برير سطاليون كي جدوجه د كاحواله كنزت کے ساغذاس کیا۔ اور سیتے صفحہ یہ ہوء من دما گیاہے۔ اوڑیبہ کے حنوب نن موں کے وجود کا ذکر حما نگیرنے کیاہے ( توزک ا۔سمم)۔ کچے بارسے مِن ملاحظه مو يُركبينيت " بنتخ ل مندرجي آئين ( ترقمه ٢- ١١٥) نبنج كا سغر (پرچاس -۷-۱۰-۱۰-۱۵۳۹) اور البن جابن رکوح بهار)-مغلیه بلطنت کی سرحبرول کے ملیئے ہم نے و بھی نقشہ استعال کیا ہے جومیٹہ

ٔ تفصیا امور زیاده ترانین اور بالخصوص *"* باره موبول کی کیفیت <sup>بی</sup>سے ماخود ہیں-یاہے انڈس کے برے جو میاڑیا ںہی وہاں کے حالات آئیل اور کرو تقرار کا ۔ تبا حن سمے تذکر دن من و فعا حت کے ساتھ ہیں۔ اب رہ بٹخال کا دہ حصہ جوشاخ مگنہ کے بانب مترق واقع ہے اس *کے* ستعلق چٹا گا نگ تک کا علاقہ تو آئین اکبری کے مطابق۔ ( مزجمہ ۲ - ۱۳۹) پٹکا ( ت الگراريم ہشامل ہے۔ بلاخو، طا گانگ (۲- ۱۱۹ اور ۱۲۵) کیکن اسی من پیمبنی ذکرہے (۳- ۱۱۴۹) که مندر *گاویر* وار دبیوا نوشس نے دیکھا کہ اراکا ن کی مانحتی مں ایک مول حیثت کا بادشاہ امس پر قابعن تھا۔اسی طرح یا دری آین ہمنیٹانے سنٹونیٹرائی المبیں حبوریط یا دریوں کئے ہم علوم ہوتا ہے کہ دریا ئے ہوگلی کو چیوٹر نےسکے بعد اِن لوگوں کو پیمر حالمار جنائچہ اس محے بعد افغوں نے جس صئہ ملک کو سطے کہ شاہ سے مراعات حاصل کس ۔اس خطاب سے ظاہر ہو تاہے حصد پر توصرور ارا کان کی عمداری تھی۔ يقا) جس تراكثر غود مختار اورنسين ما حكّزار سردار" قايفن شول مں الد آباد تک ہونیا یا ہے ۔ ہیمن اکبری میں صوبحات کمھتہ کی سرمدوں۔ بعض حصول سے بھی اس توضیح کی اجالی طور پر تصدیق بیت مجموعاس کی و اقعی عملداری تقے. نیکن ہا یہ خیال مں اس رقیہ یر نہیں تو کم از کم اُس کے حلقہ الڑ میں مزورشا کل کرناچاہئے۔ ہنڈوسٹان کی سطم کے متعلق ہم نے جوعام نمینت سایان ک ہے وہ ور آل

نیتجہت اُن خیالات کا جو فہرست اسا دکے جا جہ عصنیین کے بیا نات بڑھکر ہارے ذہن ہن قائم ہوے ہیں اہذا تفصیل کے ساتھ اُل حوالوں کے اقتباس مبش کرنا ہے سووہ جنوبی ہندکے ذرائع آمدورفت میں گاڑیوں کی عدم موجود گی کی تصدیق خاصکر میورنیٹ کی ہے صفحہ ۱۷۱۔ جنگلاتی زمین کی وسعت کا حوالہ اہلیٹ کی کتاب شامل بہنسل کیائے صور کہ سرحدی (۲۰ - ۱۹۸۹) میں، ونیز مولف بذا کے ایک صفحہ ن ایس جس کا عنوان اگر کی سلط نے زرعی اعداد و شار کے اور جو صوبہ جات متحدہ کی ہمٹار سکل سوسا کہا ہے جنرل کے میں شائع ہور ہانے دیا گیا ہے۔

سے زیادہ و تحب ہی تھی ۔ بردوس کے مالک کے بارسے میں مولی اسنا دکے علا دہ چیذا ورعوالے بھی شکے جاکمی ہر مبنول (ورصنفیں کے آئیل اور کر وعقر (برجاس ا۔ ہو۔ موہ ہو ہو ابعد) ہمی اس ور سراران کا کچھ حال بیان کرتے ہیں۔ ہندوستان کے شال میں ہو ملک واقع ہے اس کے لئے بتول کی کتاب '' محیتھے'' ناگزیہ ہے۔ ہندوستان سے جین تک خشکی کے جو کا متر دوس کو رہے ہے کے مطعدہ خطہ طرح ہو ہو ابعد ہیں کوٹ کی گئی ہے ۔ ماگو کی

عاہی فا در حملف میں اور برجاس دی ۔ ۱۰ - ۲۰ میں میں کا روی سے بو س رہا ہے۔ مار نے بیان کئے ہیں اور برجاس دی ۔ ۱۰ - ۲۰ میں ۱۷ میراس صفون کے متعاق اور معلومات کے ساتھ بادری مذکور کے خطرے ایک جزو کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے ۔ میگو کے تعلق معلق تقضیلی معاومات دسویں وربار صویں ڈاکا ڈاس میں منتشریں منعل بادشاہ کے بعد ہی شا ہ اراکان کا مرنبہ تبانے والا شخص تیرار ڈہے۔ (ترجمہ اسا ۲۲۸) بعالمی مشک ٹھیک اور حیقی باتیں تکھنے والا مصنف سے جنائیے وہ اس بات کو واضح کردیا

ر کی شک اور حقیقی ہاتیں تکھنے والامصنف تئے چنانچہ وہ اس بات کو واضح کردتیا ہے کہ چٹا کا تک میں لینے محتصد شیام کے وورا ن میں وہ صرف اسی قدر معلوم کرسکا جبعدر کیب درگا ہ میں کہا جاتا تھا۔ اور جو تفصیب بی امور اس نے قلبینہ کلے ہیں

امن کی وہ تصدیق نہیں کرتا۔

سندوستانی شہروں کے حوالوں کے سلے ملافظ ہوں ، جور ڈین ۱۹۳. سیول ۱۳۵۷ - تر نیر ۱۳۸۷ و مر ۲۸ - کا نظریف ۱۲۶ - برجاس (کوریات ۱۰ یہ ۱۹۹ والا و الله ۲۵ - ۱۱ میر ۱۵ و آبریا دوای نیچ بورا - ۱۱ - سوسه ۱۷) غورکی دسمت کے بارے میں جومبا لندآ میزین نہیں وہ قیریا۔ وای سوسا کی کتاب (۱ - ۱۵ مر) میں موجود ہے - تیراس کا شخید ڈوکا ڈواس میں ہے (۲۷ ۔ ۹۔ موسا

سی - ۱) اور دابس اور جانس نے عور کے عنوان میں قمسے نقل کیا ہے ۔ وجرانگا کی فور کی قدار یہ کسریک مارونیا سرینتویل رہیں تا رہ واو

وجیانگری فیج کی تعداد کے لیے ملاحظہ ہو یتول یہ آتا ، 1 اور وہ استی جواس سی بیان کئے گئے ہیں ۔ ناکا فی فرجیں سکھنے کے متعلق ملاحظہ ہو ایف ہم اور فدمت سے متعنی اور خدم ہو ایف ہم ا اور فدمت سے متعنیات کے لئے ابغتا 2019 اکبر کی فوج کی تداد پر اردین 20 واقعہ میں محبث کی گئے ہے اور بیمواد آئین اکبری کی متعدد مضلوں میں منتفر ہے ۔ آئیر اکبری کے مندرجۂ زرعی احداد وسٹسار کا جومطالعہ موقف بذانے کیا ہے اس کا حوالہ مل ا کے حت اویر دیا جا چکا ہے۔ ا با ك

ما والمالي معركي محمد المالي من المالي المال تکھنے کی کوشش کی ہے اُس بنے بہا ں کے طریق ذات یات کا نزور حوالہ دیا ہے ۔ یا رسو ک ے میں ملاخطہ ہوں ہیڑی درو مندسے ہو۔ ورو مانسری ، ۵۵ مقبونوش 4 م - گرتشیا ڈی اور طا ہے ہو۔ جور و تین ۱۲۸ -ہندوستان کے بندرگا ہول میں بوسلان بسے ہوئے منے ان کا دالہ نکروسا سے امکر آجز تک نقربیّا ہرکیینٹ میں موجود ہے اور ننبہ مرابی ن کی آیا دیوں کے متعلق ملاحظا ه بعد اور حزل راغل ابشالک. سوسلانتی زشاخ ) با بندرسمبرشله فلیم بی مال کے سلمان کی حالت مقایت ہے نے سان کی ہے گو دائے سلمانوں کے كايتة بس دورك أن أقعات سے لكا ياجا سكتا ہے تواليٹ كى مارنج من الا اور اكنوامہ اورائين كيري ن كورج يم فذكورم ليكن زياده تغفيلي والفينت ميك أنه كاراس أور ودرست جهد أسنادكا اس دورس ان کے مفہوضات کے نئے ملائظ ہو ڈکا ٹوا ،اہرا-نفر قی *ساحل* ا ورمغر بی ساحل *سے ما* لات کا مز ق سبت ہی *وامغوطور ک* م مو مو یہ اکر کئے دربار میں سبیا ٹی یا دربوں کے ملاحالا و سنے ملاحظہ ہو دی ۔ استمتھ کی کمآپ" اگربہ" اور وہ عوالے جواس ہوئے تلئے ہیں اوران میں بھی آنٹرسیٹ خصوبیت کے ساخد ۔ اندرون ماک پر منگا مبول کے و كمائي ريف كے بارسے ميں شري ف جو حوالد ديا سے واسفر م ١٥ ير تقرير سے . مهندوسستان می عنبرملکی اشتخاص کی موجر دگی کا اتفاتی و کراکشر و نبیشنترائنا یم موجود سعے ۔ مثنا لے طور پر ملاحظہ مو گرکشیا <sup>م</sup>دی او ر<sup>و</sup>ا ۲۲ ۲ - فیخ در پرجا<sup>ں</sup> ا- ام - عوم - يترارو (رزمب- ١ - ١٥٥) كوداين چينيول اور جايا نيول

باب کی ایک کشرنت داد کا ذکر کرتاہے اور یا وری بینٹانے بدواقد قلبند کیا ہے کہ ایک بینی سے تدنو کررکھا میں ایک جینی سے تدنو کررکھا مختا۔

ووسراباب

تطروسن ساقصل به می ک دند: کرده

كم وننق كى نوعيت

سولهو می صدی کے ختر پرجوطرزنظر وسن و کمن کی الفنتوں ہیں دائج عند ایکی کوئی کیفت معلوم نہیں ہوتی ۔ بار بوسانے کھا ہے کہ دکمل کی پری الفنت میل ان بیکیوں بین فسم بھی در ریکہ بادشا ہ کو مت میں کو کی مصر نہیں لیتا تھا لیکن یہ بیا یں ہمنی لطنت کے ہم خری و نول محظی ہے جو کہ اس وقت نیزی کے ساتھ نشٹر ہورہی تھی اور یہ بات غیر بقینی ہے کہ آیا جو نی کلسی کے وہ هم کی تغییران میں بھی احت یارات سیروکرنے کے کسی ایسے ہی طریقہ پر تلدر آ در موز انتفاء جال ابال ہیں بارے میں کوئی ٹنگ میں ہے کہ سترصویں صدی کے دِسط تک کمراز کمرامرائ گولکٹ ڈوکو توبهت بثرى زاوى حال بركئى تقى مغليه علاقے سے گذر كر دكن مِن و اخل بونے ہى فقونو شاكر وراً مکس وحول کرنے والو ل کی وَرِشتی محموس ہوئی جوان زمیو ی کی جانب ہے کام کر زیر تھے جنبر گاؤں مطاکئے گئے نتھے۔ آگے جل کر وہ تحریر کر تا ہے کہ تو تنف سب سے بٹر صکر بولی بولیا بادنتا ه اس کوزمین عطاکر تا نشا یا اُن لو گوں کو جنبیں و ولیب ندکر تا تھا۔ اور امرا ایپنی این عظیماً مین غیرممولی مطالمیات " کِرتے تقے اور مرکزی محومت کی کمزو ری کانتیجہ یہ تھاکہ خود دار کسطنت میں بھی یہ لوگ و قتاً و قتا مطالم کے مرتکب ہوتے تھے. بے شک ٹیکن سے کو نتیرونوٹ کی ترتیج کچے ہی قبل امراکو بیر تب حال ہوا ہوالیکن ہا دے خیال ہیں اعلب یہ ہے کہ یہ طریقیہ قدیم تنے موجود مَنَا اور يِنْعَالِ كُرِّنَا تَقِ بِجَانِب ہے كَرِيبِي كَيْمُونِ البلد كَيْمِوْب بِين مِنْدونتا ن كا كه طبير حفايق امدائ زرحومت نففاجس قتفت تك برلوگ مالگه ارى اداكرتنے اورمب ضرورت موج موجو در کھينا ہو تَت بَک حوانی طبیعت جا ہتی کرسکتے تقصے ملاشبہا دنیاہ باشانہشاہ کو ہں بات کاغیرمحد اومیّ تنفاکہ ان کے بالنوں کوملٹ وے اور انفیس ان کی مجھوں سے ہٹا دے سکین کس حدیکہ اختيارات فل مب لاك جاتے تھے اس كا الحصار مرحكمران كى تحقیت برتھا بهرحال ہى ليا كه ما تصيك بيحكه معمولاً بيه اختيارات محفو هار بتنصفح اور الكسك روز و مذكار و بازس منبتهاً ون كي كو الېمت مېس جوني سي-

تعلق قائم رہے ۔ مالگذاری کی شبیس اقیصیل پرمرکزی محرمت کی جانب سے نگرانی رکھی جا اور عهد و دارون پرجار محال کے شفیلی حالیات کی ذمہ واری ہے ۔ سکین کئی طرح سلی بات کا پتا چاتا ہے کہ علاً یہ مقصد بورے طور پر حال نہیں ہوا اور قیاس یہ ہے کہ اکثر علاقوں میں بہان نظر فوق زمینداروں کی نگرانی ہیں میپوٹر ویا گیا تفاوہ صرف ایک تقررہ مالگزاری واکرفے

سنان الله و الله الله الكذارى او برسال الميول كى بهم رسانى ان دونول اموايك و رسان الله الله و الله

برانی مدالتی منظیم می اس زامی تک بهت کم ترقی بروئی تھی اور منفرد اُنتگال کی تکا تولگا رئع کرنا باد شاه یا شاکنشاه کا فرض تھا بعنی ملاً مهاجب اختیارات کی وست دوالتی مهدود آ مقر سکتے تھے ہو قاضیٰ دمبر مدل کہلاتے تھے۔ لیکن ان کے اختیارات کی وست دواخی طور پر بہیں بیان کی گئی ہے۔ اور ہمارا گمان ہے کہ اُن کا تعلق زیادہ تر ان مسائل ہے تھا ہو اسلامی تا نون سے بیب دا ہموئے تھے۔ بہرطال بیاحوں نے جو مقدمہ یا زمی کی کہفیت بیان کی ہے خواہ وہ ویوانی ہو یا فرجداری بالعموم وہ صاحب اختیار عہدہ و ارول وہ زیادہ تر کو توالی یا عال سو بہ کے ساتھ ہوتی تھی ہوشالی مہند کی طرح و جیا نگرا ور دکوئی ہے۔ مھی موجو د نظر آ باہے اور بس کے فرائض بر آئیدہ عنوان کے تحت بحث کیمائیگی ۔ إلم

### دورمری فصل

#### عدل وانضاف كي حالت

وولت پیداکرینے والے کو خاص کرجن امور سے سروکارہے وہ یہ بی کہ آیا امکماف حال ہوسکتا ہے اور اگر ہوسکتا ہے تو کمبونکر۔ آیا سکونٹ اورکار وبار کیلئے شہر کافی طور برحموا کریے اوروه کیاحا لات س من کا افرانیا نول کی آیدورفت اورمال واباب کی مثل وحل بریتا ہے۔ ان سوالوں کے جوابات کی الاش ہمیں خاصکرا ن تاریخی یاد داشتوں میں کرنا گیا جو بیرونی تیاء ں نے محیوڑی ہیں۔ کیونکہ خو د کاپ کے و قایع نگار ایسی با تو ں کو پیلے ہی سے سازتصور کرتے ہیں اور جب تھجی وہ اُن امور کی طرف اثنارہ بھی کرتے ہیں تومُقابلہ کے ملئے ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ان کے بیا نات ہیں خوشا مداور جا بلوسی کی رنگ آمیزی کانو ف علتمده ہوتا ہے۔ بیرونی ستباحوں نے ہندوتان کے ماً لات كامقابله ابنے أينے وطنوں كے حالات سيتن سے وہ واقف تھے كياہے اور يہ بان فرانشین کر لبنا صروری ہے ک*رسند کا کے قریب مغربی یورپ کی جا* آت اس الح ى الت سے بہت بنى مُحَلَف عَى أَنْكُمَا نِ بنى كَي فَيَالِ كُو يَجِيعُ بَهُمْ نَهِي كُورٍ إِلَى موفت مک عدل و ایضاف کے معاملات ہیں و یا نداری ورغیرجان<sup>ل</sup> داری طعی طورپر قائم ہوچی تنی یابنیں اور جہا ت کے سفرکے بران ہوئے کا تعلق ہے یہ تھی زیادہ تر ر المول عمم بعدى بات ب ببروال تقل مُظرك انرك سُف كنمايش ميواركر مارى إلى ا مِما كَا فِي مِوا دموجو وسيحس كى مردسة بم ان حالات كے متعلق من كے بخت كار و بارجلا وات نفي ايك عام رائ قائم كرسكتي بيل.

بسے سے ایک میں اسے ہوئے ہیں۔ یہ یاد رکھناچاہئے کر جب کبھی کوئی تاجریسی معا ہدے پڑمل کرانا یا ابنا قرضہ والبس لینا جا ہ تو وہ ابنا مقدرکسی بیٹیہ وروکیل کے اتھ میں نہیں دے سکتا تھا کیو بحد اس ز انے میں س پیٹے کا وجو دہی نہ تھا۔ اس کو بذات خود حاضر ہونا اور اپنے مقد مے کی پیروی کرنا پڑا تھا

ہا ہا ہوبات پہلے بہل تو مہت انھی علوم ہوتی ہے سکین دنیا کا بخر ہریہ تباح کا ہے کہ علاً یہ ترکمیں عظى طوريتين ين اورمند وستان مي ابل مقدمات يه جائنة تقير كايك في بحاب مقد مح كه ليُرَخِي رشوت إلى ربمي طرح كم النركي حزورت بهه . يا تو وه اس حاكم كوح تقدمي كا فيصله كرنے والا ہو كچھ وے ولا ويب بائسي بارسونت نص كواس بات بيرة ما و وكرين كوه ما کر متعلقہ سے ان کی مفارش کر دے ۔ پرشوت ننانی اس زمانے میں میندوشان کے اندر تقريب أعاد بخفيء وجيانكم يحمنعلق نوننزيين صلا لفاظ ميب يهركهتا ہے كة جب نكبير كے درباري یزائش ر ملے باکل یہی حالات دیکھے اوران *دوسندوں کے ماہین جمین کو*تی بیان میا نہنں بلاحواس کے نحالف ہو۔ رو البنہ ایک اشنتنا وکا ذکر کر تاہیے کہ ایک شخص کاحال بیا رتے ہوئے وہ رکتا ہے کہ وہ رشوت خوار شہیں ہیں۔ اس کے ایما ندار ہو نے کی اطلاع مل ہیں۔ نکین جہا ہے کہ جہن یا ویڑ تا ہے صرف بھی ایک انتفتا ، ہے بہی صنف رِسنے کی قوت کی ایک عروشال تيا بيه يلطنت مُغلبه مين ايسي كوئي عدالعت ويمثّى جبال انگرز تاجرا بي قرصه د ایس لے سکیس اور انتظامی جمدہ و ار ول لئے دیک مدت وراز تک اس طرف کو دی تو جہ بتدبب أركومني وزيرست وومسنى بيباكي نؤموا لمات زباده رعزت كم ساخة رفيض سلَّخَه . كُوْ نُوال كوا بكِ حَمْرِه يا كَبَاسِلَى بِ وبريد بدمعاملَه انتخاص فرراً كُرْفْتار كربَلْخ كُنَّهُ او رُوْد وزرف ان كا وقراصال كاجلد مبد ونيداكر دياراكريه فرص كربيا جائ كرابل مقدات زياده رنزوت ديكريازياده انرو الكرابيغ مخالفين كوينيا دغدا سكته تته تو بجراسقدر توهيتي بِيُ رَانِ نِهِ الْحَيْمِي بِمِقَالِ آجِكُلِ ثَيْ زَيا وه سرعت كَساتَه فِيقِيلِ حَالَ مُحَيُّ جَاسِكَتِه تَقِي لمِنْ لِ إِنْ لِيهِ عَلَى مُرَابِهِ مِنْ مُكُلِّ مُعَاكَرَة بِإعِمَدَهُ واروس كُومَتَرَكَ كُرِنا كِي مِفيدَ مِن

4

ت کی بیالک کے شخاص جمیوں نے یہاں کے حالات کا شاہرہ کیا کسی تقریری موجود تو این کی عدم موجود کی برنکت مینی کرتے زیس لیکن یہ امر ششتہ ہے کہ آیا باشد گا ہا۔

اڑ سے کام بینے کی ایک اورشال معلوم کرنے کے لیئے جوکسینفدر بعد کے زمانے منعقق ہے طاخاتی اسکا کو کئی۔ کو کئی ہے الماخاتی کے کہا زوں کے خلاف کو گئی در برہ ہو کئی جہا زوں کے خلاف کو گئی ہے۔ شکا بریسی ہیں۔ اُس فیلسل میں کہا ہے۔ شکا بریسی ہی ۔ اُس فیلسل کی کہا ہے۔ شکا بریسی ہی کہا ہے۔ ۔

کے لئے یہ کوئی بہت بڑی خرابی تھی یا کیا کیو بحد یا وشا وکی مرمنی کو مبر چنر پہ فوقیت مال ابلا تقی ۔ کبرکے اوارول کے سرکاری اندراجات میں ایسی باتیں ہبت ہی کم نیس تی کو دیوانی قانون كهاجائيج لهذامهين يهذمض كرلينا طيسيئه كه عاالتين اورعهده دارشا شربيف رسم ورواج اورايينے اپنے ذاتی خيا لات کی رہنائی ہے اپيا کام انجام رميتے تھے لکي مهرجالت میں رہ اس شرط کے تابعے یتے کہ ان کا کوئی فقل باوشاہ کی نا نوٹلی کا باخث نہ ہر مائے ۔خانگی مراونی ں کی رسا ٹی ہاوشاہ و قت کے پاس ممکن تو ضرور کتی خالخے ایسی مثالیں مطالع من اُقَىٰ ہِن بْن بِن مِن الرب تعرکے مرا فغو ل مِن کامیابی ہوئی ہے کیکین واصلے زیا دھے عبغز مهينز صور توس<sup>ب</sup>زي سفرخطرناک نمطا. اورجن¦ل سفدمات کېشفې منهي بهو تې ځنې وه ميمو<del>ت</del> میں اچھی طبع عور کر لیتے ہوں گے کہ آیا مرا فوکر نا مصارف وخطرات کا کھا ظاکرنے ہوئے۔ گیجہ مغید می برگایا نبرس اس کے ملا وہ اگر کہوں کرا فیہ ناکام ہو ا تو بھیرمرا فیرکینیوالیکا مخیصے متبلا ہوجا بابہت ہی ترین قیاس تھا جنایخ فیجے نے جلاب ان شہورگھنٹوں کی کمیغت کی کی ہے جوآ گرے کے فحل میں مرا فو کر نیوالوں کے لئے لگائے گئے نتھے ویا لئے کہتاہے '' لیکن میں ووسزا زیا ہیں'' البتہ بجائے رکئی ایک فرو کے جب کو بی بٹری جاعت حاکم اعلی کے پام آ والركرائے كى دھىمى دے تواس كى بہت زيادہ اہميت ہوتى توتى موتى جنامخ مالگزارى كے نظو<mark>و</mark> ب منعلقة برجاعتی دیا و والنه کی کوشتوب کانمیر کمبیب کهبیب متاحلیا ہے ا ، آبی عادت ہے جوملی رو ایا ت بس انھی مک موجو دہدے اوجس کے قل کی ایک روشنا کر ااتام من المنار کی نئی ہیے بیورت کے تصو**نیا نے کے ایک جہدہ دار نے اس ا**ل کسی متبارات ا چر برکو چی نشکه د کبیائی و جه س*یے مو*ا مرکا ایک ان**یو و کثیرجیع بروگیا ساری و کانبرنب**ر کرت<sub>ی</sub> ی رواج کے طابق ) عال شہر کے اس ایک عام نشکایت کرنے کے بعد یہ لوگ ینے گئے لیکن بہت ترحیم کی کھاکراور وعدے وصدکے بعد معیں واس ایک اگر کوئی اور ذریعه نه تحفا تو کم از کم اس طریقےسے رائے عامہ کا انتری وا بضاف کی حایت کی کارگر چو ہاتھا کیونکہ جدہ دارول کوسب سے زیادہ اس کی فکررہتی تھی کہ باوشا ہے۔ درباریں ان کی بدنامی زیونے پائے۔ كاروباري شخاص كو وكرى كي تعميه

اکفیں اس قانون سے کوئی بحث نہیں ہوتی حبیر ڈگری مبنی ہوتی ہے اور نہ ان ابعے
ہردہ قوجہ کرتے ہیں جن کی موسے وگری حال کی جائے سلطنت مغلیریں ڈگری کی قبیل کے
طریقے نہاہت ورشت سقے منصرف فرض و ارکا مال و اسباب اور اس کے مکا نات وجائد اور و کروئے جاتے ہتے الکہ وہ اپنے خاندان اور خلاموں سمیت قید کر لیا جا تا تھا۔ وہ خود بھی غلام
بنا کہ فروخت کیا جائے تھا یا ڈگری کے ٹوئن پر قرضنو اہ کے حوالہ کیا جاسک تھا۔ لیکن ان طریقوں ہم بلارہ ک ٹوک تا کہ اس ہو تا تھا بلکہ ان ان کو کا میں لانے اور اس کے بعد ہو تو تک جاری کھنے کہ بنگے رشوت اور رسوخ حروری تھے ابندا عام انہتے یہ نکا لیا جائے کہ گو سنے واشخاص اپنے طابحی شکا یات کی و او خوا ہی کیلئے محومت سے تو تعر کو سکتے سقے تا ہم کا رروائیوں ہیں موج سے ہو خواک سفت احتیا کا کہ لیا کی ضرورت ہوتی تھی وریز اندیشہ ہو اکتھا کہ کہیں وہ بے سود شاہت نہوں یا مصارف مطالبے سے بڑھ نہوائیں۔ بالب

#### مینسری ک تبسرون شهرون میل من امان کیجالت

بهمسے یہ یو بھاھائے کشہروں بیں کا روباری اشخاص کی کیا جالت فنی توجو اب نفیناً ہر جبر کا و اروید ارکو توال کی یا جہا ں کو توال زہو مقامی نظرونتق کے نگرا نکا رعبڈ دار د بت پر تخیا کو توال کے فوائف کی جو تشریح آئین اکسب دی ہیں لموجر دہے ہیں ہے لیاس ر و ناب که اس زمانے میں کو توال کی تنبت جیبا کہ عام طور پر آج کل امر اصطلاح ہے تیجھا جا تا میرکی بولس کے افساعل کی تنبیر تھی۔ بے شک اسکاہیہ فرحن نصاکہ حرا تمرکو روکےا دلاڑگا جرعه كاتنا نكائب تبكرس كويهي اختياز تحدا كرمحيرس كوسزاه بەئىينىت مېمبۇئى گويا ئېمراكى روزانە زنىدگى كے تقربىباً ہېرجز رمعا مايىپ مەنىلت كەپ اجو قواغەنجاً یہ لحافا کر باصروری ہے کہ و وقحض اکبرکے اُن اعلی خیا لاٹ کا اُفِل کے چوشہہ کی تحومت کے تنعلق اس کے ولغ بیں ماگذیں تھے ہم بجاطور پر بیموا ک مسکتے بنب کرایا پیخیا لاک اکثر علاَ ور بهوك جب ك كو توال البين حكامريا لا دست كا اغِمّا و صال رنبا خدا وه أبك به وخود سرحا کم تحاا ورمنفر د شهر بور کی زندگی کو خوشگواریا نا قال سرو اشت بنا نا، سریم ستانی اور رسوخ کی تقینآ بهت زیاد و تختانش تمتی تا ہم جب کک کرکئی تحفیل نمی سرّارہے کہ حکامہ و تنت کی*ط* نخہ دونیا نہ نعاتیات میں فرق ز آینے <sup>ا</sup>ائے . وہ شہروں مرمعقو ٣ رامرو *آسائيس کليسا ځومکونت پذير بوسک*نا اور کاروبا رحيلاسکنا غطا اورجها ک کې غيرمالک کې وه من و امان کی حالت د کھیکہ جسٹیت محموعی نہایت جیا انٹہ لینے تھے۔ شَمَالَ كَمِيطِح وَكُنْ مِنِ بَمِي كُو تُوالَ كَا خطابِ اسْعَالَ هُوَّا نَصَاهُ وَرَفَقِيو فُوثُ مَنْ كُونُوال گومکننهٔ ه کی تعریف کرتنے ہوئے ہیں کوشہر کا ا فساعلی و نیرصد دینتھ ہایا ہے ہمیں کا میں گار و جا نیکڑ مِي أَنْ عَهِدَ مَنْ لِي كُونِهُ أَمْمُ مِنْ عَالَى مِوْ مَا تَعَا لِنَكِنَ اسْقَدُرُ صَرِيعَ كَهُ وَ إِنْ مِي أَيْكُ

بالب عده و درنیا ده ترافعیس اصلی پرجو بعد بین اکبرنے تیار کئے تقیق مرکا انتظام کرتا تھا۔ اور جوشلی و اس سرو آئے ہیں انتوں نے لکھا ہے کہ والی چور بہت کرتھے اور اجبنی تاجروں کے مالوں با کی انتھی طرح حفاظت کیجاتی تھی۔ اس آئری بیان کا اطلاق کو بہت عاص کوم ہوتا ہے۔ کیونی اگر سیاچ ل کو کچھ نقصانات ہے تھے ہوتے یا اُن پر کچھ مظالم کئے گئے ہوتے تو وہ نہایت احتیاط کے ساتھ ان امور کو فلمبند کرتے اہذا اُن کے سکوت سے پنیتجہ احذکر نا کا تخصین شکایت کی کھوٹی ایم وجہنین تھی افلا قدین کے ساتھ اُن ایک مین مبند و تابی تاجروں کے ساتھ کی ایمان تابی کہوتا فیکن ایمان میں اُن کے ساتھ کی اور اس کے ساتھ کی اور اُن کے ساتھ کی کھوٹی سے کہا تکون نہیں کو توال کو باشہر بہت و سیع اختیارات صال فی سیکن یہ امر کہ وہ اختیارات کی حدث ایماندان کے ساتھ اُن کئے جانے کے محفظ ایمان کے ماتھ میمن اُن کے جانے کے محفظ ایمان کے دیا تھے میمن اُن کے حالے نظے میمن آبارات کی حدث ایماندان کے ساتھ استحال کے جانے میمن آباری کے ساتھ اس کے معلق اُن کے حالے نظے میمن آبارات کی حدث ایماندان کے ساتھ استحال کے جانے میمن آباری کے ساتھ اُن کے دیا تھے میمن آبارات کی حدث آباری کے ساتھ استحال کے جانے میمن آباری کے دور کی کیا گئی رہے گا۔

البتهايك ننسط جوكو توال كي حيكه بيئة تنعلق تنفي فالل ذكهب كيوز كمه معلومه هو مله كه كم مس كي وجرسیے ہند وستا بی سنسہروں ہیں خفاظت مال و اساب کے بارے ہیں کیینفڈر میا لغرام خیراً لا یدا ہوجگے ہیں محلف مثلوں نے بیان کیاہے کہ کوتوال جو مال صروقہ بر 7 مدنہ کریکے ہیں گی تَین او اکرسنے کا وہ ذاتی طور میر ذمہ دار تھا۔اوریہ کیچڈ بھن سیاح ل کی کہا نی تنہیں ہے بلکرخود كبرك ضوا بطامس يددرح سبه كوكو توال مسرو فدچيزين برآ مذكريب ورزوه نقصان كا ومردار ہو گا ۔ میکن سرنے کے خلاف ہیں سرکاری ضانت کے طریقے کی علی ہمیت بہت کرنتی تھیو نوٹ میں اس بات ہ ، آم ملاکا*س طریقے کے علد را کہ کی جانچ بیز* اُل کرے۔ اور وہ <del>اُ</del> نها که حوکونی اس حبکه کو قبول که تا سے وہ انھی طبح جانتا ہے کہ کیونکر الیبی صورت ہیں متماد ا لْرِسْكِ كِي هزورت سے بِج بائے بنیا بخہرو ہ<sup>ا</sup>س بارے بیں ایک قصد بیا*ن ک*ر اہے جس سے ہر معليط كي مبيح كيفيت علوم بروماني به جرب تفيو آك سورت بي محقاتو ايك ارميني نا جركيال وْالدينيا اوركو توال كوملزين كاسراغ لكالي بين ما كامي بوئ. آرميني بدها بتنا تها كمعلط كو آئے طبعات خانجہ ( گورنر ) حاکم تہدنے کو توال سے کدد اکر خرد اربدنامی زہونے پائے۔اب بو توال نے پرتجونز کی کمشینٹ کو کیا خبانی اذبت پہنچا ئی جائے تاکہ وال مسرو قہ کی تھیک ٹھیک فبرت كي متعلق جُو سيقد وسهم باقى ب وه مهاف بوجائ كررزني اس طرز على كوك ما يكاجر كم بعد معامله الك دِم من متم مركبا كيونكم اذيت جهاني كي خوف سه آرسبي في اپنا استعاثه والريح ليآ تغیبونوط کتاہے کرکو توال کے طرفل کا یہ ایک احیامونہ ہے"۔ جلداول 01

گواہوں ا درمشتیہ اشخاص کو ا ذبیت حبیانی ہنچانا درصبقت اُن د وطریقوں کا ابل سے ایک طریقہ تھاجن پر دلسیں کے نظم ولنق کا بہت زیا دہ ﴿ ارو بدار نخا ۔ اور آس زیائے برلیز پ یے بعض حصوب کی تھی بھی حالت حتی نظیم دنت کے عملدر آ ، کی کیفیت بیان کرنے ہو <u>کے تعیو</u>تو انجداس طريقة كي توضيح كربابي عن كمهطانؤ مشته أشخاص كو كوڑے لگائے جاتے تھے ہں اذبیت کا سلید کئی کئی روز تک جاری رہتا تھا ہے اکہ قبال فیم کرا لیاجائے یا ہال ہمہ و قرمال کر لباچائے تقهیمیکسی اورجانٹ تعل ہوجائے ۔ ا ذیت کے علادہ لوٹس کا دار و بدار جاسوسی مرتفی رامیں بارے میں اکبرکے تواعد وضوا لبط بہت وا نئے اُڈھسل ہرسٹنے ہمرکے ہرمحلہ میں ایک غِيرموو نت فض بطور جاسو*س كے بىقەر* ہوتا تھا مِسا فرخانوں يا سرائوں ميں حَبـقدرُلوگ آتے، تق ن کی گرانی کیلئے سراغ رسا ل رکھے جاتے تھے منتفرہ انتگاک کی زند گیوں کی احتیاط کے ساتھ و وَلَفَتَيْتُم بِهُوتِي عَنِي أُور برهِيتُبِت مُجموعي كوتوال كايه فرليفه تصا كرہر بات سے واقف ميداور

اینی وا قفیت کی بنا پڑمل کیے ۔

منطرش وربی بنی سخت محتنب هبیبی که اس زمانے میں بیرب کے اندر یا بی جاتی مختبر بلکمہ شاید اُن سے بھی زیا وہ ظالما نہ انکی نوعیت مندرج ذیل آفنیاس سے (جو شاہنشاہ جہانگہ کے توزک سے اخذ کیا گیا ہے اور ایک عادتی مجے مرکی گز قباری سے جوکہ کو لوال احرا ہا دیکے ذریعے ئی تھی متعلق ہے) نہایت اٹھی طرح و اضح ہوئی ہے '' اس نے پہلے بھی متعدو چور کیا ، اور ہرموقع **پراکٹوں نے اس کا اک ث**ھنو کا ٹ ڈا لاتھا ، ایک مرتبہ اس کا سابطا ی مرتبہ رس کے انہیں یا خہ کا انگو تھا تیبیری مرتبہ اس کا بایا (ے ٹا ان جو تھی مرتبا نمور اسی را ن کی رکٹ کاٹ دی اور آخری مرتبہ اس کی ناک ۔ وہ ماوجو داس تمامہ کارر دائی ً اینے کا مرسے بازھہیں آیا ۔ خیا بی کل ایک گھاس بیچنے والے کے میکا ان میں جو ری کی نہیت د خل ہوا۔ آنفاق سے الک مکا ن ہی گئ تک بن تضاہور ہی کو بکٹر لیا ہورنے گھا پر بیجینے

والے کوا پک جاکو سے متعد دمرتبہ زخمی کیا اور اوس کو مار ڈالا بشور وغوغا اور گرم بٹر مینے مراسکا شنۃ واروں نے *چور میرط کیا*ا ورائس کو بکیڑلیا میں نے تفیی*ش کم دیا* کہ وہ چورکو تنوفیٰ کے

رنبة وارول كے حوالے كر دين تأكہ دواس ہے انتقام

میں معلومہ ہمو اکدان دا وجرم کےمعاملات ہیں کو توال کی ایک نہایت ہی زبر مِیثِت بھی کیونکہ سراغ رسانی کیلئے ہم<sup>ل</sup> کو جو احتیارات کال تھے وہ اس مشم کی سنراؤل<sup>ے</sup> اِبّ | خوف سے اور بھی زیادہ قوی ہوجائےتھے ۔ لہندا ہمین غیب نہ ہونا جاہئے کہ دجنی تاجروں کونگی مرحود کی محومت کے نز دیک مامطور یکنمیت خیال کیماتی تھی اپنی جان و مال کی حفاظت کے خلق کوئی و چننهکایت میدانه و تی تھی۔ اگرچه عمولی حالات بی امن عمرہ طور پیرے بر قرار رکھاجا یا قرر کے متعلق ہمیشہ ایک بے نماتی کا احساس غالب دہتا نضا حکومتیں آج کل کے مقابلے مر اصوبے کے نظمہ ومن کا لکا یک بلائسی کافئ سنبہ کے خاتمہ وسکیا تھا <u>مھاجم نک بھی ننگال اور کال کی بغاوتوں کی وجہ سے سخت خطیب میں تھی تھے</u> ندر بغاوت کی و باموحو د تھی۔ اس کے بعد امک تھوڑا ہی سا زیا ن<sup>ر</sup> ما تھ گذرا تھا کہ جہا گیرہے ابتدائی ایام میں وٹی سے سے لیکرنبگال تک مختلف مقاما یہ اندرونی بدامنیاں نمو دار ہوکئیں ۔ حنائخہ نساتھاس روحت ں شاہنشا و کیے ماس سنا توأسنوان فعا زجيكول كوميش فتطريطته موث حن كالأسيرخوف تحا انكرنته اجرول كيلئه ملک تونرکربیا تھا' بع<u>ن</u>الخونصی ہے گئی کہ و و قرضے بہ*ٹ ک*ر دیں اور لمتشکر نے کی تجائے ایک ہی جگر مجتمع رکھیں | ورتفین ہے ک نٹا نی کاروباری شخا*ص کے نز دیک بھی کا نی اہم* انگرنتر تاخیتی نیالبینک نے لالٹائی کے ایک سخت فیط کے دوران میں آگرے کیجا ہے ہیں ہے ہمرغالباً ان تنائج کا تیا لگاسکتے ہیں جونطمہ وننق کا تے تھے ۔ وہ کہتاہے کہ اس کی حان ہر ماعت جند شرير بدمعايشون كي طلق العناني عتى حب لوك ايني ايني مكا نور ئى كىلىيىت درجو كچەمتقولەمال داساب بايخەلگىيا ئىسىيە لىماتىي ھے ۔ اور يۇلدام رمن ان مکانوں ہی ہیں ہوتا تھا جہا ں سے عامرلوگ بھاگ کھرطیے ہوئے تھے ملکہ دو<del>س</del> مكانوك بريمي جها ل كيه لوگ ايينمال واساب كى حفاظت كيينيد ، وجلت عقيبى صورت يسر ہوئی تھی گویا یا لفاظ ویگراس کے بیمعنی ہوئے کہ نووسلطینت کے صدر . وه آج کل کلی موجو د ایس ) نیکن اس زمانے مر ه تحقی به سرهمور مکفینے والے کار و ہاری آ دمی کو لحاظ کرنا پٹہ یا تھا جب تک وک بيابيكه لئيصرف بتقد كافئ تفاكركو توال واسكيف دجيند وكمتن كنيسا تقدورتنا زنلفاز بقرنبت كزودتو وكوبا كالم بعياز قياس المتعاونين الموانية أميعل برزيلية تأريبا لياقعا

باب

#### مبیوی ن دربهات میں ان امان کبحالت

بڑے تبہروں سے باہرکو توال کی طرح کا کو ئی عہد ہ دازہیں تھا۔ اور قانوین کی مجمد تہر ۱ در ژن و ۱۱ ن برقرار رکھنے کی ذمہ داری کمراز کم سلطنت منلبہ میں تونظم دنیق مالگذاری کے فظ بیں شا اس تھی ۔ دیہا ن بیں جیئیت مجموعی س حد کک امن و امان حال تھا اس کا اندازہ ہ ں کے مشا بدات سے کیاجا سختاہے ان تو کو س سے نہیں ہو کچے معلومات مال ہوتے ہوٹے افض ہرنس کین وہ ہیں رائے کو تن بجانب ابت کرنے کیلئے کا فی میں کہ حالات ایک امی عمیده وار دل کی تنصیت ہی غالباً سب سے زیا وہ قال لحاظ چنر محتی۔ اس مُیل لو شہا دت کامطا لعکرتے وقعة اس بات کی *گنجا بیش کھنی چاہیئے کہ ستر حویب صدی کھیت*اج کامبیار آج کل کے نتاج کے معیار کاسا ہمیں تھا۔ عامر ہتوں پر ڈکیتی کے وا تعات پور دیا ہیں تمجى فيسيے ہی عام تھے جیسے کہ مہند وتنا ن میں۔اور حجوجا لات اب تقریب ً نا قابل بردا تنت تمجیع عائیں گے فکن ہے کہ جما نگر کے زانے کا کو بی سیاح ان میں قابل طینا ن بیان کرہے علاوہ آئی زمانے میں بَہندوشان کے اندراہل بیر دیجیں نظریہے ویکھے جاتے ہے۔ لحا فاكدنا کھی صروری ہے۔اب کہ مجھیں ایسی کو ٹی و قعت حال مہیں ہوئی تھی حسیری کا کی و وصدیوں کے بخر یہ سیسے تبدیریج فیا مکم ہوتی کئی سرکاری حلقوں ہیں وہ کسبقد رخفاتا سے پچھےجاتے تھے کویادہ خذیمویاری تھے چکے ہایں گئے کہجہ قابل خریداری اسٹ یا بھل ? میں اور جوغالبا آئنی حیثیت رکھتے تھے کہ کچے روپیہ حرف کریں اورجہا ن مک عوام کا تعلق ہے اب کے نز ویک یہ اجنبی اشخاص گویا جند خطر کا ک عجا سُات تھے۔ اس کے برخلاف اہل بورپ جنٹیت جُہوں ا مہند وتباینوں کو حقادت سے بہنب ویکھتے تھے بڑو کچے معلومات ہمیں میسر ہیں اس طے کی فراخ دلی کا پتا حلیا ہے اورجا ب کہیں کوئی اموانق رائے طاہر کی کئی ہے میک روز امير سرتهامس روك آخرى صول ميں يا ياجا الب تو وه تجرب پر مني تي تو رُافضه (۱) يتليم كم نا بيراء كاكرية مكال يوند وتبانيو ب كوخفارت في نظريه و بيجفة عنه ميكن ان برطازين بات کس تجار در بی بھی اس زمانے میں سفر کیلئے بالکل اسطی روانہ ہوتے تفیص طبع کرا برانی بنوب یا ہند وتان کے دور مے صول کے شیاح - ہندا اُن کے تجربوں کو انواعی اور اس مقام کے حالاً رین زنداس نک ملون زند میں میں مص

ر بقیه عاشیمنوسه کی مام دنیا کیلئے عام ہے کئی فاصل کیلاتہ مخصوص ہنیں وہ ہند وتیا بنو سے کو مروق ل سیجھتے نے لیکن اسلئے ہنیں کہ وہ ہند وستانی نے بلکہ اسلئے کہ وہ بر نگال زقے بنیا کئے ہیں پرارڈ اپنے ذاتی بولیہ سے اسریات کو صربحاً بیان کر تاہد وہ کہتا ہے کہ بر نگائی ہند وتیان میں ' اپنے کا پر انہا ور حقال عزت وہ قعن خیال کرتے ہیں وہ نہ صرف بند وتیانیوں کو بلکہ دوسری تمام لور وپی اقوام کو بھی ذاہر ہمجھتے ہیں ۔ (پرارڈ ترجم از میران اور انگریزوں کیساتھ ان کے طرز علی کے جو واقعات موجود ہیں ان سے یہ آ پائی ثبوت کو ہنچ جاتی ہے (شکا طاخط ہو ہاکنس کی روائے سندرج پر جاس ا ۔ از آ ۔ ۔ ۔ ۲) پائی ثبوت کو ہنچ جاتی ہے (شکا طاخط ہو ہاکنس کی روائے سندرج پر جاس ا ۔ از آ ۔ ۔ ۔ ۲) ایک ایل اور ا د قاف میں جدید طریقوں کے مطابق تبدیلی کر دی ہے ۔ وه كِها بِهِ كَرِّيها وربيمان ، وه ايسے متعد دمضبوط قلعوب پر قابض ہے كہ با دشا ہ هِ عَادِ رَبُّهُ اللّ ابنی تام وت کے ہیں کو ضربہ ہیں پہنچاستما'' 'خیٹے نمزل ہیں اُسکا گز رایک تکلیف وہ نیجیز لی مذک اُ پرنسے ہوا۔ اور<sup>ں</sup> تویں منرل میروہ تہد وارمیں ٹیمیا جو کہ ایک علیط شہرتھا ، ورجا ب جو رعو*رے تی*ا تقے" وہ بیان کراہے کہ ہن تقام پر ایک حمیو نے سے راجہ کی علدادی کی حدیمی ۔ اگر نے سالیا تك اس كا محاصره كياليكين ٌ يا لا خراس تحي *ساعة مصالحت كربيينغ يرمجبور موك*باً ؛ إورحنه كا وُ ل ميكم عَبِصَے بِب چِبورٌ دیتے'' اکر تجار اُن کیسا تھ اس میلان بیں سے گذرشیں''۔ اس کے مبعد کی منزل نندرآبار کی سرزمین مقبی یہ ایک اہم شہر تھاجس کے متعلق وہ کوئی وُکر نہیں کہ یا۔ ہس کے بعُدلیک 'ایاک شہر مذابیح سے باشندے جواہیں اورجا ں ایک گندہ فلعہ بھی موجو دیے کہ سے بعد حل سنے رِکوچ کیا تو وہ ایک ' بڑے اور نایاک نتہر'' میں پنجا جہال خراب پانی پیینے کی وجہ سے ' پیچیل ہوگئی۔ایس کئی بیری کواک واقعہ پٹین آیا۔"رانتے میں کنگل (نمیکل) کاعال ملااور وہ لینے ہے حندایان دارانشخار کیا تھ مجھ سے کچھ روسرجال کرنیاجا شاتھالیکن یہ وکھیکہ کہ گولی ہارق ہے جواب طبینے کا اندیشہ ہے۔ اپنے ارادے سے باز آیا اور سم ہلاکسی تکلیف کے اپنی گا<sup>ل</sup>ے ہاں ٹرچالے گئے''۔ ایسکے بعد کا کوچ' چور در کے را بیتے ہیں''سے تفاصیحے مبعد و منال نت دربا . کی حماعت کے ساتھ ل کیا۔ ہیں زمانے میں مغرکمیں خطرناک ہوگئیں تھیں کیونکہ جہا بگرکے حزل خانیا ا س کو دکن ہیں تُت ہو بھی تنتی اور وہ بریا ٹیور کیطیف بلیا تخا" ای وجہ سے دکھنٹی استدرکت اخ ہو گئے تنتے کہ اضو*ل* ى دانىتە برى تىرى كەر يەئى دربېت سىسا فرول كولوٹ لياتھا "اسىكى لىدىياركوچاكى کہ الریجن کے دولان میں فیج پچیش کے ہائھوں مرنے کے قریب بہنچ چکا تھا۔ بھروہ یہ چوجها نیچرکی دکنی فوجول کامرکز قعا اور*س پیس زمان میں حل* کابہت کیجہ خطرہ تعا مبتہ ہ للكن كنده ب سبت ب اورمصر آب وهواي اتع اوات اورا بك غيرصحت شرك قام آ اس کے پینچنے کے دوروز بعد پہ خبر آئی کی ح بہت ہروں ہیں اس نے قیام کیا تھا ان کو وشمر جُرُّافظ وتاراج كرويًا- إلى لحافات ووفوش مترت عَقاكدان في اليف سفرى يتصديط كرايا تحما-بربا تیور کے پاس سٹرک دریائے اپنی سے علنی ہم وجاتی ہے اور شمال مغرب کی سمت بلسلہ

(۱) بهادر کی بغاوت کاذکرجها نگینے و زکیب کیاہے 1۔ وم. فنی نے اس موقع لینگریزی (دع) الدور) بہادر کی بغاوت کا فکر میں ایسکونت اختیار کر اسے ۔

ست پورا اور دریائے سزیدا کے آریا رکوہ و ندمعیا کی سیدھی اور مبند بیرط صعا کیوں پر سے ہوتی الوه كى طرف جاتى ہے مير مگر ندى كارىستە بېت خراب تھا كيونكدىكے معدد كم بنعد ومنرلول کی حوکیفیت بیان کی کئی نیئے اس میں باربار متھریلا اور پیڑھائی کار ا بتہ'' خُرُاب رابتہ'' اور حرصا کی کا رابتہ' غرض کہ اس طبح کے بہت سے فقرے پائے وكى حييها أي هي أكسخت ومعلوان ميزيدي بهارط بريد يدخي اوررا ئەز يا دە حرف ايك كارى كزرسك . منطوركى بعد أيك راجین کک ایک اجیمی مطرک موجود تھی فنچ عامل براہ بنور کے کیمیٹ میں واخل ہو گیا تھنا اوريها بُنُهُ وه يُورول كاكو بيُ وَكُرنتهِ بِ كَرَّبَالِ لِكِينِ جانب تنال كُو اليار كى طرف ج و دميرا لوچ کیا گیا تو ہی نے را منے کوبہت زیا د ہنچھ پلاا ورجو ردل سے بھرا ہو ایا یا اورسافرو ۔ اور حاعت بہا میں ڈاکوئوں کے ماتھوں سے حرف س وجہ سے پیچ گئی کہ اس اثنا آج إل بہیچ مکی تھی۔ پیر بلائری حاوثے کے وو کوچ اور ہوئے۔ اس کے بعکہ ا پایج کوس کارا شد توج رون سے معمراہوا بہرسا ٹری اور تیچر بلا تھا لیکن بقیہ حصے دیجن گوا اور بچرتان اورمنه لول کے بعد وہ سرو بخ بہونج کیا ۔س سغرتهما ن اورخوشگو ارتھا البتہ ہوئی واپ حور ہمستہ کھے کیا گیا وہ پیچھریلا یطنجان دختولی سنزتها بهالٌ دورات مل ں نے دوسرول کے لئے کھو دا تھا اس س وہ خود گ ب تمتى اس سے زیادہ خراب تقی حس کا راستہ ویران خطرنا کا ور ست بمدا ہوا تھا اُر گو شکل میں محافظوں کی جو کیا ک موجود مقبل کئین جو کید ارتابل اعترا دنناب تنفحه بميونكران كومحافظ نبانا انبيابهي تقاجيها كدبطخ كي ركھوالي لومژي كے س ے کوئی حاد تزمیش منہیں آیا اور گوالیارے آگ ، بتفته لئے . اس کے کچھ و ن بعد میخ شہر باز کے قریب جو آگرے کے حوب مغرم اس مفرکے شعلت بیس کی جویا و دامتیں ہیں وہ زیا وہ ترزرا عت سیٹے کو گو ل کے لئے ولحیت

ہرسختی ہیں۔ بین دوبیان کر تاہے کوفتتے پورسکیری ُ اب بھی خوصورت نسکن ویران ہے'' اور اہاب بیا نہ کی حالت بمج سنراب بھی وہ لکھتا ہے کہ بجزو وسراؤِ ں اور ایک طویل بازار کے جہا ل حیز ہ نته نسبه رکانات ہیں جن میں سے اکثر ایکھا چھے مکانات بالک گرچتے ہیں اور بقیہ ہیں بخر برمعانو ا ورجور کو یں کے کوئی سکونت پذیر نہیں ہے۔ اگرے سے بلٹ کروہ لا ہورکے فتع یں قدر بے جینی رونا ہو گئی تھی کہیں یا دلت ہ کے مرنے کی کوئی خرشہور ہو گئی تو ہ . کو پئی د و ښرارموارا د ر ما د وَلَ کولیکه از کے نعاقب میں روانه ہوا ۔ اور د وسرے روزمبج امعلوم موا گوياجو رميس پريشان کرنے والے ہيں". يا ني بيت ہُي واض ں نے '' نقر ساُ ایک سونو گرفت ار نندہ جو رول کے سرو بھیج سے دھے برارا کہیے لی پر کشکے ہوئے تھے'' کر نال کاراسنہ بھی جو روں بسے خالی نہ تھا اور اگر ہاری بندور ، نەبرسائېر توہم بېرىملە ہوجانا'' ئىكىن كەزبال سىھ لاہورتك كونى خوف نەتتھاگو ہن خرى پر ہینیکر انش کنے کا بل یں بغا وٹ ہوجائے کی *خبرستی۔* ئیس فیچ کے بخربوں سے بیٹا بت ہوتاہے کے ہندوتان میں بلاکسی زبروس ي تو ڈاکو وُ ل کا خوف لگاہی رہتا تھا بیکن کھیلے میدانو ک بیں عجام خراح قا ؛ ن کا نمود ار نموصا ناملن تھا ۔ ایک عمیو ڈٹی افو او تمامہ و بہات میں آگ لگا وینے کھیلئے کا فی تھی اورخود سٹرکوں کے جو کبیداروں برجعی کسطرح اورا بورا اعتماد نہیں کیاجا سکتا تھا۔ دوسر بھی کمہ ومٹش نہی عالات سان کرتے ہیں ۔اُن من سے بعض مقال دوسروں کے زیادہ ہِ وَ قِیصَے اور اسی کے مطابق اُن کے خیا لات میں بھی ایک گویڈ تفاوت نظرا ٓ الج مين أن نے بخرابت كا عامزيتي ازى حلے من كومختصراً كمرا لكل مختيك بينك برا ن كرديا بیاہے۔ان بخربان میں سے چند کا یہاں ذکر کیاجا آہے . دیھما اور تو تر ہمیں عیتین د لات مين كلفنت وجيانكر البي نوش مالى كرزان مين مفوط وامون تقي وسكن مكن ے کہ مرکزی موس کے کمز ور ہوجانے سے اس ایس کچتر منزل رونا مرکزی کومت کے کمز ور ہوجانے سے اس ایس کچتر منزل رونا مرکزی کومت کے کمز

ٹینے کے قریب چورول کی کثرت کا ذکر کرتاہے اور نبکال میں اس نے ہوگلی تک کا سفرنبگل كرات سيرط كيا كيونكم مون شرك برجورون كاخوف زياده تعار وي منالش (١٦١٣) نے اس بات کی کوشش کی کہ احد آباد کیسے لاہمیری بنداز کے جو دریائے انڈنس میر واقع ہیئے قا رے کیکن اس نے بہاں کی آبادی کو آئین و قوانین سے بالکل آزا دیا یا اور با لآخرا نی خفآ کے لئے جو تحافظ اس نے اجرت پر ہے رکھا تھا اسی نے اس کو تید کر لیا بھالا کہ کے توب انگریز تا جروں نے سورت سے آحد آبا داؤبروچ جانے والی سٹر کوٹ کوڈ اکوڈ ک کے گر دیموں کی و جہ سے اُمہماً درجہ خطرناک یا یا۔ تقریباً اس زمانے میں انتیل اور کہ وتھو نے رپورٹ کی کے آگر کو سے لاہورکی سٹرک 'رات میں بوروں کی وجسے خطرناک تھی میکن وین کے وقت محفوظ ہتی'' ا ویمٹالان میں گولکنڈے کا علاقہ حنگ وحدال اور بدامنیوں نے باعث شال سے کلیٹیمنقط ہو چکا تھا جہاں تکرستیانوں کے عامرخیا لات کا تعلق ہے شری (تھتریباً سُلالاً ہُم ) کی موافق راے کا مقابلہ ہاکنٹ کی رپورٹ ہے از جو جند سال تربیز کی ہے کیاجا سکتا ہے ۔ ٹری کے کیمیا یہ هرف ایک ہی بارحله موا تھا۔ ہا کنس کا بیا ن یہ ہے کہ ملک چوروں اور باغیوں سے انتقار بعراً ہو شبے کہ اس کی (بیعنے جانگیر کی )ملطنت کے طول وعرض بیں کو ٹی شخص بہت بڑی تُونَ كَع مِنْيرور وازے سے باہر مُعِنْهِي ركھ سكتا'' (ا آبالس پشليم كَةُ لہے كہ اكبر كى وفات كم بعديه حالات بيرح نسوابي بيدا بوكني فتي رلكن نود أكبركي زماني مل مالت نورية اطینان زیخی کمیونکه حها بگرنےابنی تمخیلتینی کے بعد حواتبدائی احکام نافذ کیئے ان پس سٹایہ تھا کھ من *میں میرکو ریا ہے اور*ڈا کے واقع ہوتے تھے ا<sup>ن</sup> بڑگرانی کے اتنا ہار طاح كوك يستريب كأبا أسيح اسكاكم ترجى تقويم بسكرا نكابا فذكر إمانا نواسا أمغوا وتهاطأ ١٠) سالبنگ تواسس سيجي زياده ناموا فق تقبو برهنيتياسيني وه كهاسيمي به الهيجيسيره معلى مرست ك غر کرنے کے لیکے و سنسا کا کوئی ملک ہس ملک سے زیا وہ ٹیر خطر بنس سے جس کا یاعث وہ کئی ہزار خون ج سنے والے برمائش ہیں جو بیل کے ملاقے ہے ایک سکر کے لیے جوایک بنی کے بھی أيك الشجعيك برابر موتلب سي ال ان كالكه كاط واليع بين . (خطوط وصوله ٧- ١٩٧) الكرب البنك فرمن الفيس يركهم المس وقت شكايت كاحبذ به اسيرها ب عت -اور گان فالم بهد کمسینی کی مدست بر اس کومن حفرات سے دوبیار مونا برانهیں سال الفيريس قربالذي كام بياب.

بالله

## پاچوین س چنگی اورمحال را بداری

اب خیدا لفا طاس معاوصه کے متعلق بھی هزوری ہیں جو نتجارت بیٹیہ اسخاص کو امن و حفاظت کے بدامیں دینا پڑتا تھا مرکزی نظرونسنی کاطر عمل اس ز انے میں بصنیت مجموعی تحارت خارج كے موافق تھا۔ اور محال حنى كے ابو بيانے مقرر تھے وہ بديہي طور پر معتمل تھے آ بولفغنل بیان کرناہے که آگیرے زمائے میں محال **تصائی فیصدی سے زیادہ مُذیخے۔** اور در تقیقت جو تخال ا دا کئے عاتبے تقے وہ بھی جہات کہ تہم مطالعبہ کرتے ہیں اس سے کچھ زیادہ ہیں معلوم به به شف<sup>ردا ،</sup> نیکن بندرگامهو ب پرمقامی عهد و دار د<sup>ل</sup> کی شخصیت بهت زیاده قابل تعالط ب<sup>ق</sup> بالخصوص اسليه بحبي كم حي كال كابالعموم تشيكه ديد باجامًا عَفاكُو ياسندوت في اصطلاح مِن يَه خامین نیمنه تفتیں. ہرمنفرو عبدہ وارجاہے تو تاجروں کوخستی سے آنے دے اوران کے <del>سط</del> جلہ تجارتی سہرتیں ہم بہنجا دے۔ اچاہے تو اُن کے مال کو ملک ہیں وافل ہونے ہے قطفاً رکو ے۔ یا حنگی کے علاوہ ان کے منافع کا ایک ٹراحصدا بنی وات کے لیٹے طلب کرے منگی کے عند دائو كى ييت كى ايك عده شال مندرج ولل مقع ساملتى ب طاليام بين الكريز تاجرول فاستا کی کوشس کی لامیری سندر واقع دریائے دنڈس میں تجارت شروع کریں۔ اس بندرگا ہی پڑنگا لیوں کی تجارت پہلے سے فائم تھی اور و وسرے قوم کے ناجروں کی سابقت بران لوگولٹ بهت سخت اعتراض كيار الطول في عال كووهكي دى كراكروه إلكر مزول كوتمارت كراني كى ا جازت دے گاتو وہ اسکی بندر کا ہ کو چیوڑ دیں گے ۔اب عالی خت مل میں بڑ گیا کیونکہ دہ بری بْری رقمین محصول کی بانته اد اکه تے مقے اور چونکه "وه بادشاه سے اس بندرگا ه کی ننگی کا تعیکو

د) فیج کهتاب کوسورت کے محال کی شرمیں ال داسباب پرا ی فیصدی استبیائے خوراک پر ۳ فیصدی اور زر پر ۲ فی صدی تعین دیجای ۱۴ سام ۲۸ ) سترخویں صدی میں ان شرعوں نیں اضافہ کیا گیا نسکین دوجی کو پہتے زیادہ نہ تھا محقیو نوٹ کے زبانے میں دوم ۱ورھ میضدی کے بمین بن تعین۔ (مقیونی صغرہ) مزالا کا میں تھیل تھی کے نبدرگاہ پر شرص ۲ کے سے ہ فیصد کی کھیں (مطور توریک

یر بھا تھا جس کے معاوضے میں اُسے ہربال ایک مقررہ رقمراد اکرنا لازمی تھا اس سے کچھ غوض نه تهی که آسے استقدر تا بدنی ہو یا نہ ہولیندا ان کاروبار والدن کے بتن میں احکام ات رنے میں اُسیے خردار رہنا حروری عَمَا 'مینانچہ وہ اگریز تاجرو ل کود افلے کی اِجازت کینے پرآماد ه نغالبترطیکه وَه اِس بان کی مغانت وی*س که اُن کی تجارت بیز نگالیو*ل کی نجار<del>ت می</del> ماد ەنفى تحش نابت بوڭى يىكىن انگرنىر تاجىيونكە يون سىمكا كوئى وعِدە بېي*پ كرسكتے تصا*لوا خبرکونی کاروبار کئے ہوئے وہ جنوب کی طرف روا نہ ہوگئے۔ اشی سال کمپنی کئے اجروں سے ا کمٹنے خص مسمی فلورٹسب سامل کارونیڈل ہے بنی ایک تحربیب اُپن خطارت بیرزور دیتا ہے جو عهده داران محاز کی تحفیت کانتخب ہوتے ہیں عالی اگر جائے تو معلی تجارت کی اجازت دیک ياخوه اپنے لئے اس کامطا امه کر بیٹیے اورحلہ ال وارباب مامٹل کر کے اپنے واتی سنافع کیلئے اس کو فروخت کراوی-اوراگرکہیں وہ ہیں آخری طریقے کوپند کرے تو بھیرعدم اوا کی کا بمح خطره لگارہتا نفا کیوَکُرُجب تک یہ عال ہینی خدمتوں پر ّفائمرر ہتے ہیں اُن کے قریضی ک تخبیک رہتے ہیں در نہ دوسری صورت میں وہ شنبہ ہوجا نے ہن'! اس کے علاوہ <sup>ھا ہو</sup> آئیں ِرْتُ كَ اجْرُوْلِ نِے مَعَامِي حَكَامِرِ كَيْ طِرْزَعُلِ كَيْحِنَافَ الكَ نَتْكَابِتِ المدمِّبِ كِيا تَعَاجِمْ فِي بيان كياڭيا تھاك' عال اورعهد ودارجگيء و درخاں ماص چنريں تومحصول خانے مراتي جاتی بی علمیده کردیتے اور اِر وں کو قیمت ادا کئے بغیر نصیں اپنے گھروں کوروا نہ کر<sup>و</sup>یتے میں اور مدت در از کے بعد اگر تھوی قیمت اد ابھی کرتے ہیں نو اس کی شرح نہایت ادنی اور لاگٹ سے تھی ہت کم ہوتی ہے '' سرتھانس رونے بھی یہ شکایت کی کہ عال سورت نے تجار<sup>ت</sup> وع کرنے کی اجازت دینے سے قبل اس بات کا مطالبہ کیا کہ جو تحا نُف آہے اتبداءً بیش کئے ئے تھے اُن سے بہتر تحا نف دینے جایئ بیں بجا طور پر یہ نیتجہ اِعد کیا جا سکتاہے کہ محال ً لى كامنىندىيا نەمعمولى تا جروب كے تخبنوب بس بهت كمراجميت ركھتا تصاحب كه اس كامعالم ن مطالبات سے کیاجائے جن کی تکیل *سی زکسی علی میں اتھامی جدہ د* ار دل کی خوشنو دک مال كرنے كے لئے فرورى ہونى تقى

اس نیتجے کا اطلاق ان خاص خاص نبدرگا ہوں پر ہو تا ہے جو ہندوتانی حکم ان کے انخت بیش مِن مقامات پر پر ککالیوں کی حکومت متی دیاں تا جددں کو اپنے ال کی لاگٹ غالبًا س سے مبھی زیادہ پٹرتی ہتی ۔ کیو کہ نظم دنستی ہجید گیڑا ہوا تتھا دواہم بندرگا ہو کی گرانی جن لوگو س کے میرو ہوتی تقی انفیس اپنی ملازمت کی بدولت گویا بہترین المنمیت الله کی گرانی جن لوگ کے ایال بہت ثافہ انتحقیس نے قالم سے میں میں کے عکوس لمیبار کے بعض مبندرگا ہوں براس تھے کی خرابیاں بہت ثافہ مقی جو بحد ہوا جمر اور آبائے ملاکا کے ابین بحری تجارت کی تقیمان میں معمول خالے کی تنظیم کی بفیسیان میں میں برولت بہت نوشخال ہو گیا تھا۔ اور جہاس محصول خالے کی تنظیم کی بفیسیان میں بروپ یعنے بترار ڈو وغیرہ نے بحد معمول خالے کی تقیمی اور پ یعنے بترار ڈو وغیرہ نے بحد معمول خالے کی تقیمی کی تقیمی کرد ہوئے میں میں میں بروپ می

جهاں کیک داندرونی محال دا ہداری کاتعلق ہے تاجروں کیلئے نو اہ وہ ہندوشانی ہو یا جنبی حالت ہس سے بہت زیا دہ نا موافق تقی . مل*ک کے ر*وایات بھر چضوال منی کے مہ<u>تھے ب</u>رموا<del>ز س</del>ے اوراگرچه مخال ا ہداری و قتاً فرقاً معان کر دیئے جاتے تھے اہم یہ امرفال کا ڈہے کہ وہی <del>جا</del> تحلف محرأ نور کے زمانے میں تتوا ترمعاف ہوتے جاتے ہتھے جس کی ولچہ سے اس ملرح کی رعایتوں کو زیاد ه انمیت دنیاتمکل ہے .اکبرنے اپنے د<del>ور کومت بن کم از کم دوما قع رمحال را ہدا ی م</del>عا کئے ۔اور دوشہادت موجو دہیے اُس سے مشر د تنت اسمتھ کا پنیتولا، حق تجاتب علوم ہو ہاہے کہ اس خوو مخاز ما د شاه کے شفقانه آرا 5 وور در از مقامات کے عاملوں کی وجر سیجھییں کینے زمان آفتدارىيعلاً كالى زادى قال بوتى قلى عام طور پرنا كامياب يېتى بىھ. مكين يېمى نكن بى*خ* إن رعابتو كيمنعلق مثنائي به ہوكہ و محض عافلي راہي ۔اور يقيناً كوئي اجرحق برجانب زہوتیا اگروہ ان رعاتیو ں کی یا ' داری پر مجروسرکہ تا بہر صورت استدر تو صرور و اصح ہے کہ اکبر کے خاتم دور کومت پر مجال راہداری وسول کئےجاتے تھے . گو یکن ہے کہ شاہی سندانے کا ہوں کیونکہ حیا بھرنے اپنی تحت کیتنی کے بعدس سے پہلے جو احکامرنا فذکئے ان میں ہے ایک کا نتا یہ تفاکر مفرکو س اور دریا وُں کے محال اور اس کے ساتھ وہ فام محصول جرم موجے اونیلع کے جاگیردارد ں نے اپنے ذاتی سٰاِ فع کے لئے عائد کرر کھے تھے سوتو ف کرد کے ایم اُس وراوُں كے محال اور گھا ٹو ں تے اسمال کی قبیں کے شعلات آئین ہر صراحت کیساتھ یہ بیان کیا گیا ہی له اكبرسف الخسر برقراد ركعاتها.

برسی برسی بر می اور دوستون کو میمور کرستا و سی شهادت پر نظر الدانی آنهم اس دافع سے د وجار ہوئے ہیں کوئی را ہداری اس زمانے میں ایک اسی عام اِ ت تی کہ

<sup>(</sup>۱) اكتب مغل عظم صغور،۳۰۰

ہندوستانی: ندگی کی خصوصیات کتے ندکروں میں اس کاحوالہ غیر تعلق تذکرہ سمجھا حانا تغایکین اتفاقبہ اشار و س سے ہم او ن کے وجو د کائیت ہلاکتے ہیں سُٹ لا ایک پرنگائی پادری نے بشکایت کی منی کہ اندرونی جازوں ٹیکس وصول کرنے کامنعلوں ہیں جوٹلدائڈ تھے ان بیں ہت کچے خیانت اورز سروستی کیماتی تھی ہی طرح اندیث نے یرائے طاہرک ي بي اه نيا فتيتو ب كارواج الك حذ يك اس بات كانيتجه تما كه جوات يا و ت کے لئے لائی جانی تفتیں وہ عس میں مستنے ہوتی تقیں ۔ اس سے تفور اے زمانے کے بعد منذى تغيبونآ شا ا درشيو رنبيرجيسے بياح جو اس فبيم كے معاملات ميں دلجيبي لينتے تھے يہ طاہم کرتے ہیں کہ ملک کے بڑے بڑے صوب ہیں مال را ہداری کا بیے بنیابت یا قاعدہ انتظام تانم تعط اوریا وری ساشین جا نر یک و که کر تاسی که لاجو رست و له زُ انڈس تک جیمیت ایک کلیسانی کے سفر کرنے کے لئے اُسے تو پر واڈر ابداری مطاکیا گیا تھا اس کوکس طرح ایک غزبس متعدد مطالبات بيئ نئننے كے ليئيے استعال كيا تھا۔ را ہر اری اور شہر کے محال و بیا آگر مرسوفوری صدی کے دوران میں بقینا ہر عماري تع جب تهي كسي نئے شهري نبيا و والي حب تي تو كوئي حب يد محسول واكئے بغيرور وا سيهزين كزيلتي تتى حتى كديمرداه رموزتب بحى ال تجدت كي طرح محصول و إكرت تقط كواور بها ب يك كه والسلطنت كالعلق ب كوكي خص الوقت ك والل منبس بوسكتا تعاجبك ی مہنبد و تنان کے ہ*س حصے ہیں پر و*ان جات را ہداری کی ضرورت میر ا*حرار ک* تا کر کال اور سس کی ہے انتہا نگلیف ہے ہیں ہیں۔ وکن کے بارے ہی**ں وطبر**یں صدی كے متعلق ميں كوئى اطلاع بنيں لى سے ليكن تھيو واٹ كے زائے ہيں انتظام بے حد مكيف ده تھا۔ فیا تخد اوزیک آبا دسے گو لکنڈ ہ جانے والی مٹرک ٹینٹر ر لیگ کے فاصلیں اس نے شِساركيس يس مهندوتان بربشيت مجموعي بظرو استے موئ س زمانے كا هرّا بزيقيناً يا تحميذ كرتا بوكاكه أسيع دوران سفريس خواه ووجيونا بهويا بشرا متعد ومرّمبُ تحصول اداكرنا يرك كارالبته إكرانعاق سيراس وقت كم تعامى عهده وارازادانه أمرة کے مامی ہوں قو وہ مجمع میں مال سے بھینے کی توقع کرسکنا تھا۔ بھر سرکاری مال سے قطع نظرد وسرے بار بھی مو تر دینے حمن کا لحافا کہ ماہنے وری قصاریم انھی معلوم کر چیے ہیں کا 

# جهط فضل

#### تجارت وصنعت يراثر

يجيلة عموانات كح تحت حن حالات كى توضيح كى كئى يبيما ورجوموجوه زمانے ہيں تقريب ناقابل نزوانت معلوم ہوتے ہیں۔ گان غالب یہ ہے کہ و صولھو بیں صدی کے او اخر کی د جلی یا خارجی تجارت بر<sup>ل</sup> بهت زیاد ه هانل منهن هوتے تنتے . رسّوتیں ۔ منفے تحا ُنفُ بحر<sup>ہے</sup> کُ مہتے ان سب کا لھاظ آید ورف**ت کے ساب**ات میں کیا جا سکتا ہے۔ اور آخریں خریداروں کوان م مسارف کا مار رو اثت کر ما بیر آما تھا جنا کے سورت کے نگر نرکا رکنوں نے کمپنی کو راپورٹ می تھی کہ ہند و تنانی تاجر ُ سفر کے خطرات و غیرہ کئے باعث جب نک کہ بہت زیا وہ نغنع نظر نہ آئے گئ جِيزِ كَالِين دين بَنِين كرتے" يه رائے درخفيفت نام صورت چا لات كا خلاصہ ہے ۔ چ<sub>ېر</sub>ير) ايك سقاً مَ سے دوسرے متعامر کو اس وقت کک نہیں کیجا لئ جاسٹی تھیں جب کک تمام معیار تُ نکالنے کے بعد اس کار و بار سے کیچے سافع کیج زرہے۔ اور اگر مصارف زیادہ ہوتے تھے کو جمہت جلی راں ہوتی تنتی جو اون کو **یو**ریا کدیے گئے لئے کا فی ہو۔ آج کل کی طرح اس متب بھی ہرا جر کی کلمیا جی كادار ومدار لاگت اور فتمیت کاتخیبهٔ کرنے کی قابلیت پر ہوتا تھا اور مصارف کی ان مدون کا تقرباً عَشْكُ مُصْكَ تَعْمَنُهُ كِيا جائكًا تَعَالِمُكِن دولت منذنا جرول كوال كے علاوہ ایک اور مطاق كابقي لحاظ كرايشة اتحاء سرتهاس رّوبيان كرناب كمغل بادثاه ايني تلمرعايا كادارث تحفاء اوراگرچه په بيان بهت وسيعت ناهم يغين بيه كه باوشاه امرا ادرغهره وارون كے ال كيطيح زياده وولت منبر اجرول كانشروكه الانعبي طلب كرسكتا تتعابه لنذا اگر كوئئ كاميات كجبر ا پنی دولت اینے خاندان کومتقل کرنا جا ہتا تو آسیے اپنی حقیقی دولت پوسٹ بیدہ رکھنے کی صرورت لا تنی ہوتی تھی۔ اور مندوستان کے کم از کم تعفر صوب میں تو یہ خطرہ محض موت تكريمي وزنه تحياج أي أي مثابره كرنے والا يول خلار ائے كرتاہے كہ جوتا جر دولت من مشهور ہونے تھے ان کوہمیتہ یہ اندیثہ لگار مہت تھا کہ و وکہیں ہمرے ہوئے اپنج مطرح يركيَّة جائين يا موجوده وصطلاح كے مطابق" نيوْڙُ زليْرجائين" ا درمون ايسي كوئي بات معلَّ ہے جو اس کے خلاف کوئی فیاس است کرے۔ دولتمند ہونا تو مشیک تھالیکن اپنی ولیا

مطالع كريس محمد

سے دوسروں کو واتف کرانا پڑا تھا ''خواہ منا خدکتنا ہی کثیر ہوجیت خص نے اُسے کما'یا ا اس كويائية كراب على افلاس بى كالباس يهيف رسع إل

40

نطا ہرہے کہ بیطالات سرایہ واری کی بنیا دیرصنعت وحرفت قائم کریئے کے لئے بہت ہی ناموافق ہیں جب کنظمرونش کاحیشکی بجاتے خاتمہ ہوسکتا تبعا یا متعامی عرکدہ و ار و ل کی ن بې اُ سيرسي وتت معي اتياه کن سخصال بالجيرکاشکار بنامکتي نني نو بحيرنسي و ولت مند فنس کا ال قائم میں کثیر سرایة لگا دینا انتها ورصب خانا فیقل ہوگا سکبن اس منار کی انتقا وئى على اتهيت نەلىچى كېيونكەسرايە دارى كے كاروبار كاتا فقاب تىجىڭ لوغ بىي نېپىب بواتھا يىسىپ زمانے میں ہند وتبان کی صنعتی میدا وار گوکٹیر اور فتمنی عقی اہم جہاں کا تاہموں کرشکے ہب و کلیناً و شکاروں کے ہاتھوں میں متی حن کی الی امداد غالباً نجار یا درمیانی اسخاص کرتے یقیے ۱ ور جو انفرِا دی طور پر آئنی اہمیت نہ ریکھتے تنے کہ اعلیٰ عہدہ داروں کی نما لفت با حوص وطبع کامور د مربکگیں ۔ بلانشپرشہری دنشکا رکامیات کی ضرورت رہنی تنی کہ کو توال کی طرف جوائخت ملازمین اورجاسوس بتفامی نگرانی کے لئے *مقرر کئے جاتیے تھے انتیس اینے موافق مبل*کھے ا ورشهر د ب سیما بری بهت سے حیوٹے جیوٹ مجدہ و اد دل کو رہنی رکھنا پڑتا تھا، ماہم یہ فرض کرنا فیرن عمل ہیے کہ یہ حاملات رسم ور واج کی نبا ہرطے کہ لیٹے جائے تھے اور یہ کڑھالیٹا خام طور پرناگوارتنین معلوم ہوتی تنی ۔ دیہا نی کا تشکار حبراً ہے کل کی طرح ہیں زیانے میں تعلیٰ اور (۵۲) يْرَيْنَ طِيدَ خَيَالَ كُمُو حَلِيدٌ تَعْظِيمُ وَمُنْ كَي حوبي يا برا في سع ببت زياده براه راست سے تر ہوتے تھے لیکن زیادہ سمولت کس سے کدان کی حالت کامطا بعداس وقت

کے لئے کمتوی کیاجائے جسب کہم مہند دشان کی زراعت اور طریق الگزار کی تفصیر اکیماہ

# سالوس فصل

77

## اوزان ببلفے اورزر

حا لاِتَنظِمِ وَنِقَ كَاصْمُو حِسْنَتُم كُرِيْ سِهِ بَيْتِر يه مناسب ہوگا كداوزان بيانے اور زركے انتطامات كالحجية وكأكرديا حائ بخنلفأ مندوتان تحومتين ان فييزول كوبآ فاعده حالت بي رکھنے کا کمراز کم حزئی طور میر تو پیلے ہی سے انتظام کرتی تقییں ۔ لبذا ہم عصر سنا د کو تھیک طور برسمجنے کے لیے اس سے کیو واقفیت صروری کے بیان جو مکہ یہ ایک تفقیل معاملہ ہے اپندا جوما ظرین خودان مسلاد کے مطالعہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے وہ ا*س عنو*ا ن کو بدائ<u> بی</u> جھوڑ سکتے ہیں یبیویں صدی کی طرح سولمہ یں صدی میں بھی اوز ان ریپایہ خات کے ہمدالی طربقول کی مایا رخصوصیت ا ن کے احتلا فات ہیں۔ آج کل کی طرح ہیں وقت بھی مت میم مقامی میارسرکا رکے مقر کر دہ معیار ول کے پہلو بہلو موجو درہتے تھے۔ اس کے علاوہ بیا دہ میں عثمال اکائیوں کے عام طور سرزیا دہ بکیانیت یا ٹی جانی ہے پیشکلا ایک سن کے عام طور پر بیانسی*س بی سیبر بعو تے ہولیابی بن* کا وز ن اور ہی و جہ سے سیر کا وز ن سر*ٹ ک*و محتلف ہواہی په اختلافات بندرگا بو پر اور نمی زیا د ه نمایا ن بوجاتے ہیں ۔ بہارے ببنی ناجروں کی جاری کروہ اکا ٹیا ب متعامی طرنقوں کے ہیلو بربیلو قائم ہو گئے تھیں بیلین عامر ہم عصر اسا و مں جہا ل کہیں مقدار ہیں بیان کیجا تی ہیں وا ک ہیں اُکائی کی قیت صرور کی اُسے سر کا تو له دیا جا آہے بطاہر ہند وستان کے اکثر و بتبیتر نظمہ ونسق ہیںجانت پر قانع تھے جانج بہیر کہیں کوئی ہی ما دور شن زہل کی میں سے یہ نابت ہو کہ وجیا کمہ یاد کن کی مطنتوں میں اوزان وبما زجات کی نیب خال کرنے کے لئے کوشش کی ٹئی ہو۔ اکبرنے البتدار ہا ہومیں زياده حديد فكروكل اختيار كبا اور درن طول ا درسطيري پياينس ئ ماص خاص كائيان تقرر کیں۔ اس میں شک نہیں کہ د الاسلطنت کے یڑوس میں تو اس کی اکا ئیاں ہتھا اہوتی (۵۳) مقبر کی جب کہ ہے جا کہ ترمیم موسط موسط اس کی وفات کے وقت مک وہ بندر گاہموں ہی قائم نہیں ہوئی تقبی اور کمان غالب یہ ہے کہ زماز کا مبدکے اکثروا تعات کی طرح ہجا صلاح کا آخری ننیج رید ہو آکر مسابقت کرنے والی اکائیوں کا ایک اورسک ایراری ہوجانے سے لقہ

ببجيد گي پ ادر جي امنا نه ٻو گيا۔

پرچیدی ہے۔ اور بی اور دام ایک ہے قبل شائی ہندگے سے زیادہ عام من کا در نہو ہے۔

۱۶ کی جباری کروہ تبدیلی سے ہرایک پونڈ ۱۱ داونس کے ساوی ہو تاہے ۔ آجر نے برگا داونس کے ساوی ہو تاہے ۔ آجر نے برگا داونس کے ساوی ہو تاہے ۔ آجر نے برگا داونس کے سارہ ہو تاہے ۔ آجر نے برگا داونس کے سارہ ہو تاہے ۔ آجر نے برگا داونس کے سارہ ہو تا تاہا داور مولی سربری مواز نوں کے لئے اس کو اور ان ایک من فضف ہنڈر و ویٹ کے سارہ ی خیال کیا جا ساتہ ہندی ہو تا کہ اس کا ماہ در بر برتا تا تا اور مولی کے سارہ بوتا تا تاہا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو تاہا کہ بار بوتا تا تاہا ہو تاہا کہ بارہ بوتا تاہا تاہا ہو ہو ہو ہو تاہا کہ بارہ بوتا ہے کہ وار تعلق تاکے بڑوس میں تجا ہو تاہا کہ ہو تاہا کہ بارہ بوتا ہے کہ وار تعلق تاکے بڑوس میں تجارتی کا دو اس اندر وہی ہو ان آئی اور تاہا کہ کا ہو اس کے علاوہ اس کا مواز ہو تاہا کہ ہو تاہا کہ کہ ہو تاہا کہ کہ ہو تاہا کہ ہو تاہا ہو تاہا کہ ہو ت

تبنوبیس کم از کم گروانک لوگین سے دائی مطور بردیتے تھے۔اور یہاں دو،۲ اور بع پونڈ کے امین کم ونبل ہوتا رہتا تھا لیکن جنوبی ہندیں وزن کی جواکا ئی بہت دیا عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ کونڈی سبے اور اگر چہ یہ نہیں بہت کچھ کموشیس ہوتی رہتی تھ تاہم اس کا وزن من در پونڈ کے لگ بھگ ما اجا سکتا ہے بحار کا بھی بار بار توالہ ویا جاتا ہے بہ ایک البنی اکائی تھی میں کوعروں نے بحر فی ہند کے طول دعوض میں جاری کہ دیا تھا۔ ہو کا ایک البنی اکائی تھی مور واج کے مطابق جو ختلف ہن باد کی فدونت سے تعلق ہوتے تھے کم وقیل اور ان سجارتی رہی ورواج کے مطابق جو ختلف ہن باد کی فدونت سے تعلق ہوتے تھے کم وقیل موری تاہی ایک بادر کھنا صروری ہے کہ اس ماور ہیں خود پونٹ کے ہمیشر ایک مصنے ہمیں ملے گئے ہے۔ اس خرمیں یہ بھی یا در کھنا صروری ہے کہ اس ماور ہی خود پونٹ کے ہمیشر ایک مصنے ہمیں ملے گئے ہیں۔

ہاتیہ اس زمایے کے انگر نرصنفین یو ٹلے شالا ونس کا پونٹرماو لیتنے ہیں جو کداب بھی ہتعال میں ہے۔ لیکن فرانسبی سے جو تر مے کئے گئے ہیں ان ب یہ لفظ لیورے کی طرف اشارہ کر اہے اور یہ ابك إكا بى تعتى حوقاقاً فوقناً أبرلتي رمتى تنى ليكين اس زمانے بن تفريباً صف جديد كيلو گدام يوں کھيئے اور بونڈ کےمیادی تھی۔ ہن تتم کے اختلافات مکن ہے کہ خاص خاص بیانات کی فوج میں ہمین کھنے ہو کے بین ایس زہ نہے کمعاشی حالات کے ایک عام مطا<u>لعے کے لیئے عا</u>لم بیہ و ہونئے بن کرینیا کافی ہے کہ بونڈ کے جو معضا ہے کل لیئے جانے ہیں وہی اس زمانہ میں کھی لینے جائے تھے اور یہ کرمن سے مرا ومغلبہ والسلطنت اور اس کے قرب وحوار میں ہ**و ہو نڈ اور س** منها ال سرتفرسياً . اوند مونى عتى اور كهندى اور كارست مراد ال سع بهت بطرى برى مقاریر مقیری نقرب کے یا ہے ٹن کے برابر ہوتی محبس۔ تعدیق می کا می انتخابی مندمیں گرزی رہے۔ طول کی اکا بی شالی مندمیں گرزی ۔ اور اس لفظ کا نتر جمر انگریزی مرکش ( yard) کیا گیاہے لہذا اس اکا بی کام جی خور مرکبا جا سکتا ہے کیکن ان میں ایک اہم انتظاف ہے گرک ' نازخ آبن اکبری بیبان کی گئی ہے لیکن بیا *استعد کین*ا کافی ہیے کہ اکبرنے آخی**را ک**یا یانی اکائی جاری کی عتی میں کا ام ایس نے الہٰی گذر کھا نیٹا اور جو س<sup>ہ</sup>ے اپنج کے برابر تھتی۔ شَالِي ہندمیں اس اکان کے درختیف سلمبل ہوئے کا نیا پرنٹ کے سلام او والے اس ہیان سے گنا ہے کوئشالی صوبوں کے معبار کی تیت سے وہ بہت بڑی حدّ کہ ابھی امنی حب ا برقائمهے ٔ بلین مفرنی حل کے تجارتی مرکزوں ہیں وہ انتعال نہیں ہوتا تھا۔بلکہ وہا جم کار وبار کوا د کے ذریعہ انجامہ پانے تھے ، ال تخارت کی نوعبیت کے ساتھ کو او کاطول تھی مالیتا جا ّا تھا۔ موتی کیڑے کے گئے الس کا طول نظر ساً ۲۷ اپنج تھا اور اوٹی کیڑوں کے لئے ہیں ہیے زياه ه بينغة تقريباً ٣٥ إنج ما " الكه الج كمراك كُنَّ تقالبه حال يجيا بنت كي توقع نهس كهاع ي في اورس ما جرفے بیورت بی کوادی اس طرح تو منبح کی ہے و کہ شب نظ ہرکہ ماہے کہ آیا بروج میں بھی کو او کاتخیسنہ یہی ہوگا۔ بہذا اوزان کی طبے بیا نوں کے متعلق بھی ہزاجرکا یہ کا مخا كوكسس بازارس وه لين وين كرما جاسے و إلى كى مروج اكانى كا تحبية معلوم كرے و جها ن تک طعے کی بیالبٹس کی اکائی کاتعلق ہے اسکی اہمیت صرف اس و مت محلوس موتی ہج مِب كەتبىي<sup>م آ</sup>ن اغداد وشاركى نوغېيم كەزا ہو چرى<u>نى</u> كے متعلق ائ*س ز*انے میں بیان. کھے تھے لہذا ادس پرعور و نوض کرنے کی عرض سے ہیں مزید تو نف کرنے کیفرور کیتی

اوزان و مهارٔ جات کی طرح زر کے معاملات بر بھی اکسرہی کے نظر ونسق نے رسنا کی کی ہے۔ اوّر رسی ایا یہ مل میفیت آین اکبری بیان کی گئی ہے اس کی بدولت ہم کے طرتی زر کا عقبیک عقبیک مفتور کرسکتے ہیں۔جوسکے با قاعدہ استعال ہیں نتنے وہ چا ندی اور تاہے کی تقے ۔طلائی سے بھی ڈھللے جاتے تھے سکین ان کی جیسین شمول ہیں سے اکثر و متبتہ محض شوقر ا و رخونمن تتمیں یا بندی کے سانحہ ڈھالی جاتی تھیں وہ مھی شا ذو یا در ہی <del>ا</del> زیا دہ ترجیع کرنے کی غرص سے ہوتی تھی خاص نقرئی سکہ ۱۰ ہا گرین کارویہ خام وزار آ بھر ہرادک کے بچے معاون سے بھی تھے جنائے فلیات بن تقرئی سکے رویتے مبروض کے برابرتھاا واپنے کابل کرنا وہ کا گا اننے کے سکے آج کل ٹیطیع زرضعی نہیں نتے لکہ نقری کو رکیلیع وا تدرفلز انی کےمطا تق رابح رہنے نتے جس کامتحہ یہ تھاکہ دو ( ملکہ طلافی سکول م بمو ہو دیتھ جن کے ہاہمی مباولے کی شرحیں ایک دفت سے دوسرے وقت میں یا امکا سے دوسرے متعامر میر بدلتی رہتی تھنیں ۔سرکاری صابات میں جالہیں تا ہنے کے درمر<sub>ا</sub> بک ر<del>وسہ</del> برا رتھے جاتے تھے اور شرح کی کمی میٹا ر کمراز کمرشانی ہند کے اندراس مکرمازی جوچا ندی استعال ہوئی گئی اس کی درآ مرسمبٰدر کے راستے سے ہوئی تنفی اورامدرو ملک لیجانے کے مصارف اس برعا ً مرہوتے تھے۔اس کے بلس تا نباراجیو تا نے کی کا نوب سے حال كياجآ باتحاا ورضناخبنا و وجنوب كي طرف بيماياجاً بانضا اسكي قدرمين اصافه بهزياجاً مانغا بتبجديه تعاكدايك بي ومنتهر إيك روبيه كامبأ ولدو لي يا أكريب به مقابل مورت إكيميه ك ر سے مونا تفاقین یہ اخلاف مہن بٹرانیس تھا کے چالیس دومرکوایک رویبہ کے میسا وی خیال کرسکتے ہیں .خاص اس وقت بحرلی تیارن کاخاص مرکز تقائش زمانے میں روید کا ہتعال احتیا رنہیں کہ تفالمكه جلكارو بأرميرودي ك وريف المام باف تفير ولفف دوبير سعمي كم قدر كالك نقرئ سكه تنعا بمعصراتكم بنرى زركے لحاظ سے (دير باننگنگ سائبل كے ادر قمو دى لفتہ

بال امن كيمهاوي وترييني ان ي سے ہرا بك ميں كانى بڑى بٹرى كى بينيا الله في بيس تناہی صابات کی تعدیلی مدد ں کے لئے بار وز اندزندگی کے چیوٹے حیوٹے کار وارکیلئے ''انیے کا جمیونے سے حیوٹاسکہ ( دمٹری یا دام کا آمٹو اے حصہ یار وید کا <del>بیامہ</del> ) بھی آگا فی تخایم کی غوض کے لئے وام کاندنزگیس جنیال ہی شقتی کروماجآیا نفاجش کی وجہ سے ایک رو مہ کے برار ویں جیسے کا بھی جنگات رکھے جانتے تھے۔ <mark>آہ خری غرض کے لئے کو ٹریا آ ہستن</mark>جا ل ہوتی تبیں جیساکہ اب بی رواج ہے۔ اور انکی فدرجا ندی یا تابنے کے تفایلے میں ہوفاصلے يْرْنَحْد بِهِ تَى مَنْنَى بِهِرِيا كَلَى بِيهِ بِوَاتَهَا أَلِكَ بِرَفِلافِ زِمَانَةُ مَالَ كَ كُرْنِي نَو ثُو ل كَيْحِانُل مِرْي ُرْی مُفَدار د*ں کے جَبَاع کا کہیں کو بی نشان نہیں ماتا بین ناجروں کو بٹری بٹری رف*نتیٹ جیمنی ہوتیں وہ بالعموم ہنڈ اول کے ذریعے سے جیسیج سکتے تقفے ورنہ موتی اِسومَاعا ندی نے جائے تھے اکر بھیں منزل مقصود پر پہنچکر فروشت کردیں میزید برآ ں روپید کی علی توت خرید کیوجہ سے رقوم کے انباع کی سرورت بھی بہت کچھ گفٹ گئی تھی اس بار ساہب کال صحت کیبا تھ ک<sub>و بیب</sub>ا ن کرنائن ہیں ہیں ہیںلین اُ بُن اکمری فرنستیتوں کے حجواعداو**ونما** ورح ہیں ان کی تنفیج کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ سولتویں صدی کے اختتام پر دارائ طعنہ کیے قرب وحوارين ايك رويية بي منقرر فاح ملنا تفاوه ال تعدارے كم از كرمان كنا زيا و وقحا بوشمالی ہندنس مُنا 19 آر وَنظافیا کے درمیا جہنسہ یدی جاسمتی عُلی او طرح اروغندار تُخر کیارافا اوركٹراغالباً يا يخ كَنارُيا وہ مُنا نخارس كے برخلاف مطابتي اب سے كيمه رَيا د استى نا استنیائے *در*آ پر تو درخفیقت زیا دہ گرا ب فروخت ہوئی خیس وہس نینا و پر یہ کہاجا *سکتا ہے* مفلس ترین طبقوں کے تق میں سنگٹا کا ایک روبریٹلا 19 کی سات رو پیوں کے مرادیت مار رکھتا تھا یجو طبیقے انہتائی انداس کی حدسے زرا دیر نٹھان کے حق میں وہ تقربیا چھہ دیے کے برابر تھا ا ورمتوسط طبغوں کے لئے وہ تقریباً بالبحرج پیرانتا بداس ہے بھی ٹیوزیا رو کے برا برنتما۔ لہذا عام اغراض کے لئے یہ خیال کرنگا دیم انٹر کی انٹر وقت تک جب تک کہ **صدیدمواً** کے انکٹا ٹ سیتہ پینٹ انٹر علالہ نا ایت ہوجائیں ) قرام علی ہے کہ اکبر کا ایک روبیہ قرت نمر بیمیں زمانُدْس درسَك كے چور ویوں كے مرابرتھا ، یا یا نفاظ دیگر پیلت بير کما جاسکیا ہے کہ بانجومير کی ا ﴿ نَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ کی آمرنی سیحسنه بری جاسلتی تھی۔

اس زمانے میں جو بی مہت کا زر سلطت عظیہ کے بالکل بکس خاصکر سونے برمنی تھا آب اور سونا ہی وہاں کا خاص زرم وجر تھا یہ عیاری سکمختلف اموں سے یاد کیاجا تا تھا کہ جی وہ وَرا ہُو کہلا تا تھا اور کھی ہمن کیکن اہل یورپ کی تحریرو نیں سے عام طور پرپ کی والہما کیا ہے اور اس کی اوسط قدر اگر کے تقریباً سار صفح بن رو پوں کے سار محصی جاسی کے علاوہ ایک اور حیوٹا طلافی سکہ تھا جو فائم کہلا تا تھا اور جاندی اور تا ہے کے معا ول سکے بی رائج نے گران کے نام اور الن بی سے ہرایک کی قدر ہارے موجودہ اخر اس کے ساخ ویر مزود کی ہے۔ ان ملکی کو سے کھو یں صدی میں بھی ہند وتنا س کی تجارت زیادہ تر نقد کے گوئی ہوتی تھی۔ یہنے سونا جاندی نو اہمکوک یا غیر مکو کہ بہاں کی ایک خاص اور اہم در ہم دی گوئی ہوتی تھی۔ یہنے سونا چاندی نو اہمکوک یا غیر مکو کہ بہاں کی ایک خاص اور اہم در ہم دی گوئی ہوت مال کرنی پرنی متی ۔ اور کھ از کو لاران ۔ یکوین ۔ و کو کاٹ اور ایسین کے دیال شت سے اور کا موال کرنی پرنی متی ۔ اور کھلاوہ پر انگا یوں نے گو وائیں جو کسبقدر سے پیدہ انتظام قائم کہ کہ رکھا

تھااس سے بھی آٹنا ہو ما لازمی تھا۔ لارن ایر انی در تھا جو اس ملک کے ساتھ تجارت قائم ہونے کی وجہ سے بڑی بر مقداروں ہیں ہند وستان ہونیا تھا اس لفظاکے معمولی غدوم کے مطاقوق کو ٹی سکز نہیں تھا اکبرکے نصف روید سے بھی کم تھی ۔ سکوین (یا حکین ) وہیں کا ایک طلافی سکراکہ کے تقریبا حارر و پیوں کے برابر تھا اور یورپ کے ساتھ خصی کی تجارت کے سلسلے میں بحیرہ واحم یا جائے ہاں کے راستے سے بہند و سیان کہ بہنچا تھا۔ اٹلی کے ڈوکاٹ بھی اسی راستے سے آئے تھے بط کائی ڈوکاٹ کی ندر نفر برابر تھا وی جی جتنی کہ سکوین کی۔ اور نقر می ڈوکاٹ کی قدر تقریب اسکے فولاٹ کی ندر نفر برابر تھا کے ما وی تھی اس کے براس بین کے ریال ہمٹنے 'ہمنہ ومتان کو

دا، ہم دیر صنفین نے ریال ہمئت جو 'ام ہتعال کیاہے اُس سے وصوکہ ہونے کا آمدیشہ نے ان سکوں کی تشریح کا زیادہ مناسب طریقہ یہ ہو 'اکہ ہمنیں' کو 'آٹی ال کے سکے کمہدیا جاتا ۔ اپیین کے ریال کی قدرا 'نگریزی زئیں چیمنرسے کسیفدرزیادہ ہم تی تی ہمطرح آمیر وال کا ہیک سکر تعتریباً جارتگ اور عیو نریاح کا دوروپیو کے مسا دی ہو اتھا۔ ہابا اللہ الماصكرسمندركے راستے سے كينچے تھے۔ان كى قدر عبى تقريباً اتنى ہى تقى عبنى كەنقرى دُوكات

کی تھی۔ منوائر فاطوں نے الی فروریات کو پوراکر سے کے گئے سکر سازی ٹیں بہت کچے ردو بدل کئے جبی منوائر فاطوں نے الی فروریات کو پوراکر سے کے گئے سکر سازی ٹیں بہت کچے ردو بدل کئے جبی وجسے کو قدر ٹیں باربار کمی بیٹیاں ہوتی تغییں تاہم عامر بجان متواثر تنفیف ہی کی طرف تھا۔ یہ استظام ایک اکائی پرجو ریال کہلائی تھی سبی تھالیا بن یہ ریال سپین کے ریال سے ہت جپوٹا تھا کہ انبدائر پیکوڈ اک ماکن تھا پڑنے کے قریب قریب ریال اور اس کے ساتھ ساتھ طلائی پرڈ اور و نوں کی قدر میں تحفیف ہوگئی بہاں تک کو پیکوڈ ایجائے۔ ۲۳ کے ۵۰ درویوں کے مرابر تھی ۔ اور اس کے ساتھ ایک اور برڈ اور جو طلائی نہیں تھا اور جو قدر میں کہ تی میں اور اس کے ساتھ دا دین تھا۔ وجو دیس آئی تھا۔ سے ملائی پرڈ اور کی ضوصیت کر دی جائے تو وہ سواد ور دیوں کے مرابر خیال کیا جائے اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے مرابر علی کے مرابر خیال کیا جائے گئے ہوئے کا میں کے ساتھ کے ساتھ کے سے طلائی پرڈ اور کی خصوصیت کر دی جائے تو وہ سواد ور دیوں کے مرابر خیال کیا جائے ہے۔

بهمس ایساکوئی موادنهیں ل سکا بوعنی مهن بیں ان کوں کی نوت خربہ کے ایک سرسری تعییف کے لئے ہمیں ایساکوں کی نوت خربہ کے ایک سرسری تعییف کے لئے ہوئے کا فیرس میں اس کا ذکر کرتے ہیں کامورت اولی تھے گروس میں میں نمینس امر کہیسے جاندی کی خوات در آئد کے انسان محکوس کر رہا تھا ۔ لہذا سنفر دتیا حوں کے ذہنون ہیں جاندی کا مورت ہیں معیار تھے اس کا تباکل انہتا درجہ شکل ہے معین اعداد جو اتبدائی انگریز تا جروں کے سیان کروہ ہیں یہ بینند دیتے ہیں کو فیمیش سورت میں بہتا بل شمالی ہندوسا ن کے مہت اعلیٰ تعین کے جدا جدا کار وارکی بنیا و پر نتائج اخذ کرنا ضلاف احتیاط ہے فاصکر اعلیٰ تعین کے حدا جدا کار وارکی بنیا و پر نتائج اخذ کرنا ضلاف احتیاط ہے فاصکر

(۱)رسیں پرتگانی لفظ ریال کی جمیع ہے مولھویں صدی کی انتداء میں پرتگانی ریال کی قدر تقریباً ، ۲۰ و یا ۲۰۷۰ بنی کے برابر تفی کمکین سندلسر کک پینجیتے ہینچتے اسس کی مت در میں ۲۰ و و بنی تک ک تنفیف روسی تا تھی۔

اس دجہ کے پرتجار اجنبی نفے اور یہ کو دہیا ، ازقیاس نہیں ہے کہ اغیں دھوکہ دیا [اِگ لُنا بو منه يدبرة من جيباكه أند وسي إبني فالهر بوگا بندرگا بور كي تجارت كي ايك بت يەنىقى كەرسى بېت بى ناڭھا ئى تىدىليا ب ہو تى رېتى كېس بېذا اپسے اعلام استعال کرناجوغیرمعمولی حالات کی خریدار یوں کو ظاہر کرتے ہوں خطرناک ہوگا۔ پیصرورقرن ب کے قمتیں زیادہ اللی کتیں مگن جب ک کہ مزید مواد خال بذہورس فرق کی مقدار بیان مہیں کی ں کی ہے۔ یہ فروگذاشت سوچ مجھکر کی گئی ہے کیو نکہ کاروبار جلانے کے حوال (۵۹) طریقے دائج تھے ان کے تحت سکے بلا روک ٹوکنہس حیلتے تھے۔ ملکہ نو ن اور پر کمدنامعمولی کالیام ضروری احزارتھے۔اکسی خاص سکہ ہاسکوں کے محمیعے کی قدریہا کک ایساموالمہ تھا حواکۂ و لفت وشنبید سے طے ہو تا تھا۔ بیرونی *مالک کے سکے اس دھات* کی قدر کے لخا ان میں سرج و ہوتی میں حال کئے جاتے تھے اور اس وجہ سے نئے سکو ل کی قدر برخا کا اُک ہر جاتے تھے زیادہ ہوتی تھی پیا تعد مکرا نوں کے ہنر وشانی کیے تھی اپنی ٹرا کط پرتسبول کئے جاتے تھے جتا کہ خو داس زمانہ کے مرَّو حیسکوں پرتھی اگرنسی المرميار سيكم موماك توبلونك ما القرار أرابي كى اصلاح كى جو

نین اکبری *ورج ہے جس کا مطاً لو کرنے سے* لوں کی *قدر علوم کہ ہے گ*ے قواعد کس متعدد موقعول *پر* دىيرى اكيژو مبتر صور توك كي طرح اس صورت مي هي لولفف ب دراری اظهارطانیت کوتسلیم کرنامکن نهیس ہے کہ حسید پر قواعد وصوابط عاطور پذیکے گئے تھے ۔ یہ تومکن ہے کہ مماات واعد کو برعنوا نیوں کی موحو د کی کا تبوت تصورکہ یقین نہیں کرسکتے کران کے علدرہ مدیسے عام للمنت کے طول وعض میں دیانتداری . فائم ہو گئی تھتی ۔برخلاف اِس کے اُک سے جو باتیب طا<sup>ا</sup> ہر ہو تی ہیں وہ یہ ہیں ک<sup>رنکی</sup>ا ل کے بهمده داروں پر ملکے سکے جاری کرنے کاشبر کیا جا یا تصار سرکاری خازنوں کو جوسکے و ہوتے منظے وہ اس کا وزن گھٹا دیتے تھے۔ اور پر کسین دین کرنے والے اتناص کاس طرز عل کی میروی کرتے تھے اور فلط اوز ان محی ہشمال کرتے تھے ۔اس کے علا وہ اُک سے

یه عن ظاہر ہوتا ہے کہ خاز ن کھی کھی ہی بات برا صرار کرتے تنے کہ سرکاری مطالبات میں افرار کرتے تنے کہ سرکاری مطالبات می خاص فتی میں اور یہ غالباً وہ سکے ہوتے تنے جن کا بخیس یا انکے احباب کو عارضی طور پر مقامی اجارہ خال ہوتا تھا مزید برای قالبی اجازت تحفیف و دن کے بارے بی ہوتا تی تھی ۔ ہندایہ کوئی تعجیب کے بارے بی کوئی پر وانہیں کیجاتی تھی ۔ ہندایہ کوئی تعجیب اور ہار سارے ہندوستان میں بہت ہی ترقی افتہ مزہدیں تو بار ساور کے تام مرکز وں پر اس طرح کے اہر بیو یا ریوں کو موجود یا یا ۔

إِنْدَانِنَ حَالاتِ بِي كَارِ وَبِارِكِينَ عِلا أَن يُعِالُن كُومِعُلُوم كُرِف كَ لِينَّه بِيرُونِ فِي فِي لرانیا سنا سبہ کو اس ز مایند برب سکے قدر کے معینہ سعیار منہیں نقتلور کھئے جانے تھے بلکہ وہ تھی آیک نتمرکا ال تحارث مجھے جاتے تھے اور اِن کے معا وضیر پ و وسری است ماہ کی جو رار د کاتی تھی اس کا دار و مدارثیس کردہ سکول کے وزن اور ا ن کی مقدامبر ہوتا عَقاحِوْ مَا خِرْشِكُلْ زِرِمْطَا لبات ا داكر مَا جَا بِننا وه كُويا درحقیقت ایک خاص فتمرکا پارْمِر(مثالهُ شْعِه به شف ) كرناچاشا تها وه يه توجأشا تفاكه فرنت نا في عام طور بزرر قبول كرايكايكين (۶۰) و و یرسمی جانبا نحاکه زر بهتبیت درهات کی ایک معینه مقدار کے مسلبول کیا جائے گا۔اور په معالمہ نکمل ہونے سے مثیتر دھات کی مقد آرمتین کر لینیا پڑگی . مدید حا لات سے مانوس کی دجه سے ناظرین کو کار و بار کا بهطرنی حد درہے کا تکلیف ده اور تکل معلوم مرو کالسکر غالباً یہ فرص کرلینا علقی ہے کہ مو کھویں عدتی کے نا تر بھی اس کو اسی نظرسے دیکھتے ہے اس ایس یژ ناکه آرباب بورب کے تذکر دل بی اس بارے بر کہیں کو بی شکایت درج ہو۔ آ و ر جا ن کک ہندوستا نیول کا تعلق ہے وہ اس انتظام سے انوس ہو ل کے اور ہما ہے خیال میں غالباً وہ اس کو اپنے کاروبار کا ایک صروری حسیر وتضور کہتے ہوں گئے ۔ ومخلف سکے ان کے ابتوں سے گذرتے نئے ان کا ایک کم توبٹیں صبیح نناب ان کی نظرویں موجود رہنا تھا اور بیرونے یا جا ندی کی اس مقدار پر منی ہو تا تھا جس کی ان *سکول پر یکو قع* ك حب الى تفى بمكن كسى خاص معامل مي جوسك وسن حات عق اكن كى تو مشيك عشيك ت درمعلوم ہی کرنی پٹر تی تھی۔

ر صورم ہی مری پرسی ہی۔ ہم نے اسی کم ویش سیخ ننا سب کو طا ہمر کرنے کی کوشش کی ہے جو طا لب علم مہند و تناکی إب

### آنناد براباب آنناد براباب

وصل ا و وجیا گرے نظر دنتی کیلئے الماضل ہوسیویل صفو سے سے دکن کے لئے ماکظ ہو بار بون صفو ۵ م ۲ اور عیبو نوٹ صفو ۵ ، ۲ و ۳۰۱ تا ، سر - اکبر کے طریق کے لئے آئی کی مطا کر ناچاہئے ۔ البنہ اس کتاب کی چندشکلات پر مٹر یوسف علی اور مولف نے ایک شمون میں کث کی ہے جر اُڑا اینڈیا کک سوسائٹی کے جزئل یا بتہ خبوری مثالی کی میں طبع ہوا ہے اور جو تنائج و ہا بیٹی کئے گئے اکفیں کومولف نے اختیار کیا ہے . مغلبہ فوج کی نظیم کے لئے آئنہ ہاب میں جو اے

ویے جائیں گے۔

سونه ۱۲۴ میں ندگور ہیں۔ فصص کی ۱۲ ہے۔ کو توال کے گئے اگر کے تواعد و منوابط آئین ( نرجمہ ۲- ۲۰ ) ہیں ہوجود کو توال گوگند و کاحوالہ تعتیو نوٹ صفی ۲۹ میں موجو دہے۔ و جیا گریں پوس کے نظر و گئی کے متعلق تیجے صفی ۳ اور سیویل صفی ۲۶ میں حوالہ دیا گیا ہے۔ اس نظام کے واقعی طادر آمدگی کیفیت تیجیو نوٹ صفی ۵ و ۲۰ میں ندکور ہے۔ سنراؤ ک کے متعلق جو

ا قباش کیٹس کیا گیا ہے وہ توزک (ترجمہ ا۔ ۱۳۲ ) میں ملے گا۔ یک انمین کے خطرے کے بارے میں خاصکر ملاحظ ہو آر مصغہ ۲۹۵ ۔ سالینک سے آگر ہ کی جرکیفیت بیان کی ہے ا الموصوله ( ۱۹ - ۱۵ ) سے انوف سے ۔ المار المار کی سے انوف سے ان ان کا سے منتان کا سے ان کا ان کا سے ان کا ان کا سے کا المار کا المار کا المار کا

فضب ل مم و مد ملک میں پولس کے نظم ونتی کے متعلق صرف ایک راست ندکرہ جوہیں اسکاوہ آئین آگری (ترحمہ ۲- ۲۰ م) کا پر جلہ ہے کہ جہاں کہیں کو توال ند ہو: وال جدہ وارال (اما گذرار) اُس کے فرائض انجامہ دے۔

فیج کی ساحتوں کا وہ حصہ جو اندرون ملک سے تعلق ہے پرجاس کے اسم صفح ۱۳۲۳ پرشروع ہوتا ہے۔ اس کے علاءہ دوسرے ہسناومِن کا توالہ دیا گیاہت پر تاب دسے واقعا منظ

سیویل صفی اد۳ (برائ نونز ) پرچاس ۲-۱۰- ۳۵ ۱۵- ۲ ۲ ۱۷ ( برائ نیچ) اورا ۲۰- ۲۸ مرم (برائ و تصکین ) اور ۱- ۲ م ۲۰ و ۲۰ و (برائه ایش و کروتھر )خطوط موصوله ۲- ۲۰ ۵ م.

ر بربات منظم المربستوں کے گئے ) اور ہ - ۱۲۳ (گونکنڈہ کے لئے ) قری صفی - ۱۲ (سورت ہے نکلنے والے راستوں کے لئے ) اور ہ - ۱۲۳ (گونکنڈہ کے لئے ) قری صفی - ۱۲

ہیں ۔ ایمس کنٹو ہم ہم ہے۔ فضف کی جہدا ہے ایک ایک میال اور کہ وڈکیری کے شعلق اکبر کے اتکام اُ کمین یہ وجعد (ترجمہا ۔ ۱۸۱۱) دریائے انڈس پر انگرنیہ تاجروں کا بچر بہ پرجاس ا ۔ ۱ ۵ م میں تفصیل ہے کے ساتھ میان کیا گیاہیے : فکورسس کی ضیحت خطوط موصولہ م ۔ مریس ہے اور رُوکی شکامیت اس کے جرآل کے صفی ۱۸ بر ہے ۔ ہر نگالیوں کی جانب سے سرکاری طور برجو محال عائد کئے اس کے جرآل کے صفی ۱۸ بر ہے ۔ ہر نگالیوں کی جانب سے سرکاری طور برجو محال عائد کئے

جاتے تھے اُن کی کوئی واضح کیفیت نہیں ہنیں ل کی کین ٹلاً یہ معا مَلات با ہنی گفت وشنید سے عظم ہوتے تھے مثلاً بیرارۂ کہا ہے ( ترجمہ ۲ - ۲۰ ۲ ) کہ عالی روبید لیکر ہرس پینز حجیوڑ دیتے تھے۔ کالی کٹ کے محصول خانہ کہ وڑگری کی کیفیت جو بیرار دلم نے بیان کی ہے وہ ۱- ۳۸ میں

ربع ہے۔

می ال را ہداری کے بارے میں جہا گیر کے احکام توزک (ترجمہ ا۔ یہ) ہیں و بیئے ہوئیگیا اندرہ ن ملک کے جہاز و س پر جو محال لگائے جاتے تھے اورا و ن سے جراُ جو رو بیہ چول کیا جاتا تھا اس کاحال حلوم کرنے کے لئے ملاحظ ہو بتقصفی ۳۰ یہ مشتنیا ت کے لئے ملاحظ ہو اسٹریت صفح ۱۸۵۔ بعد کے و در ہیں محال را ہداری کی مفیت کے لئے ملاحظ ہو منتوی ۲ ۔ ۳۹ یہ تھیں تو ۱۵۔ ٹیورنیرصفو ۱۸ و ۱۳۰۵ و رمانریق ۱۷ ۔ وجیا گرکے محال کے لئے ملاحظ ہوئیو ہو ۲۲ خطران سرکوں ہو ۱۲ سے اور پتے صفو ۲۳۵ ۔ وکن کے لئے ملاحظ ہوتھیونوٹ صفح ۲۵۹ خطران سرکوں ہو

بالله مثلاً مخطوط موصوله (م م م م ) مين -

قصب ہو ہے۔ کرمنا نوں کی حردت کے درے میں جو اُنتہائی شیس کیا گیاہے و وُنطوط مومولا ہے۔ کو اسے مانوز ہے بنطول میں وراثت کے قامدہ پر بر نیر سے استحدال) کیونیسل

کے ساتھ کوٹ کی ہے ۔ میوز بیر (۴- ۱۵) نے یہ تبایاہ کو کیو کراس قاعدہ کی وجہ سے لوگوں کوفیتے

عَمَّ كَدِينَ كَيْ تَرْقَيْب بُو تَى تَنِي أورا نراق (١٤) مِن كَمُ واقعي عَلى رَّا مَدَى أيك و الفنح تَصَويَكُونِيقِيَّا مُّ اس كَيْسَلَق كَمَادِ بِينِ بَعِرِ عِلْيُ نَقَل كَيْمِ سَكِيمَ وَهُ شَرَى صَفْحِ ا ٢٠٩ اور بْزْمِيسسومنعني ٢٢٩ س

ما پُورُ ہیں۔

وه گرنیژ انتیکلو پیژیاسے انوز ہے ۔ گزیکے کئے طاخط ہو آئین نرتجہ ہو ۔ مرہ و با بعد۔ اور مفید شنتے یہ ۔ و ما بعد کوا دیا۔

طاخط موضلوط موصوله ابهم اورم مراس الماء

ما حد الدور کی سکر سازی کی تعیفیت آئین ( ترجمید ۱۱ و ۱۱ بعد ) میں تنصیل کے ساتھ بہالن کی گئی ہے۔ طلائی سکوں کی کمی ابی کا حو الدمخلف صنین سے دواہد مثلاً رقمی صفو ۱۱۱ و ۱۱ ار اور ٹیور بنیر ۲ - ۲۲ و ما بعد ۔ ٹیور نیر نے چاندی اور تاہیے کے ناسب کے فرق کی شال دی ہے بمسمودی کے لئے ملاحظہ ہو خطوط موصولہ ۱ - ۲۲ میں مہنٹہ می کے طریق کی کیفیت ٹیور نیر (۲- ۲۲ میر ۲) میں کم ل طور بر موجو و ہے اور اکثر آگریزی تحرید و ل میں اتفاقی تاہی اس کا حوالہ دیا گیا ہے مشر لا خطوط موصول ۲ میر ۲۲ د ۲۲ اور ۳ - ۱۲۱ ۔ رو میر کی قوت میں برمولف کے ایک عنمون میں مجت کی ٹئی ہے جو کر رائی ایت یا تک سوسائٹی تے جو کو ا

منہ بی میں۔ کے زرعباریہ کے لئے ملا خط ہو ہانسین ۔ مانسین ۔ زر موز ن

پیگو ڈا۔ فانم۔ پر ڈاؤ۔ چک لارن۔ ونیرووسری استاد جن کا و ہاں جوالد دیا گیاہت ابل گوواکے زرکے بارے میں ملاحظ ہو وتقایت دے باب ہم اور مسٹر لا نکورتھ ڈمیس کی تخریب بنام بار بوسا (ترجمہ ۱- ۱۹۱)۔ سامل پر اور اس کے قرب وجوارمیں اوٹی فیمتوں کے جالے شری (صغوہ ۱۵) اور ڈیلا ویل (صغو ۲۴) میں کمیں کے بسالتائہ میں انگر نیروں نے سوت میں جو قیمتیں اوا کمیں اُن کے لئے ملاحظ ہوضلوط موصولہ ا۔ ایم ا۔ سکریا زی کے سک آگیا جو بدھوز انیا ل ہموتی تحمیں ان کے لئے خاصکر ملاخط ہو آئین اکبری ترجمہ ۱- ۲س وما بعد۔

44

# تنسراب

#### دولت صف كرف والحطيق بهافضل ني ك

ابل در باراورشاهی عِمْدُوا

نظر ونسق کے علد رآ مد کے بعد اب ہم اُس کے جانے و الو سے کی معاشی عثیت بیجسسر
ڈالئے ہیں جوکی طبقو سی ہم ہند وسان کی آبادی اس کتاب کے اندر تقسیم کی گئی ہے ان ہمی اسب نے بعلا طبقا تغیس اشخاص کا ہے۔ اہل ور بار اور عہدہ و رار و سے کو ایک ہی طبقے کے اندر
سب سے بہلا طبقا تغیس اشخاص کا ہے۔ اہل ور بار اور عہدہ و رار و سے کو ایک ہی طبقے کے اندان
شامل دیم مکن ہے کہ اکٹر اُسخاص متعجب ہو کسے بین اس زمانے ہی مہند وسان کے اندان
د و نول طبقو ن میں کوئی میجے اتعیاز قائم کر رافکن نہ تھا۔ لوگ اپنے متقبل کی لائش میں یا کم اُدگی در بار میں آتے تھے۔ الائس کے ناکام ہو نے کی صورت میں
تو وہ و اس ہو جاتے تھے لیکن جب کامیا بی ہوتی تو اس کے منی ہی یہ تھے کہ کوئی فوجی ہو ہو
تو وہ واپس ہو جاتے تھے لیکن جب کامیا بی ہوتی تھی تو اس کے منی ہی یہ تھے کہ کوئی فوجی ہو ہو
ماہ و مؤجو تھی کو فرائفس سپر و ہو ل اور ان خدمات کا کوئی معا وضہ مقر بہو۔ اب یہ
کوئی جز و بشکل عطیہ تو الدکیا جاتا تھا۔ اُس زماخ و قت کا خدمتگار ہو تا تھا یا اُس کا تیمن برجو وہ اُس کا
بغاو ت کے مراد ف تھی اور ہر امیریا تو حاکم و قت کا خدمتگار ہو تا تھا یا اُس کا تیمن برجو وہ اُس کا
بغاو ت کے مراد ف تھی اور ہر امیریا تو حاکم و قت کا خدمتگار ہو تا تھا یا اُس کا تھی نہ تھا کیو بڑوا اور کی خاص میا تھی اور ارجور کی خاص کے بغاو تھی اور اور کی طاحت سے عہائی کی جو دربار میں ایک تعلی اور اسے میا میا ہو رہ ہور کی خوات سے عہائی کی جو دربار میں ایک تعلی اور اسے میا میا ہور کی خوات سے عہائی کا اس پر بود کو مورکی جائیگا۔
یاسو ل میمن کی جو سے میاد سے بحدہ و ار کہ الائے جاسکتے ہیں اور ان کی حالت بیر بود کرفور کیا جائیگا۔
یاسو ل میمن کی جو سے کو اور کی جو کر کی جائیگا کے جو اسکتے ہیں اور ان کی حالت سے میاد کرفور کیا جائیگا۔

جہار یک ان اعلیٰ عہدہ داروں کا تعلق ہے ہند وشان کے عام علاقور پیران کی حالت ابل بہت کچے سیا نیت نظر آتی ہے میو لھویں میدی کے نصف اول میں وجیا گیکے حالات سے ظاہ ہوناہے کہ امراکی ایک جاعت شامنشاہ کو گھیرے رہتی تھی یہ اُمرانظر پنتی ہیں فاصافل عهدوں پر ماسور ہوتے تھے پیلطنت کے محملف صوب سرچومت کرتے تھے۔اپنی اپنی ماگذاری ایک براصه خود روک لیسے تھ اور ایک خاص صمرا ورمعینه وسعت کی فوی قوت برفرار رکھنے ذمہ دار ہوتے تھے بسو کھوس اور ستر صوبی صدی ٹی وکن کی لطنتو سکے حالات سے محالکل (۲۲٪) اسی طرح سے انتظامات کا پتاجاتا ہے۔اور اس معملی قرنطیم اکبرنے قائم کر رکمی تھی ہس کی تو تفصل کیفیت ہارے یاس موجودہے۔ لہذا اگر ہس کو اس زمانے میں مہندوتا ن کاخاب ر بقر تصور کیاجائے تو ما مناسب ناموگا۔ اور اس بنا پراگر ہم صرف سلطنت مغلیہ کی حد کے مرکع ستلق جارے معلومات تقریباً عمل بن اس تفصیلی مطابعے سراکتفاکسی تو ہارے موجودہ مفعد کے لئے کا نی ہوگا ۔ اہم وحا گریس محقف امراکی جو جوشیت متی اس کی جرکیفیت سے ۱۹۲۳ کے قریب تو تنزنے بیان کی ہے اِس سے حید مغالیں یہا رہیٹیں کیجاتی ہیں بشاہنشاہ کا دزیر خاص اس زمائنے میں سامل کاروسنڈل ۔ نیگا بٹیم ٹالمخوراور ووسرے اضلاع پرحکومت کرنا تھا۔ جال سخرانشا بي كامطو برحصه داكرف كم مبدأس كوبرسال ١٠٠٠ سام عطلائي برد اوبا بالفافدو كير ٢٠ لا كوروير وصول مرت تعرف الهي رقم سيس كور ... ٣٠ بياد ي اور . ٢٠٠٠ سور تيارر كهنا مَلِت تحق يُكِّين وقائع نكار ذكركة البي كم وواس مدمين كفايت كرِّما تعاله البيط محآنظہ واہرات میں کے ذیعے وکن کا ایک وسیع رقبہ کر دیا گیا تھا ....۲ طلاقی پرڈ او حاکم کہ تا ٠٠ ١/٢٠ سيام يول كي فوج كا ذ مدد ارتفاء اورايك سا نفه وزير آو و كيري كے نواح يرتنفرفتخا . . . . ه طلائی پر دُاوُ وعول کِرتا اور . . ۵ ۲ ۲ میامپیوں کی فرج رکھتا تھا۔ ان اعداد کی آپیت کا دار دیدارسیا میمول کونوکرر کھنے کے معدار ف بریت اور اس بارے میں عقباک عشبک موادمی ہنس ہے کئین میرمری محینے سے تناحلّیا ہے کہ حما ب کی روسے امراوکو حو بحث ہوتی ہی وہ بہت

١٤ باس نانے میں پر ڈاؤکی قدرمی اس حدثت تحفیف نہیں ہو ٹی تقی میں حدیکہ وہ اختیام صدی ک بهنج کمیا تعایز اها تو میں وہ تقریباً ساڑھ تیں روبیوں کے مساوی تحایث اللّٰ تیں آئی ٹھیک تعبک قدر تو مهر صلوم نهر كي كن بهر مورت و توتين رويدو سنه بهت زياره كريم بي بوسكتي .

الله زیاده نه تنی بیشاید وزیرکے گئے دو آمین لا کھ روپ لا بڑچ رہتے ہوں گے اور و وسر ساام کوہ سے تنجی کی رئیس ملتی ہوں گی ۔ بہ حال گمان فالب یہ ہے کہ ان کی حقیقی آمدنی زیادہ تر و و ذرا نع پر خصر تھی ۔ دیسر سے امری کا بخشی تھے ۔ دوسر سے اپنے تعقیق اسلام کی تقررہ الگزاری ملیں وہ کسی صدیک اضافہ کرسکتے تھے ۔ ہیں امری کافی شہادت موجوج کم یہ دونوں ور انع اہم تھے۔ اور نہتیج باکل معقول ہے کہ قابل اور غیر تمتاط اشخاص جزئی ہندیں بھی تقریب و لیسے ہی فوشحال تھے جسے کہ شال میں آکر کے امراء تھے ۔ یہ سپے ہے کہ چاکا ہی دوانوں میں دور سے بھالی ہو سے اس مور برجو کہ تھالی ہو سے اس کا دواجی اللہ میں دور سے بھالی ہو سے اس کے اور نوں نے اور خوصدی کی زندگی کے متعلق اتفاقی اضافی طور برجو کہ بینچا نی بہا ان سے اسی طرح کی دولتم تدی اور افر اطرکا تیا جا اسے اسی طرح کی دولتم تدی اور افر اطرکا تیا جا اسے اسی طرح کی دولتم تدی اور اور اطرکا تیا جا اسے اسی طرح کی دولتم تدی ہوارے یا تعقیل خواسے با تعقیل شہادت موجود ہے ۔

1

مهاوی و بوده ہے۔ جب ہم شالی مندوت ن کی طف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم آلیہ کی قائم کہ و تنظیم باری سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے سلطنت کے بلہ طرے بڑے آدی تخلف مداج ہے تشیم کر دیئے گئے تھے کو یا وہ زیا نہ موجودہ کی ہی امپیال سروس کے مخلف اجزا تھے جس کے شالیط ہم آبکل انوس ہیں آئ سے اکبر کی امپیال سروس طروری اموریں ختلف تھی ہیں وجہ ہم کہ ابتداء اس کا فوھانی سمجھنے میں دقت ہموتی ہے۔ ہم تض جو اس سروس کے خوات وہ ایک خاص قداد کی سوار فوج کے کما مڈر کی عیثیت سے ایک منصب پر مقرر کیا جا تا تھا۔ اس کو جو وہ اسقدر فوج ہم مہنیا گیا تو بھر اپنے مطابق ہیں وہ اور سواد فوج کی ہم رانی کا انتظام کرے اور ب وہ اسقدر فوج ہم مہنیا گیا تو بھر اپنے منصب کی تنفورہ پانے کا بقی ہم تا تھا جم قدر فوج کی بہترانی کا وہ اس طور پر ذمہ دار کر دیا جا تا تھا وہ بالعموم اس تعداد سے کم ہم وتی تھی جو اس خطاب

۱۶ بهنهٔ بکن ہے کہ شاہنشاہ کی شکست سے بعض امرا کو مالی منا ٹرہ پہنچیا ہمو۔ان کی خام آمدنی تومت شرنبیں ہوئی تقی العبّہ حوالگزاری وہ سابق میں اورا کرتے تقے مکن ہے کہ اسکا ایک خِرْرُ وہالیسے کی ان میں قالمیت پیدا ہوگئی ہو۔

فقلف مقسبول کی تنوام و سکام م نے اس طور پر ذکر کیا ہے گویا وہ معید زمین تین خالج کم اور اول اور اول اور اول اس طور پران کو بیان کیا ہے جمکین کسی خاص شعب کے عہدہ وارول کی خاص آمدنی کی تفقیق تو کجا اس کا سرسری خمینہ تھی بہت شکل ہے ۔ مندر دُولی تختہ سے چند مدارج کی منظور سندہ والی انتوامی طلاح بر ہوتی ہیں ۔ یہ اعداد اکبر کے زبانہ کے رو پیوں سے معتلق ہیں اور جیا کہ گذشتہ فضل ہیں و احتی کیا گیا ہے ان کو بائج یا چھ سے حزب و بینا صروری ہے تاکہ موجودہ میا ارکے مطابق سندمالی ہندمی صنب تی تو تنجیه کی اندازہ ہوسکے۔

۱۱، بیرونی سستیاح اعلی عهده و ارول کے لئے مجموعی طور پر امر آکا نفط استعمال کرتے ہیں جو کھر بی لفظ امیر کی قمیع ہے۔

بات

| 6. S.  | ما با نة ننحو (٥ )</th <th>.(</th> |       |                | .(  |
|--------|------------------------------------|-------|----------------|-----|
| فالمان | ورجهم                              | מקבנם | ورج ل          | de. |
| 1 . 7  | t/····                             | 79    | ۳٠٠٠٠          | ۵   |
| ₩      | 7                                  | 17 /  | <i>^</i> + · · | j · |
| 116.   | 71<br>73                           | tr    | ra             | ۵   |
| ۶۲ L   | 6 B                                | FAF   | ,              | ) - |

دا درج کا انحصار سوار فرچ پر بهو تا تصا بشلاً پانجنزار کا کمانگر . . . . به ر و پیدخال که نیکاتی به کاما گرص اسی سوار فرج د و بنرار یا کنو اسی سوار فرج د و بنرار پاکنو این سو کرمی سورت برن جب که اس کی سوار فرج می پانچنهزار بو و اور اگراسی سوار فرج د و بنرار پاکنو یا آن سال می این سور اند به به بی سور انداز کرد و و د . . . ، ۲۵) پتو پانا تغدا نوا بوک یا شده می موجد ده اغراض کمیلیکه ده نظر در آن به بی بیا تغدا نوا بوک یا شده بی بی بیا تغدا نوا بوک یا تعدا نوا بوک یا تعدا نوا بوک یا بیا تغدا نوا بوک یا تعدا نوا به بی بی بی بیا تعدا نوا بوک یا تعدا نوا بوک یا بیا تعدا نوا بوک یا تعدا نوا به نوا بوک یا بیا تعدا نوا به نوا

(۱) پاکنس جوسلانگرکے قریب دربار میں امیسط انظیا کمپنی کا نافیہ تھا اور جس کوجہا نگرنے .. ہم پاہیوں کا کا نظر نبا دیا تھا۔ اس بارے ہیں نہایت جسکر اپنا کچر بربیان کر تاہدے ۔ وہ کہتاہ ہدے کہ وزیر ہس کو ہمیشہ ایسے نقا مات برطا لاکر تا تھا تھا اس برمعاشوں کا علبہ ہوتا نصا ۔ اور جب خاص باد ش ہر کے گئے اس کو لا ہور بیں جاگیر دی گئی توکسی بہانے سے دہ فوراً اس سے محوم کر دیا گیا۔ ایک ہندون کما نظر نا کا گیا۔ ایک ہندون کما نظر نا کا گیا۔ ایک ہندون کما نظر نا کر نا گیا۔ ایک ہندون کا مار کا میاب نا (انسط نا مد اکس صفح الام وین کما مطاخط ہو پر جا سال ا۔ ازا ۔ ازا ۔ ۱۲۱ )۔

د ۲) تعین حالی ایک میں کی را اسے ہیے کہ منظور ہ اعداد میں سے بہت زیا دہ رقم وضع کرنی جا ہے کہو کر اکثر عہدہ داروں کو مال میں پورے یا رہ جائیے گئی تنو اہ نہیں ملتی تھی اسلام شربین کی رائے ہے کہ نو رہ خات کا در بی ملتی تھی اور تعین صور تول برب تو صرف چاہر ہیں کے سے کہ پورے سال کی تنو اہ شا ذونا در ہی ملتی تھی اور تعین صور تول برب تو صرف چاہر ہیں گئی تا تولی کی سے کہ پورے سال کی تنو اہ شا ذونا در ہی ملتی تھی اور تعین صور تول برب توصرف چاہر ہیں ہیں تھی اور تعین صور تول برب توصرف چاہر ہیں ہو سے کہ پورے سال کی تنو اہ شا ذونا در ہی ملتی تھی اور تعین صور تول برب تو صرف چاہر ہیا ہو ہوں کہتا ہے کہ پورے سال کی تنو اہ شا ذونا در ہی ملتی تھی اور تعین صور تول برب تو صرف چاہر ہوئی تھی اور تعین صور تول برب تو صرف چاہر ہوئی تھی کی خال میں تولی کی سے کہ بیاب کے کہتوں کی تولی کی تولی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کو برب کیا کہ کیا در کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو کر کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کیا کہ کر

رویئے یانے کی توقع رکھ سکتا تھا ہوس<u>تا 19 ہے</u> ... ۲۵ رویبوں سے نیکر . . . . بهار میراثا

 كے مساوى ہوتے تھے يا يوں كيئے كه اس زمانے كے تعنی گورنر كی تنخواہ كارگناً اسى طح . . ۵ | بات كاكماندريج كل ك... وروييون ككر برابرة مني علل كرما بوكاريس اكرمير تشيك نظيك اعدادغير نقيني بهن تأهم ينتنج قرين عقل معلوم بهوتات كه اميريل سروس ك اعلى عهده داروں كوم يهائے بيرمعالونه وياجاً تا تصاوہ مبند وتيان و نيرد نيا كے ہرصے کے موجو وہ مروجہ پیلے نول کے مقابلے میں بہت زیا وہ فیاضا نہ تھا۔ یقیناً اس زیا ہے جمع ہمنروتا ن کے اندرکسب معاش کا کو بئی اور شعبہ ایسے میش بہا ، نغامات میٹر بہنس گئا تقا الهذامين تعجب زمونا جامية كمغربي الشياك ايكبهت براحصه سيقال ترن اورمهت آ زما اشخاص بن بن خدمت کی ان تو تعات کو دیکھکر وریا رکی طرمنگ

كثال شال طيء تقيق نود با دیشاہ ان خدمتوں پر تقربتا کیا کہ تا تھا۔اورہرصورت کے خاص حالا کے مطابق درجہ مہین ہوتا بھا۔شکا راتج بہا ری مل سراہ راست . . . ہے کے مضب پرمقیز لر دیا گیا تھا ہوغیرٹ ہی خاندان والوں کے لئے لبند تسرین درجہ تھا اسکین معمولی حالا بهراميد واركو إمك مربي سيب وأكرنا يثرتا بقاجو بادشاه سيحاس كانعارف كرائب لير راس کے خوشنو وی حال کی تو چندطول طویل نکلفات کے بعد ایس کا تنقرر ہوجا یا متفامنیت سلمعیارغا لباً ہنیں تھا۔ اور سب طرح اس زانے بی تعلیمی قابلیت یا اور ادھاٹ ، کچھ نہ کچھ شنبہا وت مطلوب ہوتی ہے ایسا کوئی رواج اس زیانے میں موجو و نہوتیا۔ كبركوابني اس قابليت پربيژا معمروسه تھاكه وہ ہترخص كے جيال چلن كافتيح اندازه كرمكناً ہے اور ملوم تھی ہی ہوتا ہے کہ وہ سر ابر اپنی ہی توت فیضل کے مطابق علی کر آ عمال ہوگ ترقی کے بھی کوئی قو اعد وصنوا بطور و مذکتے مهرعب ده و ارکی نزتی تنزلی یا برطرنی کا الخصار إدشاه كي خوشي بير موتا تها.

نٹا ہی خدمات صرف مہنبہ وسّا نیوں ہی کے لئے محضوص نہ تھے ملکہ آگر کے زمایش توغالب متعداد ببرونی استخاص ہی کی تھی۔ ہندوتان میں خوداکبر بھی ایک غیرمککی ہی تھا اس کا باپ ایک فاتح کی میثیت سے ملک میں داخل ہوا تھا۔ اور اس کے رفقا رسے مدکی دوسری طرف سے آئے تھے۔ برنیر متر معویں صدی کے وسط میں تحریر کرتے ہوئے زوا د تِياہيے کمنفل بادستٰ ه **مبندوسًا ن مِي ا**لنوقت بھي ايک اجبنبي ہي تھاا *ورام*ارمرياد ه

مُعْلَف قرموں کے منجلے شائل تھے جوابک دوسرے کو درباریں آنے کی ترفیب نینے تھے لے زانے میرسٹ ہی خدات بر کون کون کو گسکس تعداد میں فائز تھے آگی ت أن تحريرول سيص علوم ہوسكتى ہے جو بلا كمنتن بے نہایت محنت سے ل كرده فهرست إك امرا ومنصيداران كي ساتحد منك كي بس -ان ) وه تمام تفررات نثال ہیں جو ٠٠٠ سے زیادہ کے متصبول براس دو توکو ئے تھے نیزاس سے ادنی ورج کے وہ منصیدار ٹالی ہیں جو م<u>قافقا کے و</u>م آٹین اکبری کی الیف کے وقت زندہ تقیے۔ عہدہ و ارول کی ایک تلیل تعدا د کو تیو (رکڑیک لیت کی کوئ کیفیت درج نہیں ہے ہم دیلیتے ہیں کد. یا فیصدی سے کچھ ہی کم نعداد کا ل*ی ان خاندا نوب سے جو*یا تو ہا پر<sup>ا</sup>ں کے ساتھ مہند وہتا ن آئے تھے یا اک<sub>ی</sub>ر کی نخت کشبنی کے بعد دربار میں وار و ہوئے تھے ۔ نقیہ ، مع فی صدی عہد و ں پر مہند فالزنقے من من نفیف سے زیا و مسلمان ادر نصف سے کمربیند و تھے ۔ اکبر کی روش جالی کی اکثر بہت تعریبیں کیجاتی ہیں کیو مکہ اس نے اپنی مہند و رعایا کے لئے ترقی کے اعلی مواقع بهم پہنچائے تھے۔ بلاشبہہ وہ اس تعریف کاستی ہے بشرطیکہ صلحت کے پہلو کو کا بی رہمیات 'دی جا ہے ۔ تقریب ٔ چالیس سال کے دورا ن میں اس ہے کل اکسیں مہذاؤل کا نقرر ۰۰ ۵ سے زیا دہ کے منصبوں پر کیا ہے سکین ان میں سے سیترہ عرف لاہموت کھے جس کے یہ سعنے ہوئے کہ اکثر و میٹنتر تقررات <sub>ا</sub>س عزهن سے کئے گئے تھے کرمن سروارہ نے اطاعت قبول کر لی تھی اُن پر اپنی گرفت مصنبوط کر لی جائے۔ بقیہ جا رعجہ و ں پرکتے ایک پر دربا رکا تطیف سنج رکن را جه بیربل فائز تعابه و وسرے پیرسشهر د مهده دار مال راج ٹو ڈر ل تیسرے براس کا بٹا اور حو تھے پر ایک اور کھتری حس کی صلیت درح بہس ہے ما مورتها مس كم متعلق يه فرص كيا ماسكتاب كه وه لو دُرل مي كا وروه تقاء إس سه ہوں میں کو ایسنتین مہند وموجو د تقیمن میں سے م را جوت تھے ۔ سیمسلوم ہواکہ گوٹنا ہی خدات ہیں ہند وُں کو مواقع حال تھے <sup>ت</sup>اہم صیحے یہ ہے کہ یہ مواقع مرف راجبو توں کے لئے مفوص تھے اور دوسری واتوں کے عهده دارد ل كم متعلق صرف چند متشنات تق اور س. اس بوري فهرست مي ساري سلطنت کی آبادی میں سے مرف دو بر مین شال تقے: ایک بیرل ووسراہسس کا

ففول خیج لیکے ایس شاہی خدمات کے اعلے مراتب پر ورحقیقت غیر مکی اشخاص میلان الاس راجیوت بیر آل اور او دار نا از تھے۔ مِن لوگوں *کے میپر*و شاہی خدمات تھے ان کاخاص فہ کے احکام کی اطاعت کریں کیکن ا دنی ورجے کے عہدہ و ار عام طور پرکسی نہ کسی اعلیٰ عبد آ ماتے تھے مصدہ واروں کی دو فہرشیں رکھی جاتی تھیں ۔ایک فہرست اتنحاص کی جوحضوری میں رہنتے تقے . دوسری فهرست ان اثنحاص کی جرعمدو اُ تے تھے پہلی فہرست کے عہدہ وارول کو تخراس کے کوئی اور کامر زیھا کہ مانڈگ کے ساتھ دربار میں حاضر ہوں۔ اپنی فوجی قوت برقبرار رکھییں اور با دشا کہ جو حکم اسے بجا لانے کے لئے تبارزہمں ۔ د وسری فیرست و اپے لوگ حن عبدوں برمامورہ تے وه ببت بي محتلف تسمرك برية تح كمي أوخالص فرى فرائض كي انجامرد بي ان ك میرد ہوتی تھی۔ نبھی واصو بوں کے عامل مقدر کر دئے جاتے تھے بجھے صو لول ہی ہیں لو کی اور حکه ۱ ن کو دیدی جاتی تھی اور بھی و ہ شاہی مملات کے کسی نے کسی شعبے میشلا (41) تقی اور هرعهده و ارصرف ایک لمح کی اطلاع پراینی موجو و ه خدمت سے سی اور کلینةً نئ هُدمت مِثِنَقُل كيا جاسكاً تما حيائي بهرل سالها بيال درباري گزارنے كے بعدم ك فوت بوا - إى طرح الوافضل اينے وتي كا يك ربرو ، نتما کیکر ، جب و کن کی فوحی مہمراس کے سپر دکی گئی توا ۳ وه بسی و نتی کامرکے لئے موز وں خیال کر امتخب کر نتیا تھا کہ اس ڈھنگ پرنظرونئ گی اُ کھکراس میں کاملیا بی حال کرنا ہیں گی قیا ف*ہشناسی کا بہترین ن*ٹرت ہیے ۔ اکبر کے نتا ہی خدمات اور اکن میں ترقی کے تو قعات پر ایک عامر فظاؤ النے کے بعدیہ بات ذمین میں آتی ہے کہ ان کامقا بلد موجودہ زیانے کی سرکاری ملازامتوں ۔ تہنیں بلکہ وکلاء کی حالت سے کر نا چاہیئے تدریجی اور باقا عدہ ترتی حس سے آجکاہم ما نوس ہیں اس زمانے میں قطعاً معدوم متی ۔ شاہی خدمات کی مالت بالکل لاٹری کی ہی می۔ایک طرف بازی جیتنے کے لئے برے بڑے افعالت موجود تھے تودو سری طرفٹ

بالبال نالميديان بحي كجه كم زنتيس . ملازمت بي ابتدارٌ قدم ركهنا دورايك ماتحت حيثيت مي ركم بادشاه كىءنا ت كرم كو م بني طرف يجبه نا بقيناً بهت ہي مڪل تصاليكن ايك مرتب بسك له جنب في مشروع کرنے کے بعدایر بھی مکن نظا کہ تہت ہی سرعت کے ساتھ ترتی ملنے لگے اور ناگز برفاتی اوصاف کے اہل رکی بدولت خوب کامیا بی حال ہو۔ بلائمین کے حیم کدوہ سوانح میں جن کا حواله دباجا حکاہے بکثرت اسبی مثالیں ملتی ہیں من سے طاہر ہوتا ہے کہ اکبرے ضایتا ہو ترقی کے کا گیا ایکا اُ اَتَ تھے بشال کے طور پڑھا کم علی کو لیکھے جو نہایت افلاس کی جالیتیں ایران سے ہند ونا ن بہنجا تھا۔لیکن آگر کی خوشنو دی حال کرنے کی وجہ سے ایک مولی الذكر كي حيثيت معينة ترتى كرينة كرية ، . . ، الأيكم منعب كربينج كيا . ميشه و خال تعيي إيك علام تفاجو ہدیئے کے طور پر ہا یوں کی خدمت تب شیر کیا گیا تھا۔ اس نے کتنی ہی تلف حیثیتوک میں خدمت انجام دی اورجب د فات یا ئی تو ۲۰۰۰ سیا ہیوں کا کما نڈر تھا ا ور وفات کے بعد بندرہ لاکھ کا اٹا تہ جھوڑا ( جوزہا ٹاحال کے تقریباً ایک کرور کے معا وی ہوا ہے) غوض شاہئی خدمت ہند و شان میں ایک ہنایت ہی ترغیب ہو خریں طازمت تقی لىكىن اسى كے دوش بدوش اير ہميں بهت سى خراببا كھى تھيں جياتيخہ ياوشاہ اپنے عهده واروس کا و ارث تھاجس کی وجہ سے نہ تومنصب و سروب کی طرف منتقل ہوسکا تھا ا ورنہ اٹا نثہ ۔ زیادہ سے زیادہ اتنی توقع کی جاسمتی تھی کہ خاندان کی پر *ورشس کے* لایق کچہ تھیوط دیاجائے اور با یہ کے خدات کےصلوبی بیٹوں کوئیبس کام سے لگا ویاجائے۔ ن ہے کہ تعض عہدہ دارول نے خضہ انرونتنے حمیع کر لئے ہول ٹاکہ بعدادر مسیطرح رے طروریات پورے ہوللیں لیلن کھلے بند ول نیا ندان کی آزاوا زحیثیت فائم ر کھنا بہرعبورت مامکن تھا۔ اور ہر ل کو بالکل نئے سرے سے انتدا کہ 'مایٹریی ہے خطبا ہری' ا من یا ن قائمرر تھینے اورمروحہ معیار کے مطابق زندگی کیسیہ کرنے کے مصارف مہت زیاوہ تے جیسا کہ ہمر کہ گے حلکے معلوم ہوگا "ننحواہوں کی تقسیم بانکل ہے قاعدہ تھی اور خاکیریں گویا ایک طرح کا بچوانھنیں۔اس بات کی ہرتکمہ: نرغیب مو جو دعتی کہ وقتی خوشحالی سے پوراپولا فائده او مُعْاَكَد كَيْهِ مَه كَيْهِ رَمْ مُبِع كُد لِي جائب و آرات وقت مِن كام آستے ياجس كى بدولت بارسوخ اور عباحب اختبار النافاص كى خوشنو دې خريدى جاسيج له رستو تو ساورتحالف بر جور ویمه حرت کیا جائے تکن نتا کہ وشغل ال کی ایک بہت ہی نفع محش صورت نابت ہو

ر و پیسی ۱ ند از کرناگو یا اس کوعنائع کرنا تفاجب تک که اس کو د نیاسے مخفی ر کھنے کا انتظ کے اعلیٰ عہدہ داروں کی حیثت کسی قد تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی جو ب یہ ہے کہ ہی عہدہ دارسلطنت کے نظمہ ونسق کو جلاتے تھے یں کے اتھوں میں ہوتی تھیں اہذا لجواہم معاشی ہے نہیں ملکہ با تندوں کی اکثر بت سے اس کی بدولت ایسے حکام و کارکن ہیر پیش نظر رکھیں ۔ ماغ با تح بہی خراہو ں کے بحائے ملک ہر نے والوں کا ایک گروہ تیا رہوتا تھا ۔ ان سوالات کے متعلق جو فیصلہ کیا جاسکتاہے ہے خیال میں بقیناً نا موافق ہوگا ۔ اس زما نہ کے حالات کا مطالعہ کرہے و الااگر ف پیت بیم کزناہے کر تعفی فرا نرواد اینت داری سے کام کرنے والوں کے جواہتے اور انفیس اس کاصلہ ویتے تھے تو د وَسری طرف اُ سے یہ تھی سلیم کرنا میرے گا کہ سرجیج وَسرقی ــنهٔ دِ انتداری یسے *کامرک*زما نه تھا۔ کات جت من م کی طرح اکبر کوئھی اس تسم کے لوگوں کی صحبت رہتی تھی۔ یہ لوگ ہمیننہ درباریں حامز رہنے ا ترجيج دينتے نتے. اورموابے يا جاگيرسے زيا وہ ترا پني سيبيں گرم کرنے کا کام ليتے بيتے یئے تیفوضہ علا قول کی خوشھا لی بٹرھانے ہیں تضیں بہت کمریبہ و کارتح ، خاموشی کے ساتھ جلتے رہیں اور ابادیکا ہ کے کا نو ل تُک یت نہ ہنمنے ائے۔ اس آنا دہی جہا ں کا دیں وہ دولت ثمع یا خرج کرنے زئیں۔اکبر کی خدا داد قیا فیشناسی کا پورا پوالی<sup>ط</sup> (۳۰) لرنے پر بھی یوکس طرح مُکن تھاکہ وہ ایک انسی کویل مدتِ یک جاری رہ سکے جو ایک طرح کے مدامی نعنب ہیدا کرنے کے لئے کا فی ہو ۔ جنائجہ ہں بات کی بھڑت شہادت موجو وہلے

اس کے جائیں کے دور میں حالات بہت جلد برتر ہوگئے تھے جہائگیر باربار تباہ لہ کہ نے کو فید سے سری تعالیمی خصیت یہ ہے کہ جب بہت جائمتال ہونے کا بھین ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے لوٹیں صدوحہ داور ہی نیا دہ ہوجاتی ہتی دیکن خود اگر کے زمانے کے متعلق مجی اس بات کا لیفین کر لیڈا نامکن ہے کہ جو بھر اور اس ماحول کے لئے بہترین ہوتے تھے اُن سے یہ توجی کی جاست ندوں کی حالت کا لیافا کہتے ہوئے عام ترقی وفال کی جس تربیریں ہوں اخیں اختیار کریں گے۔ اگر گومض مالی دجوہ کی نبا بر سہی اس متم کی مدہوں کی خرورت کوت کی جاست کی در اور اس خوض سے اس نے جو صوا بعلم میں انتظامی کی خرورت کوت کی بہا مثال کہ وڑیوں کے تقرر سے ملنی ہے لیکن وہی اپنی انتظامی مشہور ہیں۔ عالی اس میں اور اپنے میٹیروسے ناکامیوں ہیں سب سے بڑی ناکامی کی مثال بھی ہے۔ عالم یک مشاک ہو وہ کی اور اپنے میٹیروسے زیادہ یہ تو وہ جو وہ وہ اس سے بیمعلوم کرنا نامکن ہے کہ ایک زیادہ اپنے اس سے بیمعلوم کرنا نامکن ہے کہ ایک زیادہ یہ اس سے بیمعلوم کرنا نامکن ہے کہ ایک بہیں۔

باس

دوسر می تصب کرد. مورد ی رکزری مانین

و وسرمی سرگاری ملآزیں ت کی بقیہ شکاوں کے المے عالیاً اسقد فیصیلی کیفت کی خرورت نہیں

کیونکہ کو ہتنیت مجموعی باسٹند وں کے ایک بہت بڑنے طبقے کی معاش اُن ہے عال بعوق فی قاہم ملک کی مجموعی معاشی وشھالی کے لئے نسبتُدائن کی بہت کم اہمیت تھی اس موقع پر مکن سے کہ فوجی دو رغمہ فو تھی دسیول ، ملازمت میں گو الکل و امنونہیں تا بھے کیے : کہدا متاز

محاس کی جافت ہے جو احدی ہملائے تھے۔اور یہ البری صیم کی ایک ممار حکام ہیں۔ لمطنت مغلبہ میں ہر یا حیثیت نو جو ان جو کسی وجہ سے منصب جا کر کرنے سے قاصر رہے مرسم سنتھ کے دریار میں اس کی سے سام کی ہیں۔

چرجهی!یک آحدی نینے باد شاہ کے فردی خدمنگاروں ٹیں ندا یک خدمتگا ربننے کی تو قع رکھ سکتا تھا ور عبدازال اس جسگہ سے کسی منعب سرتر قی بانے کی امید کہ سکتا تھا۔ آجیدی طرح طرد سے

. ول پر نوکرر کھے جاتے تھے ان بی سے بعضِ توایسے فیرائفن انجام دیتے تھے جو زمانڈ

موجو دہ نے ایڈی کا نگ یا شاہی قاصد کے فرائفن سے مشا بہد ہونے کئے اور بقیہ محلات شاہی کے مختلف شعبو س بیں امتبا بعاضا و کی حباکھوں پر مسٹ لا گر محافظا اج سرمرکے

عابی کے صف سبوں کی المنبا توانعادی جب موٹ پڑھ سٹ کا ان عاد ہا تا ہے۔ لور پر ماکیمپ میں یامیو ہ خانہ میں یا کتب مانے میں یا اسی طرح کے اور حذ مات پر مقرر کئے ا

جاتے تھے۔ ان کی نمخواہم مسلولی سے اہمیوں کی نمخواہموں سے بہت زیادہ 'ہو ڈیکٹیں جب نبین

ا بوالفضل کا بیان ہے کہ ان میں سے اکثر ما یا نہ یا تجیبو روسپیہ سے زرائد تنحواہ پاتے ہتھے سال میں سازط سے **نومپینے** کے لئے انھیں تنحواہ دی جاتی تنی براور بقیہ گھوڑوں اورساز رسا

سک مصارف و میں محموب ہوتی تھی۔ اس کے علاءہ اور معید تقوروں اور حاروانا ا کے مصارف میں محموب ہوتی تھی۔ اس کے علاءہ اور محملف طریقوں سے انصر خاس

خاص معاوضے ملتے تقع ۔معاشی نقط نظر سے ان کی اہمت زیاد و ہنہیں ہے۔البتہ دلگ کا ڈیرین نید دو منہوں اسکتر تمہ محضور سکے سال یہ تازیعہ یہ کا کر سے نیاز ملتی تازیعہ

کوئی بہترخدمت نہیں پاسکتے تھے اخیس اسکی بدولت آغازسمی کا ایک ذریعہ کمجا انتقابا ہم اس حکر کے لئے بھی کسی زنسی کی سرپیرسنبی صرور سی تھی۔ اور ہم سجا طور پریہ فرنس کرسکتے ہوں رہے ہے۔

مراحدى هى زياده تىرائىفى طىقول سى ئىتخب كئے جانے تنے جل طبقو ڭ سے كَمْنْصبلانگا

بات انتخاب مل مي آنا عقامه

مغل فوج کے کثیر تربن حصے کی معاشی اہمیت پرغور کرتے وقت ہا رہ خیال کیا ہے کہ اس چارلمین میںا وہ فوج کو حمیوڑ و پاجائے جو لومی یا مقامی فوجوں پر مشل متی ، ابولفضل تو صرف اسی قدر کہتا ہے کہ یہ فوجیں ملک کے زمیں وار و س کیجا ہے بهم بینجانیٔ جاتی تھیں اور د وسرے مسنا دیسے اس بات کا کو ٹی بتانہیں جلیا کہ ان لرگواٹ عُو تنخواہ دی جاتی تھی یا وہ نسی ہا قاعدہ تعلیمہ ڌیربت کے لیئے طلب کئے جاتے تھے اوراس طرح سیدانش دولت کے کارو بار سے شالئے جاتے تھے۔اُس زمانے کی تحررو میں پیا د ہ بیا ہی کا نفط بہت وسیع ہننے میں انتہال کیا گیا ہے۔ بینا کنے لڑنے والانتھاں اوربہیرونگاہ جو کثیر بقداد ہیں نوکررکھے جاتے تھے دو نوں اس بغموم میں شال کرلئے ما تے ہیں۔ تائین اکبری ہیں ان بیا وہ سیا ہیو *ں کا جو شار کیا گیا ہے اس سے م*راد ہا رے خیال میں مرف اسفدر ہیے کہ صرورت کے وقت مقامی حکام سے بیمطالد کمیے حاسكتا تفاكه وه ساجيوں كى ايك معينه تعدا وبهم پہنچائيں ۔ با لفاظ وگراجب تھے بلطنت كے سی حصیمیں فوجی کا رروائیا ں برسر ترقی ہوتی تحلین تو اس خاص رقبتے کے کانٹرگارواسے عارصنی طور ترسب ری خدمت کی جاستی متنی بسکین مقامی سوار فوج کی حیثیت غالباً زیاده باقاً تھی صوبون بران کی تقبیم کم و میش زمیند اروں کی اہمیت کے مطابق متی اور نیتیجہ لکالا جاسكيا ہے كہ ہس فنوا ل كے تواجين فوجو ل كا شمار كيا گياہے وہ فوجي فيٹيت سے كافئ نمہت ركفتي اوران سبيا بهبوك بيرشكل بهوتي تقبير فلمبيس زيبندارخو والبيني مصارف يبية فأميكفته (۵) تھے تیکن جو صرورت کے وقت بادشاہ کی طرف سے طلب کیماسے تھیں اُ نالباً پوری موت اُکو د و ابی طور پرنبهی رکھی جاتی بھی تاہم اس کے باعث باسٹ ندوں کی ایک بٹری نقداو پیدائیں

دولت کے کاروبار سے علی ہو ہو جاتی تھی ۔ ان مقامی فوحوں کے علاو ہہیں ایک تو اس نسبتاً قلیل مقداد کا شار کرناہے

۱۰) مقامی سوار فوج کی جو تعداد آئین اکسبهری میں درج ہنے اس کا شار ۳۰۰۰ سرم مرہ ہے۔ اس بی سے ۵۰۰ ۹۸ کا تعلن صرف ایک صونہ الجمیرسے ہیے ۔جہاں زمیندار وں کی صالت فام طور پر انھی تتی۔ برخلاف اس کے اودعہ شکے میں تعداد کی توقع کیجاتی تتی وہ صرف ۲۰ مور رہیں ۔ جونو و با دشاہ کی طرف سے نوکر رکھی جاتی تھی اور دو مسرے ان کثیرالتقد اوسیا ہوں جیفیں ا<sup>بات</sup> اس کے عہدہ دار نو کررکہتے تھے اور حن کے مصارف کچھ تووہ خود بر داشت کرتے تھے اور کچھ خزار نُر شاہی سے او اکئے جاتے نے بھومت کی طرف سے ساہروں کے لئے جو ننجو ا منطورت تحتی اس کا توہوں کم ہے۔ اور ہم فرص کر سکتے ہیں کہ عہدہ داروں کو اس سے کم - بیا ہی ل جانے تصفے سورار سیا ہ کی تنحواہ میں گھوٹا و س کی سیر<del>وٹ</del> س اور ساز درمان کی تیا ری کےمصارف ٹنال ہوتے تنتے۔ اس مرکومنہا کرنے کے بعد ایک گھوڑا رکھنے والے سیاهی کی نیخو اه کاغذبیر ۷ یام ر و بیه نحتی اور اگراس کا گھوڑا با میرکا ہو تو و و ۱۱۰ روپو ہتیج جاتی تھی کیکن مختلف منہا ٹیا ں اور بار بار کے حرما نوں کی وجہ سے ہ ن تنحوام ورمآب بہت کچھ کی ہوجاتی ہوگی۔توب نہ کلیدہ باوٹ ہست علق تھا ادراس کا ننظام فوج کے طور ٹرہنب ملکت ہی تحل کے ایک شعبہ کے طور سرکیا جاتا تھا۔ اس میں ننحوا ہو رہ ر ۱۷ رویئے تک تھا ۔ بیادہ نوج کو ہمز کاطور پر ایک تنفرق فوج کرسکتے ہیں۔ جُن کی صفوب میں سبند وقی (ما ہانہ سے آور دیئے سیک یانے والے ) حال (۴ ہے سے ۳ رویئے تک )شمشیرزن اور پولوا ن ۲ سے ۱۵ رویئے تک ) اور غلامہ ( ایک دام سے یہ روز انہ کک یانے و آنے ) یہ سب شال تھے جب ہم ووسری ملاز کتر اس کے آ نے لگیر گے تو اسوقت ان شروں کی اہمیت ایر بھی غور کریں آ وار فوج کی ننی اه کی شرح حوملندر کھی گئی تھی يترعتي اور هر ننديف ا ومي اس لمي و اخل موسكنا تصاليكن فوجي ملازمت كي دوسري تغايب ت کے کاموں میں شار کی جاتی تھیں ۔البتہ توپ خانے کو اس جزئیٔ طوریُر*مستنن*ے کرسکتے ہیں کیو کہ مبنا جنیا ڑا ناگیز رہا گیا ہی ہیں بیرو فی *مالک کے* الهردوز بروزایک بڑی تعدادمیں نؤکر رکھے جانے لگے۔

ت توفضل میں کہا گیا۔ بیے مغلبہ فوج کی تعداد کا با لکل مطیک ٹھیکا ندارہ ہنیں کیا جاسکتا سوار فوج کی و اتعی تعداد تھے بیا ایک ربع ملین کے لگ بھگ ہوگی اور (۷۶)

بیاده قرم کی تعداد کا تو تحص قیاس کیا ماسکتاً ہے۔ بہرطال اس کی بدونت بام نوں ئی بہت بڑی م*قداد کو ذری*ئے معاش ملجآ ہا تھا ،سپ دل فوج میں تو کا *شکا رو*ل اور شہر<del>وں ک</del>

جلداول

بائلا معمولی طبقوں سے بھرتی کیجاتی تھی کیکن سوار و ل میں پٹھان اور راجوت غالب ہوتے تھے اوران کے علاوہ ہرونی فالک سے آئے ہوئے بہت سے جانباز بھی ہوتے تھے۔ یہ امقال کیا ظہبے کہ اکبرکے تو اعد دمنوا بط خاص خاص شعبوں میں غیر ملکیوں کو بہت کافی ترجیح

94

ديتے تھے۔

حزبی ہندئی وٰمِیں شال کی فوجو ں سے خاصکراس بارے میں مختلف تھیک ایر بنسبتأ كمرببوتا نفادس اختلاف كي خاص و جر آهوڙوں كي فلت بمتي جنير سلطتية ب مي ان كي افزاميس كا كو في خاص ابتهام نه تعااور عرب تنان و إيران سطاعي درآ بدایک بیر از مصارف ا ورخطر ناک کا روبا رخفا لینانچه سوله بین صدی میں شروع سے ہنویک یہ تجارت کلیتڈیر نگالیوں کے قبضہ میں تھی اور یہ لوگ اپنے پروسیو سے سایا یں اپنی میثیت قائم کرنے کے لئے اپنے بحری اعتدارکو ہس طور پر استعال کرنے تھا در کا نی کا و عدہ کرکے اس کے معا وضع میں طرح طرح کے اہم مرا عات عَالِ كَمْتَ يَتِي يُطُورُ بِ رَكُمْنَا جَزِبِ مِن و اقعی ایک طرح كانعیش نظا . گو و امیں ال کُونِّ ٠٠٥ يرو او يا اكبرك ايك مرار رويول ك برابري . اورقابل محافا بات يهدي كير ص نے یوقیت بیان کی ہے اس باز ارمیں ایک سینیز کی قیمت ۲۰ سے . ۱۱ پر واؤ تک درج كراسي بخراس كے كرسيدل فوج كى تعداد زياد و محى جو بى مندى سبيا ميونكى یا ہیوں کے مشابہ بھی میں کوئی ایسی بخریر تہیں کی جس سیے سنتیا میں تی نخوا ہوں کا پہا نہ معلوم ہوسلے ملین نصف صدی بعید مفتیو ہوٹ نے لکھاہیے کہ گولکند ٹے۔ ا ہموں کو دویالین رویسہ ما با منطقے تھے جس کے عطفے یہ ہوئے کہ ان کی حالہ كتركى فخرے كے اسى ورجہ كے ساہيوں سے مقابلاً بدتر تقى يہنہيں فرص كر اجا بيے كرج اِد والمی طور پر فوجی فرائض کی انجام وہی کے لئے المانم رکھی جاتی تھی وہ جنوبی مبند کی ز ما نُرْجِنَكُ وَالَى نُقِد او کے مَاوی ہوتی تلی جس کا مذاز و ہم تقریب ایک لمین کر کیے ہیں سکین با وجو د اس کے سولھویں صدی کے اختمام پرجو فوجیں رکھی جباتی تھیں وہ تعدادِ کے بهت کا فی ہونی جارئیں۔ کیو کہ اس زمانے میں سلطنت مغلیہ کی جنو سب میں بابرتو سبیع ہو رہی تقی اور دکن کی مسکومتول کواس روز افز مری خطرے کا متقابلہ کرنا تھااس کے علاوه امرائ وجيا گراني في الت كومصنبوط كرنے ميں ملكے ہوئے تھے اور تھجي تنجي حزد ماہم

جنگ آ زبائی کر بینتے تھے ہیں اگر ہم منلوں کی با قاعدہ فیج پیدل چیوڈ کران کے مقامی ہواز ابات دکن لی صکومتوں کے دائمی سپاہی اور امرائ وجیا نگر کے فوجی۔ ان سب کو جی کریں تو بہ نتیج قرین عل معلوم ہوتا ہے کہ کل ہند ومثان کی مجموعی مقداد ایک لمبین اُسٹھا سے ہرصوت

ئو په همچه و بن صفوم هو ما ہے کہ مل ہمد وسان می عموعی تعداد ایک بین استحاص ہم صور بڑھ عائے گئی۔ گو یا سلافی میں ہند وست ان کی مختلف فوجرں کی دکنی نفد ادسے بھی زائد مذگ

ہوگی۔

اس درمیان میں ملک کی آبادی میں جو اصافہ قرمین قیاس ہے اس کا مناسب نگا کرتے ہوئے یہ نیچو صحیم معلوم ہر اہے کہ فوج س کی دجہ سے مک کی ہید النشی توت پر جوبار حاکہ ہو اس سے دہ زمانہ کا جدکے مقابل زمانہ استی میں ہنستا اُست زیادہ تھا۔ کام کرنے والوں کی فیل معتبد ادکور شرف والوں کی کمٹیر تقد اوکے شرویات ہم پہنچا نا پڑنے تھے۔ ادر مهن دوستان کی مجموعی سکا لائر آ مدنی کی تقسیم پر اس سند ق کا بہت کا فی

ا نرپر نائیشینی ہے۔

میں و ان مودد و ان مودد و ان ان مودد و ان ان مودد و ان

عده اکبر فے اپنے دنوالعلی میں ( ملا طربو ترجیزا میں اکبری اور ۱۷،۹) مارس کیلئے ایک ہایت ہی ای تیوا مصاب کا خاکشیش کیا ہے اس کو دکھی کو معنی مورضین نے یہ نیتجہ نکا لاہے کہ اس کے زبانے میں تیا زبردست علیمی ترقی ہوگی مبرکی ایج کے سبندہ طلبہ سس رائے کوت ہو کہ طرف کل طرف کل میں اللہ کے ہوں گئے ۔ اگر امی کو فی ترقی ہو ی ہو تی تو معیت نیا اس کی تفصیل آئین اکبری میں مندج ہوتی اسکیے اس کی عدم موجود گی میں میں مائے کی جو بربھی ترجیہ ہوسکی ہے وہ یہ ہے کہ اکبر سے اپنے ندہ بی الاس کے ارتفاکے دورا ن میں میر رائے قائم کی کر مراس (جو ہوقت ندم بی اوارات نظی وقت ضابع کر ا بیں بنیا کی ایم ما مل نہیں مرصفے یا یا۔ کہ اس سے آگے یہ معامل نہیں مرصفے یا یا۔ کیلئے ان انے یہ کوی فائن طیم مرجودتھی ایست م کے خدمات کی مدم مرجود گی کے باوجود جوذرا مُم

ھاش غیرنوی نظمہ وُسق کی مدولت میسرآتے تھے وہ نقیناً بہت زرادہ تھے بیٹانی ہندمیں محل

شاہی کے مختلف شیروک میں جو لوک لؤکر رکھے جاتے تھے وہ تو زیا دہ نز فوج ہی سے بیجاتے تھے

90

، کلی خانشیں عاد طور برامرا بمنصبداروں یا احدیوں کولتی تقیس اورا دینے حکیموں کے لیے میدل فوج سے عمرتی ہوتی تھی سکرنظم وسنی کے مختلف صدر مفامات پر محرروں کے ٹرے بڑے ط

می و بو دینچ اور اس کے علا و وصلے خیص و تحصیل مالگزاری کے واسطے تھی ایک کثیر انتحداد شرنی على درگار غفا مصدرمقا مات كے و فاتنركے متعلق الوقفل فطعاً كچونہيں بيا ن كتراہ ہے اور

چونکه نامن اکبری کو ا**کبرکے انتظامی فرامین کا ایک فیل حجموع نضور کیا جا نامی** به اہم بنت**غ**و

الْهَذِ كُرَسُتِي مِن كُراْسُ نَهِ ان وفا تركَّ تَظْيِم مِن كُوبُي روو بدل نبي كيب بِحَا الْمُأْمِ طل يق بيركا وتطبيت بموايا ياابي كوبر قرار ركحااب رابيه أهركه آبامحررون كاايك بثر اعمار كوكه ركحاجاً تاتعًا

اہر اس کا بینا اوجھ **کے اس بیان سے ب**اسانی میں سنگاہے جو اس نے سرکاری طرقہ کا رفرانی

كمتفلق تخريز كساب مه يطرقه انتها درج كاليجيف نفاا دراس مب ببت ليقل كتآ كرنا اورمتعد دُسِّب شراستُوال كمرا يزت تخيء به وه تصوصيات ہيں جو اب بک مهندو تيان

سرکاری د وا ترکا نشان انتیاز بنے ہوئے ہیں میں المات بس طور پر طے یاتے بتھے ان کی ایک

مثال کے لیے ہم کیے بعدد گیرے ان ٹیام دارج پر نظر ڈالیں گے خن کی ممیل قبل اس کے کہ

لوئي مديد تقرريا فنه منصبدارايني رقتبل لمساصل كمه يتكي ضروري محى . تقرر جو كرخود إدشاه

ب سے پہلے ہُو کا اندرج روز ایجے میں کیاجاً یا تھاجس میں ایکے تامراحکام کا و اخلیر تها تھا ۔روز نامجھ کی منتج و اورمنظور تی کے بعد اس مسلمرگی ایک یاد واشت تیا رکیجاتی ا

تھی ہیں برین مهده واروں کے رسنتھا ہوئے تھے بھیروہ وفتر کتابت کے حوالے کی حب تی

جها ب اش کاایک خلاصه (تعلیقه ) تیار کیاجا نا اور خارعبده و ار د ر) کے دشخط ثبت ہوتے

م مے اور بعدازاں اس پر وزرائے حکومت کی مہرلگانی جاتی یہ اس کے بعد وہ تعلین**غه د فتر ف**یج

میر حب آنا اور ویال سے سے باہروں کی فقیلی فہرست اور تحفینے طلب کئے جاتے جب بہ

تیارموجاتے تو تنخواہ کی ایک ٹیفیت (سرخط) مڑنب کیجاتی اور دو ترکیے حواہشمہوں برباسکا واخلہ ہونے کے بعد وہ و فقر مالیات فیان ) کور دانہ کروی جاتی وہا کے اسس کا صاب

تباركيا جاتا اوربا وشاه كى مذمّت بى كىفىت بىشىس كى جاتى اورجب كولى رقم بإقاعة طور بيرطار

موجاتی **توایک صداقت نامدُ**اد اُنگی کامسو ده کیا جا تا جو و زیر فینانس مِسبیسا لارا و رمحاسب ایا بِک **فیج کے ہائتوں میں سے گزرّا تھا یہی ؓ خرالذکر عہدہ داراک آخری تحریر ہے۔ فران ا** رتاج يترين جبداكانه سريستون سے جھ وشخط دركار ہوتے اور جو با لا خراد الى ننواه كى سند کے طور پرخنسنرا نے میک ہول کیا جاتا تھا۔ اس طول طر بُقة كاررو اليُ كِير و مُصِنع ہے مبد وستا ن كے موجو ۽ وسركاري دفاتر كابدترين بهلوغالب أناظرين كم يش نظر بوجائ كالهريد برآب يه حالت بيرف خرج كرتزوا ىرى ئے *ساتھ كچونخصوص ن*رتھى جنامخەنطە ونىق مالگزارى كى توكىيفىت ا ی ہے اس سے اس یا ت کا تبوت متاہے میٹو افور بیلی یا تو س کے ابو مضیل اس یا ت کا بھی ذکر کر الہے کسال میں دومرتبہ ہرگاؤں کے واسطے تنجیص الگزاری کے تحفظ تیار کئے جاتے تقے اور جیسے ہی وہ تیار ہو جاتے شا ہی شقر پران کاروار کر دیا جا نا ضرور ی تھا کاغذات کے استعد عظیمان انبار کی منتبح اور رحمٹری نجائے خود محرروں کی ایک جھو گی سی خرج کی مملاج تتى اوروه لوگ باكل جداً تا خشخ جوسنطنت كى الگزارى كى دوسرى شاخور كا كاروبار جلانے کے واسطے درکا رہتے ہے بھریہ کام ٹرے بڑے دفائر کچھ الی بندی کے سا تھ تحصوص نہے خِنائِ نيرارونهايت بوش كے ما تعوامل وفر معتدى كا كاركرا اس جوز ايورن نے كاليك نَ فَا مُرْكِمُ اللَّهُ اللَّهِ وَهُ بَلِمُناتِي أَسْتُصِ كُثْرِ النَّهِ السَّمَامِي وَمُحْكِمُ مُعْبِ بِوَ ما تمتا مِغْيَنِ وَلَ عَرِبِهِ إِس كَے كُونُي اور كام زَتَهَا كَدَلَكَتَ رَبِسِ اور رَمِطُ وَلَ بَيِ اندر اجات

که مراوننگ اسمته کا خیال ہے کہ یہ تختے مرف صوبوں کے صدرتما مات پر بیسی جاتے تھے کی انہا ہی کہ کا طرز سیان اس بارے ہیں یا کل صربح سوم ہوتا ہدے اور یہ بات قرین قیباس بہر ہی کہ طرز سیان اس بارے ہی یا کل صربح سوم ہوتا ہدے اور یہ بات قرین قیباس بہر ہی کہ من ستند اشخاص نے اس کہ بال فلملوں کا موود کیا وہ ایک مروج مخدر آمدی بال محتول ہیں یہ مختے میں کا مرکز ہوئی من کر جو تم بال محتول ہیں یہ کھنے جاتے ہے ہوئی اس میں یک حب کہ برجمتم ہیں باکم مورد برس میں منت میں کہ شاہری کو شاہری کا میں معتدار براس سے کوئی خاص انٹر نہیں ہوتا ہے جاتے کو مسلم اسمتی سے برک کوئی ہوئی ہے ہوئی کوئی موجو و ہوگا ۔ آئین اکری کے مضامین سے بہا میان کی بہت کا فی تقدیق ہوتی ہے ۔

لرتے جائیں۔ وہ بہت باعزت حیثیت رکھتے ہیں بعض تو دہ چیزیں لکھ لیتے ہیں جو بادشاہ لئے آتی ہیں بعض وہ مخال ورخواج فلمید کرتے ہیں جوروز برو زاد اہوتے رہتے ہم جن وہ رقوم درج کرتے ہیں جوشاہی کل کے مصارف کے واسط تعلقی رہتی ہیں یعض وہ اہم تر ہو گا تھ للنت كركسي اور حصيمين روز إنه وقوع يذير بهوت ربينت إي ریر مجمی جاتی بس کیو که جرب نرکا رجر بس د امله مزوری ہے ا در برجر علوه و مُكِير بنو تى سنع حبقدر اجنى وار و ہوتے ہيں و و مح*ى حسب لمرس ورج كو لئے جا*تے ، اُن کے المر ۔ اُن کے وطن ۔ اُن کے آنے کے او حات اور مِن اِعر اِض کے لیئے وہ اُتے ہیں ر بی جاتی ہیں (حیبا کا بخو ب نے ہا رے ساتھ کیا م اُن کی تعداد اُنکا عده انتفام اوران كااسفد تنز لكمنا در حتيت تعجب مي دالي چزيل مي بلطنت کے عمارتہ والی ۔ مبندر کا ہو ں اور راستو ں میں با دشاہ نے اسی طرح *کے محر را کہ حیو*ڈ سے میں ره ُ کو اینے نوروں سے خطا د کتا بت کرتے ہیں اور ہر چیز ایک منظم طالت میں رہتی ہیے۔ ۔ پہلے تحرران َ دوسرے محرروں کے تابع رہتے ہیں اور خود ان کے اس میں مبی افر ٠٨) الهميرة إن يتمام الله بليسيار بيران كے نفينے كاطر بقه بمي ايك ہے اوران كي تنظيم بجي ايك ہی ہے'' ایک اور مقامر پر کا بی کٹ کے محصول خاننے کی تمینیت بیا بن کرتے ہوئے کیرآڈو نے پیرائے طاہر کی ہیں کا فحرروں اور جہدہ دار وں کی کثرت تعداد کی وجہ سے وصور ونیا یاغلفی کر ایمٹ مشکل ہوگیا نھا اور یہ کرھیوٹے سے جھوٹے مٹ را کا ہوں برمحرمتین ہو شائے درا 🖈 کی فہرستیں نبانے میں حرف کرتے سکھے۔ د وسرسی ، سے بمی اس طرٹ کے نٹویل قراعد وصوا بطاکا تیا جاتا ہے۔جو گویا ایک مکمل ق کی موجو د گی کا ثبوت ہے کہذا ہم یہ نتیجہ اخذ کیرسکتے ہیں کہ آج کل کطیرح کے زامانے میں تھی نحرری کے کا حوں کی بدولت ملک کی آبا دی کے ایک بہت بڑھے مائش كا ذرىد مير بوطأ ما تفاكوان كے معاوضے كى مروج شرى اور دوسر ت کے ارے میں میں کوئی وا تعنیت ہیں ہے موری کی خدمتوں کے ملاوہ معنی و تحقیق اگر اری کے طریق سے می بہت سے لوگو کی مواش کا ذریدل ما یا تھا۔ خیا بیسلفنت مغلبہ میں انتحت انتظامی عملہ کی موجود کی کاکہیں کہیں بتا مناہبے جنوبی ہند کے تعلق ہیں اس طرح کی کوئی وا قعنت تہیں ہے لیکن

وہاں بی ماگزاری کا کلروباری متعد وجمدہ وار در کار ہو ستے موں کے ۔ اگر چرط بت ابت نظرونسق کے کیافاسے وہ فالباً مرکزی حکومت کے نہیں بکر امراکے طازم ہوتے تھے کتے ایک جز ای خبر جومفوظ رکھی گئی ہے وہ فا نون محو اشغام کے کا رہے میں ہے جرجا ہے خیال کے مطابق الکزاری کے تنظم ونتی کا ایک و وامی جزو تھے اور بسرتفام سے سات نصوص موتے تھے یکسی زماسنے کمی وہ ابواب کی آمدنی سے معاوضہ یا تیا تھے لیکن اكبرنے كھے كيم اراضى رجاكير) ان كے تعنويون كروى جن سے مايانہ ، ٢ ماره رويوں کی آمدنی مہوسکے - اس طرح اگر روسہ کی توت حرید کی تبدیلیوں کا کما ظاکمیا جائے تو اس زمانے کے قانون گوائیے انجل کے جانشینوں سے بہت ریادہ بہتر تھے۔ قانون کو لمبن*ے کو چھوڈ کر اکترنے شیر مثناہ کی قائم کر د*ہ انحت نظیمر میں کوئی تبدیلی ہی*ں* کی بیضا بنے *ق حار -* امین کارگن میصف <del>بع جیسے گ</del>شہ التعدا وعہد ول کے نام بلان کی تفصیل کیفین ے بھارے ویکھنے میں آتے ہیں -موسمی فصلوں کے اعداد وشارتیار کرنے کے واک جوعملہ نوکر رکھاجا یا تھا اس کے بارے میں ہیں زیا و تصفیلی سلمات ماصل ہیں ۔ایس مر مے علے کی موجود کی تشمیص الگزاری کے دستورالعل کی فایال فصرصیت تمی ہے گا ول کے محاسب جائس زمانے میں سرکاری الزمزہیں بلکا کا وس کے نوکر بوتے مقعے ان اعدادو شار کوجمع نہیں کرتے تھے بلکہ ہر موسم کی بیایش کرنے واسے اور اللے لا مو تع پر پہنچ جاتے تھے اور اگر وہ اپنے معا وصَّه کا کوئی جزد کا شتکار دں سے وصول کرسکتے ہوں مے بقیناً یہ طریقہ کاشتکاروں سے حق میں بہت گراں ثابت ہوتا ہوگا اکترنے بیمالیشس کرنے وا کی جامتوں کیے واسطے خوراک کلایک یما نہ مقرر کر دیا تھا اور نقیش ک

سلەسلىنت كۇكىند. مى كىس ھول كرنے والوك كى كىتىرتىدا دكو دكىج كىسىرۇشدنى الماردانى يا جاس كىكى سابقه باب مي حاله وبالباوكاي ـ

سك منصف أيكل كى طرح فيصله كرنيوالانهيل فكه ايك أشفاى جهده وارتما .يه بات بورس عدر رواضح نبي مبل جرائيرشاه فجوفيتي مائم كقيس آيا كبرف ان سب كومارى ركما الرايسا بدا تو الترفيتين وكبرى ہوچاہیں اوریکن سے کہ ایک ہی جمعہ وا دُخُلفہ اُ حول سے نفوائے کمبی تو وہ اپنے پانے عبدہ کے 'ام سے بھاراُ کَا اوکھی ودر جديد ك جارى كروه لفتب سے نماطب كما جاك و

بابت کبی میں کردی تھی لیکن جو تکہ ہرموسمر کی اگزاری کی مقدار اس طرح تیار کیے ہوے کا غذات پر مغصريونى تقى لبذايه زمن كرنا قرين لحقل بين كد واقتى عمله رآمديس اس قسم كاواكرن كاطرز ی علم وَزِیان وَنیهِ ہ سے متاثِ نہیں ہوتا تھا بکہ انتحت عبد ووار ول کی حریم وطبع کے مطابق ان کی مغذار معین ہو گئی تھی ۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں بیامیش اراضی کو موٹ کے ماوف نمیال کرنے کی جرر ایت متواتر علی آر لمی ہے اس کی بنیا تشخیص الگزاری کے اسی طرزمیں موج وتفي جن كوشيرشا ه نے جاري كيا تها اورجيے اكبر كے و ورميں راج فو وُرل خِل كياتها. مقامی انتفای ع<u>ک</u> کے متعلق ہوا رہے معلو مات کی کو ٹی *کیفیت اُس و*قت تک **کمل** امیں موسکتی حبیبہ کہ کہ کہ کوٹریوں کو مقہ کرنے کے تما وکن مخربے کا کچھ ذکر نہ کیاجا ہے جس کا مهرمهری طور پرہم ا دیرحوالہ وے میلکے ہیں ۔ جوخیال اس تجربے سکے پر و سے **میں بوٹیڈ** تعا وه بالنَّكَ. وتبهم ميم تعا يسطنت ك وسين رتب كا في طور ركاشت نهيل كليروا يت تصح حالاً كمه بير كمبيت يميز نرير كالشب لا يا حا تا تصا تَقريباً نوري اضاً فيُراتد في كا باعث بتواتيا. لهذايه ايك اليات كى قرين عقل تجوز تمى كدايس أسفاص كاتقرر كيا جا الم جوا كال كاصطلاح یں عبدہ وار ان نوآبا ویا ت کہلا ہے جاتے ہیں جن کا خاص و بینہ یہ موک رما یا کو توتیع کاشت کی ترخیسب دیں اوراس میں ہر طرح سے ان کی مدد کریں چکیکن اس غرض کے واسطفین سال کی جوسیعا و مقرر کردی گئی تنی اس سے ظاہر میوتا ہے کہ وہ لوگ اس کا ئی دقتوں اور پیمید گھیوں کا صبح انداز و کرنے سے فاصرتھے ۔مورخوں نے ان تقررات وسي هليو ك شحت تلمندكما جد ليكن أن مح نتيج مح يتملق وه إلك ساكت مي اور أَثِّنِ اكْتِرِي بِنَ عِي رُورُ بِونَ كَالْهِينِ حِوالمِنِينِ وِبِالْكِيابِ - لِهذا معلوم بورًا جِه كواس كي اليف سي قبل بي وماليد مو يك يقع ربداً يونى ف البتداملي وافعالت كا وكركيا م جوممده داران مكه بير مقررك لفي تقع وواس توقع كونسيت ماكراين واتي اغرامن حاصل کرنے میں بڑ محکے اورسلطنت کے مفاو کو نظرانداز کر دیاجی کا متجہ یہ ہوا کہ پیچر ہو ا ر ۱۸۶) انا کام اورتبا و کن فنابت مواهی کر داریون کی حرص وظمع اورتش دگی بد ول<sup>ی</sup> وک ک<u>اای</u>ک بست اراصد دیران مو گیا- رهایا کے بیوی سے فروضت وادعر وسر منتشر کروا سے اور مرسین زائیری میں بڑگئی ۔ لیکن راج کو فرزل نے کر واریوں کی حوب بخصب راید اوربهث سے دیک اُوی خت مارسی اور تکنید اور چین کی او یتو سے مرکئے عہده والنوال

کے تبید خانوں میں مدت تک بندرہ رہ کراتنے اشخام نے جان دی کر کسی طاد ہا قاتل اسب ئى منىرورت بى نەنفى - اوركسى نے اتنى بى ان كى يرواندكى كە ان كے ليے تجميروكفين كا أتنظام كروف " بدايوآني كاكثر وميت تسنينات كي طرح اس بيان بين مبي الشب بہت کپھرنگ آمیزی ہے لیکن جوخاص خاص واقعات بیان کئے عملے ہیں وہ فیغ مطابق میاس ہیں اور اکترے اس تجربے کی اکای کی حقیقت جارے خیال ہر اس سے اور بھی متم ہے کہ ابوالفنس نے طریق مالگزاری کی جڑا ریخی کیفیت بیان کی ہے اس میں اِن تقررات کا تعلماً کوئی حوالہ نہیں دیاہے ،اگر بیتجویز کامیاب ثابت موتی تع وه يقينياً اس موقع كو با تتوكيت فه جير و آما و رايني آقا و با وشاه كي ع بهرتد برو بعبير كوركاميا بي كابآ الورديا اليكن مالات اس المح وقوع يذير موكي كماس جشكانظ إنداز كروينا بي مناسب فقاء بیان ہم ان لبقوں کی نیسے ختم مرتے زیں جن کی معاش کا دار و مدار مہ کاری فایت ہر تھا۔ ان کے بارے میں ہارے معلولات کئی لحاظ سے غیر ممل ہیں ۔ تاہم معاًشی نقطهٔ نظرے اُن کی جرکچہ اہمیت تھی اس کا انداز مکر نے کے لئے ہیں کا نی واتفلت ہوتکی ے۔ اعلیٰ طبقے کے بوگ تعدا دمیں تونسبتاً کم تھے اسکین ملک کی آمدنی کے ایک بہ <u>ٹرے جصے کاخرچے اخیس کے زیرا فتدار نھا! اور اِخیس کے طرعل برآمدنی بیدا کُرنبوا</u> طبقوں کی خوضحا لی کا اسخصا رتھا ۔ درجہ او نی سے ملاز مین کی تعدا َ واتنی کُنیپر تھی کہ چینیت بجرعی وه آبادی کا ایک کانی زامز و تقے معاشی نقط انظرے المیں مغت خور کہنا ما ایٹے لیونکہ وو سہے کام کرنیوا لول کی محنت کے نتائج پران کی مرورش کا دار ومدارتھا۔ ا وربحز ایک نامکل، أورغیر نقینی حفاظت جان و مال نے و ه ملک کی مشتر که و ولت میں کوئی اضا فہنیں کرتے تھے ۔ اِس با ب کی بقیہ نصلوں میں ہیں دوسرے ملبقوں کے حالات پرغور کرنا ہے ا دران برمجی هام طور پراس کیلیت کا اطلاق موسکتاہے ۔

## مىيىرى صل

## وماغى پشيا ور ندېبى فرائض انجام دىنے والے طبقے

ہم بیلے ہی ذکر کر سیکے ہیں کہ زبانہ موجودہ محتبیض اہم ترین وماغی بیشے خاص وکالت بے تعلیم اورا خبار نولیبی اکبر کے زبانے ہیں موجود نہ تھے ، باانتہد سیندووں اور ملا وں کی مقداس کتا ہوں کے بڑے بڑے عالم دفاضل لوگ موجود تھے لیکن انجل كى طرح عدالتون مير كامكر نيو من وكل نهير تم - اللي طرح ببت سے مدرس مي نظرات تھے نیکن امبی نک خالطل خاہبی فراکفن سے یہ میٹیہ علیمہ نہیں مواضا بہال نگ اخبار نوبیوں کائملق سے اگران کی موجودگی کے لئے دوسرے موافق اساب موجود عی تھے تونن طباعت سے ناوا تغیب ان کی عدم موجو دگی کا بہت کا نی سبب مھا۔ آئیں اکبری ك مطابق أس ز ماني كتنتقل وماغي يشيط طبابت - ورس تدريس - اوبيات -مصوری وخوشنویسی اور موسیقی پرشتل تھے جمکین یسمجھ لینا چا بیٹے کہ وہ لازی طور برایک دوسرے سے کلیتاً علی و بہیں رہتے تھے ۔ خیاتنے ایک وہین اور برونتیا رانسان اغلى مرجع كاطبيب مجي بهوسكتا تها ا ورشهه و ومعرون نشاعرهي جب ايك اله مانیات کے نقط نظر سے اِن میشوں پر نظر والی جاتی ہے توج بات سب سے زیادہ نایاں معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس کھول کی کمی ہے جوان میشیوں کو بید اکر تا ہے یا جس سے ہوتی م كے مندات كى بهت افرائى موتى بى يتعليم يا فئة منؤسط طبقه بببت چيوالم تما اوركوني طبیب یا مصعوایا برا دبیات صرف اسی حالت بس کانی آمد فی سب داکرنے کی توقع كرسكنا تماجيكه وه اينے آب كوشائى وربار كے ساتھ والبشه كر ديے ياصوبوں كے ما فوں میں سے جواہنے اپنے احول کور بارشاہی مے منونے پر ترقیب وسینے تھے

الله حیدیث وزند کے وگوں نے حال ہی ہے ، وہا عت کوجنر ہی مہندیں مباری کیا تھا ۔ اکیل مفیع مرف ناہی افرانس سے لئے اسمال ہوتا تھا اورامین کک وہ مال میں نہیں بنیجا یا گیا تھا ۔ کسی ایک کے ساتھ والبتگی پیداکر لے غرض مر ریستی ہی ونیا وی کامیابی کا واحد ذریعہ باب تھی ۔ اور مر پرستی کامعا وضہ عام طور پر تمایین خوشا کہ یا کسی اوراسی قسم کے طریعے سے اواکیا جاتا تھا ۔

اکبر کازباندان پیشوں کے تی میں ایک بہت ہی موافق و ورخفا ۔ باوشاه بربات ہی موافق و ورخفا ۔ باوشاه بربات ہیں ولیسے گیافس مر پرست بھی تھا۔

اہل وربار جمی لازمی طور پر انسی کی نقلید کرتے اور اسی کے مذاق اور وکیبیوں کوخوو بھی افتیار کرتے ہے ۔ نیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یا ورکھنا چاہئے کہ اس زبانے میں فضا بہت زیا وہ امبنی تھی ، اور اگر چہ بہند وستان کے صاحب استعدا ولوگ جی نفرانداز نمیں کئے جاتے تھے لیکن حقیقت میں مربستی کا بہت براحصد ایران اور ایٹ بیائے وربستی تی من طابع ہوتا تھا ۔ علی طور پر میر پرستی تین سکوں وربستی جی نظر پر میں فلوں کو حاصل ہوتا تھا ۔ علی طور پر میر پرستی تین سکوں بین فل ہر جوتی تھی منصب سے مر فراز کرتا ، فقد یا بشکل زمین وظیفہ مفت رکر زا۔ ہمن فاص خاص خد مات پر انعا مات عملاً کرتا ، فقد یا بشکل زمین وظیفہ مفت رکر زا۔ ہمن خاص خاص خد مات پر انعا مات عملاً کرتا ۔ آئین اکبری میں شہود آ ومیوں کی جونہیں در ج ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرکاری منصب فوج والوں اور انتظر اسی کی در ج ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرکاری منصب فوج والوں اور انتظر اسی کا

عمده وارو ل كی طرح طبیبو ل. مصور و ک شاعرول اور عالمول تو بمبی عطاكیا جاسكة اتحا،

اله را ماین كا دجود اس امرك كانی شهادت بے كه اس زالے بین اعلی ترین تسم كی خالص ادبی تشانیف
پیدا بوسكتی تعیس - لیكن اكبر كمین حیات دربار ك ذریعة تلسی داش كاپته جمین لكا یا كها تحا- كوجها تگیر نے
انسے باریا بی عطاكی تقی -

کھ ابوالففل نے اُک مصوروں اور اہل فن اشخاص کی ایک فہرست دی ہے جو اکتریکے دربار میں آئے۔ غضر شعرار سے میں جو تصافی اجنبی نصے - طبیبوں میں ایک ثلث سے زیا وہ تصے - اور ما ہران موسیقی کا ہم تی تقریباً یہی تنامب قصا ملا خط ہوں بلا کمین کے نوشے ۔ ترجیئہ آئین اکبری ۔

معاقد ہی یہ بھی اندا پڑے کا کہ صاحب استعداد ملی اشخاص پر بھی اکبر کی تھا ہ گئی رہتی تھی جا بچہ اہرانعفس ذکر کر تاہے کہ کھی نکر بادشاہ نے ایک او فی خدشگار سے کم سن رفیے کو دیوار دں برائے ہیں کھینچہا ہوا دیکھا اور اس کے لئے تصویر کشی کی تعلیم کیا نے کا انتظام کر دیا۔ یکسن لڑکا دستی تشاموک اسپے زیائے کا بہترین استاد نگلا ا

بابتا اس کے علاوہ ہم وقتاً فوقتاً اُن انعا ان کی کیفیت کابھی طالعہ کرتے ہیں جو کمنی ظریر تکھینے یاکسی ا ورفنون لطبینه سیمتعلق کارگذاری پر قدیم روایا تی طرز کے مطابق عطا کئے جَاتِے ہے ۔ رہی سررسی کی آتی ایک شکل مینی وظالیت کامقرر مونا اس برکسیقدر نفیبل کے سامتہ غور گرنے کی صرورت ہے وظایوٹ بعض د قات نقد الا ونس كى سكل ميں دئے جاتے تھے ليكن زيا وہ مروج طريقہ يہ تھا كەكسى خاص رقبة زمين کی مالگزاری معاف کردی جاتی تھی ۔ بیعطیات ترگی لفظ « سورل » یا۔ فارسی صطلاح "مددماش، اورختلف وومرس نامول سے موسوم بوتے تھے -عہد، وارول کے مطبات بنی (جاگیرات) سے وہ اس بارے میں نمتلف ہوتے تھے کہ وہ ایک غرى عدود زانے محم لئے و منے جاتے تھے ۔ اور نظرى طور ير مور وثى تھے ۔ ليكن وا نَهُ موجو د ه کِیمِنِهوم کے مطابق ان کو دائمی تصورکرنا آیک بری علطی ہوگی۔ لیونکہ مسلما نوں کی حکمرانی کےسارے دو رمیں ان عطیات کے متعلق جوطرز عمل شروجے آخرتک برابرجاری رہا وہ ایک کم ومثی معینہ گروش کا یا بند نظرآ ہاہے ۔ ایک ز ما نے تک تواندھا وصند زمینیں عطا کی جاتیں اور ان کی تقسیم میں سرطرح کی دخابا تیا اضتیا رکی جائیس تھیں ۔ اس سے تعد لیکا یک سنحتی کا د ورمنو داراہوتا تھا اور تصوری مرت تک نهایت زیر وست مالی اصلاحات جاری رہتی تھیں جن کانتیجہ یہ سرواتها سے عطیات یا تو بالکل منسوخ کرو سے جاتے یا ان کی الیت میں بہت بڑی نفی*ف کر دی جا*تی تھی ۔عطما*ت کے لئے م*قا ہات تجونر کرنے کا اِختیا رسلطنت *کے* ایک اعلیٰعبده دار کے سیبروکیا جاتا تعاصِ متدر کہاجاتا تھا۔ اور اس عبدے کی تاریخی یغیت جوا بوانغضل نے بیان کی ہے وہ رشوت ستانی کا ایک غیرمنتظمع سلسلہ ہے غرض اکبر کی سلطنت میں وماغی پیشیوں کی امتیا زی خصومیت ان کا بیشکن حالت تمى - كاميا بي كاواروملار شنقت وعنايت يرتها اور شفقت وعنايت جقت در اسانی سے ماصل بروسکتی تھی اسقد رعملت کے ساتھ اس کا خاتمہ بھی ہو جا تا تھا جتی کہ ستقل آ مدنیوں کا انحصار بھی عملاً محض خونسنو دی پر ہو تا تھا اور نظم ونسق کی ذرا دارہی تنصی تبدیلیوں سے اُن کے بِکا یک بند بوجانے کامپیشہ دیشہ لگالستا تھا اس میت حال کا کام کی خوبی پرکیا انزیم اتحاس سے ایک معاشی کو کوئ برا وراست معان بہر کے

لدا ہاری موج و مغرض کے لئے صرف استدر کا نی ہے کدان میشوں کی غیر مفوظ ابات عالت كى طرمن متوج كر دياجا عد- بهارد خيال يس يه بات ترين تياس معكوم ہوتی ہے کہ جُنویں مہند میں مبی صالات زیا وہ تر اسی قسم کے تتھے ۔ سکین اس با سے میں ' ج*یں کوئی تہ*ادت را مراست نہیں گاہ البت نصف صدی بعد میر رئیرنے جوا خہار خیال کیا ہے وہ قابل کھاظ ہے۔ کرنا ٹک ۔ گولکنڈہ اور بیجا پور کے انتائے سفر میں جن میں تقام یں اس کا گزرہوا و بال بزائن طبیول کے جو با وشا نہوں ا ورث ہزا دوں کے لئے مخص ہوتے تے مشکل سے کوئی اور طبیب الماعقاع مرطی اوطیا ب مع کر لیتے اور ان سے اینا آب علاج کر لیتے تھے ۔ البتہ بڑے بڑے لخصروں میں ایک یا ووطبیب علاج معالجے کے لئے دکھائی ویتے تھے ۔ پس ہم یہ را مے ظا ہر کم سکتے ہیں کہ اکبرے زمانے یں اہل فین اور علمی بیٹیہ ور دل کے آئے ترتی کے مواقع شال میں مقابل حبوب کے زیا و ہ متھے ۔ وکن کے باوشاہ اس زمانے میں سر پرستوں کی حیثیت سے نمایا ل نظرنہیں اتے۔مزیدبرال وجیا گری مرکزی حکومت کے زوال کے باعث امرائے خیالات علم وادب اورفنون لطيفه كي طرف النبيس ره سكتے تھے۔ جب ہم ندہبی طبقوں کی مالت کی تحقیق کی طرمن متوجہ ہوتے ہیں تو دربارکا ارج وماغى مييول لراسقدر زبر وست طور برحا وى تعايباً نسبتاً عيرابهم معلوم بون لگتاہیے۔اس طبقے کے انتخاص دو خاص گروہوں میں نقشم یا بے مائے اہیں کا یک

الماہے ۔ اس طبقے مے العاص دو حاص کر وہموں میں مستم پانے جائے ہیں ۔ ایک تو وہ لوگ جو زبد وعبادت میں شغول رہتے اور تارک الدانیا کہے جاتے ہیں۔ ووریح وہ جو گداگری اختیا رکر لیتے ہیں۔ اس زمانے کے جو حالات ہمیں میسر ہیں اُن سے ظاہر ہو تا ہے کہ آبا دی کے تناسب سے اِن لوگوں کی تعداد اُس زمانے میں بھی ولیسی ہی کثیر تھی جیسی کہ آجکل یا تی جاتی ہے جینانچہ ملک کے ختلف حصوں ہیں میاح دلئے

مله دکن میں طب کے پیشید کی حالت کا اخداد ، اس تصدیت ہوتا ہے کی سلطان ابراہیم نے بھا پوریں اپنی طالت کے دوران میں تقدوطبیر بل کوچرا سے تندرست نہیں کر بکتے تھے مرد اڈالا - بعضوں کو توانس نے تقل کرا دیا دربقیہ کو ہاتھیوں کے ہیروں میں استعدر روندواڈالاکم وہ مرکفے نتجہ یہ ہواکہ باتی چینے لمبیب بھی رہے تھے وہ مسب اس کی سلطنت سے جاکل نکلے (سیویل صلح ۱۹۲) –

بات ان کی کثرت پرافباراٹ کیا ہے ۔ ایکب معاشی کواکن سے صرف استقدر سروکا رہے کہ الک کے وسائل بیدایش میں اِن لوگوں کی وجہ سے اُن کی تعداد کے مطابق کمی موجاتی ہے۔ جهاں تک شرشدوں کا نعلق سے اسنا دمیں مخصوص طور بران کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مرکم تنبول تلفتے ہیں کہ سولھویں صدی کے نصف اول میں وجیانگرے امرانے سا ہے کے جن بی سند کے مندروں کے لئے کثیر تعدا دمیں عطیات مقب ررکر و پیئے تھے اور ہم محاطر پر وض کرسکتے ہیں کہ شمال اور وسط کے کمہ از کمرائن علا نوں میں جباب متعای نظر ونسق زمینداروں کے باتھوں میں تھا دربسی لنگر فانے الینے قدیم عطیات سے برامرتنفسا جورسے تعے - اکبر نے می غالباً اس قسم مح عطیات مقرر کرنے کا طریقہ جاری رکھا۔ آئین اکْبْر ی میں صرف اس کی عام خاوت و فیاضیٰ کا ذکر ہے اور مخصوص طور پرینہیں تبا یا کیا ج لہ اس نے سند وُں کے مئے ندئہبی عطیات مقرر کئے تھے یا نہیں النٹیشٹنج عبدالنبی نے صدر ہونے نے بعدعطیات کی جونظر ثانی کی تھی بدآ یوبی اس کی کیفیت بخر کر کرتے ہونے بيان كرئاسي كبرعالم روفامنل مسلما يؤر كوتوا بينيرسا بقبرعطيات كيحيو شجيو تيحص يرتفائع ربينا يراليك المعمولي سيممولي جابل وناكاره اشخاص منى كسندوو كوسي جتني زبین اطور نے طلب کی مغیرتسی وقت کے ال محلی " اس معنف ف یہ ہی سان کیا ہے کہ ہا و نشا ہ کے تول کی رسموں میں حوجہزیں استعمال مو تی تھیں و ہ دور ہرے بوگوں کے ما تنه ساتھ برسم نوں کو بھی تقسیم کی جاتی تھیں۔ دہذا جم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بادشاہ کی فیا منی کا بچوحصه منبدوژن کے مذہبی ا و قا مٹ گوھبی کی جا تا تھا ۔ مىلما نوں محے ا دارات کواکبرے بیشبرؤ وں کے مقدرکر وہ عطیات سے بهت زما ده فاگده پینچ حکاتما۔ اوراس کی حکومت کے ابتدائی و ورمیں ملکت کی آمدنی کا ایک بڑجصہ ان پرصرف ہو گا ہوگا ۔ میکن اکبر کا آخری طرزعل محالفا نہ تھا ۔ا وراگر بدآیونی پراعتها دکیا جائے تو نظر نانی کی کا رردائیاں جن کا ہم ایمی ذکر کریکے میں ال تُحتی میں بہت ہی مضرّحیں اور یقیناً اثن کی دجہ سے مسلما نوں کمچے اوارات کی آمذیو میں زبر دست تخفیف سوگئی مبوگی ۔ آئین اکبری میں اُن عطیات کے اعدا به وشاروج میں جواکبری و در کے اختتام پر موجو و تھے ۔ نیکن این اعداد سے مقداروں کے متعلق نتائج اخذ كرنامكن نهيں ہے کچے تو اسس وقبہ سے كەعبارت اب تك غيقيني

اور کی اس وجہ سے کہ اس میں خملف وطیات کے اغراض کے ماہین امتیاز ہیں کیاگیا ہے۔
ہے بلکہ صرف اُن وطیات کی میزائیں ویدی گئی ہیں جوایک و ور سے سے ہت ہی خملف اغراض کے لئے مقرستے ۔ پس جو کیے کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مالیا ت میں اصلاح کو نیوا لوں کی جد وجہد کے با وجو و ملکت کی آمدنی کا ایک بڑا وصداس غرض سے صون ہوجا تا تھا کہ فرہبی او ارات کے سافقہ سابقہ اہل علم و ارباب فن اور و و مرے ایسے ہوجا تا تھا کہ فرہبی او ارات کے سافقہ سابقہ اہل علم و ارباب فن اور و و مرے ایسے ہوجا تا تھا کہ فرہبی او ارات کے سافقہ سابقہ اہل علم و ارباب فن اور و و مرے ایسے خصے ۔ ان وطیات سے نفع اشمالے و الوں کی معاشی فیٹیت کا ہم عصرا نا وسے جمیں کو کی بیانہیں جاتا ۔ اسقد ریقینی ہے کہ مہذ وستان کے بہت سے مندروں نے بڑی بڑی بڑی و کی بیانہیں ہے کہ ہرط مے کے بالات رکھنے والے بہت سے نیک لوگ ہی تا ہم جو اپنے انتقاد کے مطابق ہوری ہوئی کرتے اورافعاس کی مالت میں زندگی ہر کرتے تھے ہوا ہے اوران میں مہند وستان بہت زیا و پہندیر فوا ہے واس کی موجو و تھے جوا ہے اوران میں مہند وستان بہت زیا و پہندیر و و نہیں ہے کہ گذمت تہ تمن صدیوں کے دوران میں مہند وستان بہت زیا و پہندیر و و نہیں ہے کہ گذمت تہ تمن صدیوں کے دوران میں مہند وستان بہت زیا و پہندیر و و نہیں ہے کہ گذمت تہ تمن صدیوں کے دوران میں مہند وستان بہت زیا و پہندیر و و نہیں ہے کہ گذمت تہ تمن صدیوں کے دوران میں مہند وستان بہت زیا و پہندیر و میں ہوگ ہے ۔

جوهمي فصل

نوكرجأكرا ورغلام

سخفى خد مات بجالا نيزيس جس قور احت مريث مرقى هى ده غالباً دور اكبرى كنما يال معا وافعات میں سے ایک ممتاز وا تعدید جن لوگوں سے یہ کام سے جاتے تھے اُن میں سے مبعن آزا دیتھے اور بقیہ غلام پر نہیں جو فرایض ان و د نوں طبغوں کے سپروکئے طاتے تھے وہ زبادہ تریکسال موتے تھے۔ لہذا ہارے موجودہ مقصد کے ان کو ایک ہی شیصے میں رکھنا کا فی ہے ۔ تنعم وتعیش کی تکمیل اور طاہری شاق شو برقرار رکھنے میں طک کے وسائل بیدایش کس طدتک صرف سے جاتے تھے اس کا یورے طور پرانداز ہ کرنے کے لئے منروری ہے کہ انسوقت مجے مندوستانی حالات زند کی سے بوری بوری واقفیت حاصل کی حاشے - اور یا ایک ایسامضرون سے عِس کی توضیح میں تقریباً سرمصنف کی تصنیف سیے میں نے ملک یا اہل ملک محیقلق کھربھی نکھا ہو اقتباسات بیش کئے جاسکتے ہیں ۔ لیکن اس ارے میں جلہ م محصّ ئے بیا نانے جمع کرنا بہت نیا وہ اور نگلیف وہ تکرار کا باعث ہوگا ۔ لہذا ہم **مِن** ایک ایساانتخاب میں کرنے گی کوئش کریں گے میں کی بدولت نا طرین جرکھیٹیما ، موجو و ہے اس کی نوعیت، کونجزیی سمجرسکمیں جہاں تک شالی سند کاتعلّی بنے الولفل نے درباراکبری کی جھنسیلی کیفیت قلمند کی سے اس میں سے چند امور کا حوالہ دینا کا نی ہے ۔البتہ یہ بات وہن نشیں کر نبناجا ہیئے کہ ایسے معا طات میں جیسا کہ اس زر انے كى ابيون سير بكثرت ثابت بهونا جه ماونتا معيارة الحركزاتهاا وتبغرص جرربايين كوفى صيتيت ركمتها ماممر كا توامشند ہوتا خیاجال تک اُس کے وسائل اجازت دیتے تھے اُسی معیاری تقلید کرتا تهاشا رئ ولي الشعبرة أين اكبري مين بيان كيا كيا سيده وزنان سي تعلق سبعي ص میں . . . و معین اور بیگات شال تعین میں سے ہرایک کے گئے ایک ملگا

مل سراتمي - ينوكر ول كاكا في عله إن كي خدمت ميں ماصر سبّا تما - اوران كي تُمُراني لابع کے کئے متعد ونکہدیا ن عرزتیں ،خوج ،راجیوت اور وروازِ دل پر دربا ن مقرر رہتے الم تھے ۔اِن کے علا و معارتوں کے جار وں فرٹ سپاہی شعین کئے جاتے تھے ۔اس کٹے بعد ہمرشاہی کیمیپ کی طرف منوجہ میوتے ہیں بہا ں سوار پہرہ دار وں کے عسسالاوہ و ومین بنزار کے درمیان لاً زم مقرر کئے جاتے تھے ۔خاصکر ایک خیمہ تو الساموجو و تعاجن کونصب کرنے کے لئے ایک بیفتے تک د . . ا) ومی در کار ہوتے ستھے محل کے ضرور مات (خواہ ان کے بورا کرنے میں کتنی ہی محنت کیوں ہمن میں رور ودرازرقاً ات سے مہمر ہینجائے جاتے تھے۔ یا دشا ، جمال کہیں رہے اس ک استعال کے لئے یانی گنگا سے آلت نھا۔ اور برن روزانہ واک کی گاڑیوں اور ہر کاروں کے ذریعے سے بنج پوش بہاڑ وں کی راہ سے لاہور پہنجایا جا تا تھا۔ اورمیوه نهایت یا بندی کے ساتھ کشمیہ اور کا بل بلکہ اِن سے بھی زیا وہ وور ولاز مقا مات مثلاً بدخشّال ا ورسمر قند سے لاَ یاجا تا تھا۔ اُصطبل میں علاوہ جا بنور وں کے سے طازم مھی موج ور سیتے تھے ۔مثلاً سرمعمد لی ہائتی کے گئے جار طازم رکھے جاتے تھے اور جو ہاتھی بالدنثاہ کے استعال کے نئے ہوتے تھے ان پر سات سات اُدی مقور مُ جاتبے تصطفیل کو داور تفریح کے ساسلے میں جولوگ نوکر رکھے جاتے تھے ان کا سائیبس لگا یا جاسکتالیکور بیشیت مجموعی ان کی تعدا دمیمی پیشتری ب مِزارْتهمثیبرزن اورمتعدویبلوان مِروتنت دربار میں حاضرر جتے تھے ۔ رالتعدآ دعله خاصکر شیکار اور بندوق بازی کے واسطے نؤکر رکھا جا تاتھا۔ ووسراعله بازسے شکار کمیلنے کے واسطے مضوص موتا تھا اور ایک کبوترارانے لئے اس مے عسلا وہ طرح طرح سے جا نور وں حتی کرمنیڈ کوی ا در مکھ اور د را ای سکھانے کا انتظام کیا جا تا تھا۔ یہ مثالیں ای شعبوں سے لی کئیں ہیں جنگی نظیم کی طرف با دشا ہ کی دالتی تو مبتعطف تھی اور پیسمجھنا آسان ہے کہ اس کے

لے طیری (صفی اللہ) ذکر کرتاہے کہ انگلتان سے جا گیر کے ہے جو کتے ہے طور سخفہ لائے گئے تھے۔ اُک میں سے ایک ایک مے لئے اس نے جارچار فرکر شعین کتے تھے۔

باتا خاص خاص عبده وارا بنے انتظا مات بھی اسی طرز اور منونے پربر قرار رکھتے متھے مثلاً ایک عهده دار . . ه صعل بروار و ل كو نوكر ر تطفيهوت سے تو و وسمرا مر روز ايك منزارطرح نوج کے ہرساہی کے لئے اوسطا دویاتین نوکرموجود سوتے تھے۔ رور بیہ طریقہ کچے تعف یا د شا ہ کے لئے محضوص نہیں تھے جانچے ڈیکاویل کے بیان سے کیا ہر ہوتا ہے کہ سورت میں نو کر اور غلام اس قفر کشاو اس میرم ارزا ں تھے کو میزم غراہ وہ ا و کی صینت رکھنے والا ہی کیوں نہ ملوا یک کی پر و کیش کر آہے اور نوکر و رہ جا کروں کی کثرت سے کا ل آساکش حاصل کر تا ہے "۔ اس زمانے میں وکن کے عالات زندگی کے متعلق جو مرسری معلومات جیں یسہ ہیں اُٹ سے بھی قریب قریب ایک ایسی ہی تصویر ہیں نظر ہِوتی ہے ۔مثلاً گو و ا میں مفیریجا پر راپنی جرعزک و منکرلت مر قرار رکھتا تھا اس کی کیفیت بیتر آر ٹو نے *اساح* بیان کی ہے کہ جب تہجی کو نتبہر میں نکلتا نفا تو خدمتگار وں - غلاموں - ماربرواروں سائمیوں اور کو تیوں کا ایک انبو ہ کثیراس کے جمرا ہ ہوتا غفا اور وکن کا تقریباً ہراڑا آمی اسی طرح افہارشان وشوکت میں لگا رہتا تھا ؛ تقیبہ نوسے اس کے ایک منگے روری مالت سخر رکرتے ہوے کولکنڈے کی زندگی کے بالل ایسے ہی حالات بیان کرتاہیے ۔اُمرا کے اہلی موالی کثیر تعدادیں موجود رہنے تھے۔اور میرض خاہ ند دیاسلمان س کی فررامی کچه حیثیت موتی تنی امرا کی تقلید کرتا نظ بینیس تو کم از کمرا یک چھاتہ ہر دار • ایک صراحی بروار ۱ ورنگس را نی کے لئے دوخوشگار لازی تے کے وجا نگر کی و ندگی کا سی مساکہ اُن ساحوں سے بیانات سے واضع بواہ جواس کی تبابی سے تبل وہاں ہوآئے تھے باکل میں طرزتما اورسو طعوی صدی کے اختتام پر حبنوی مند کے اُمرا کے دربار وں میں مبی پا دریوں کی روایتوں سے اس مری صدسے گذری موی حالت طامبر موتی ہے۔ سامل میبار برمی ضدمتگاروں کی تعداد سیاهان یورپ سے نز دیک ایک نها بت مجبیب بات تھی مثلاً پُدَادُ كُمُّنا بىك زنتورِن عاكم كالى كت في تقريباً ٢٠٠٠ م وميون كوافي ساتع ليكر سفركيا ، اوريدكه سامل بر إلحموم مربراً وروه النخاص كيسانة جيشدا إلى موالى كى

کثیرتعدادر ہاکرتی تھی ۔ گو دایس مجی اسی قسم کے طریقے رائج تھے اور بہاں مے رِنگانی وحمل اینے بر وسیوں کی معاشرت کی تقلید کرنے تھے مینا سیے صاحب مرتبہ تو کوں ں ضرمتگار ۔ بیرکار ۔ بے اور مغلام کشرت سے سوجو در ہتے تھے ۔ ان کے علا ، يتي ايك كو تل مُعُورُ ا ا ورايك بِاللَّيْمَ مِي رَبِّني تعي خوا ، الكِ يا بيا د مبي جلنا تے ۔یں زائہ موجو ومیں مند کیستان کے اندر نوکروں کی ہر طرف جو افراط آتی ہے وہ کوئی نی بات نہیں ہے بلک اکبرے وورس جوطر نفے دائج تفے اورج سے می بہت زیادہ قدیم زانے سے چار ہے تھے یصورت انسیں

یہ ضرمت گارمبیا کہ ہم بیان کر میکے ہیں بعض صور توں میں آز او موتے تھے

اورلبض صورتو ن میں غلام - آنرا دنو کروں کومسرن آننی تنخوا و ملتی تلی که ان کی گذر او قات کے واسطے کانی موسکے اسی لئے جب ً و موجو و وزر نقد کی مکل میں فل بری جاتی ہے تو بالکل ہی خوا فات معلوم موتی ہے . اکبرے دربار میں ایک ایسا الازم مُن مِن كو في خاص خوبي موه ما ما نه تقريباً وليرجه روبيه ير ممها ما نضا ا ورمغري مال (٠) پرشایداس کو و در دیبہ وینا پڑتے تھے مفلاموں کی تبیتوں کے ہارے میں مجمواد ر ہے وہ استعد رفلیل ہے کہ ائس سے اس قسم کا کوئی عام منتیجہ اخذبیس کیا جاسکتا - پیرار و کے بیان سمے مطابق گو وا میں ایک منیز کی قبیلے جہاں ان اشیا<sup>ہ</sup> ی بہت گرم با زاری رہتی تھی د٠٥) مروپیوں کے م ۔ وسیلے حدو و سے اندر متغیر ہوتی جو گی ۔ کیونکہ اس کا مدار کیے تو مزسے دکی نینو*ں پر آبو* تا تھا ا در کچه مقد ار رسیدگی کمی بیشی پرسکیں انسا لو*ن کا اس فریز ذکر ک*ڑا فرح کا ال واساب مین مکن ہے کہ جارے ناظرین کے ولوں میں عمر کی فطری برنشتگی کا اصاس بیدا کردئے اور سے بھی یہ ہے کہ موجودہ برطانہ شاكن می غلای كاخیال نجیرایساً غیرانوس موگیاہے اریہاں اس حالت ا درمیثیت کا کھر وکر کر دنائی بہتر معلوم بوتا ہے ۔ غلامی کا سدباب ایب مال کی بات كهي جائكتي ہے - ايك (م) إبتر شاع كائم منظور مونے تك مندوشان كي ہر برطانوی عداتیں اکن امور کا جونف مداشفاص کی غلاماً مصیبیت سے بیدار سے ساتھ

116

نیعدلی کی تین اور ترع شریف اور ده م شاستری کتابوں بی ان امور پر باکل اُسی
ارح بحث کی جاتی تھی جس طرح کی تبنیت یا تقییم جائدا دیا ور اشت سے مائل پر
مزیر براں اس و قست غلامی کے طریقے کی عیثیت کچھ زائد قس میم کی ایک ا فاذ و ناور یا و کار کی طرح نہیں تھی کیو کہ جس ربورٹ پر ایکٹ بنہ رھ) مبنی تھا اس سے اس بات کی تصدیق بہوتی ہوتی ہو تا ہے کہ علا وہ بمی اور مدراس سے کھ وہی ان تام علاقوں میں فلای کا رواج نھا جو بنگال پر نزید نسی میں شائل تھے جا منہ اُس میں ایسے لوگوں اس کے فلای کا طریقہ کچھ اسفد رکمل طور پر موقو و نہو گیا ہے کہ تاریخ سند کی موجودہ اس کے فلای کا طریقہ کچھ اسفد رکمل طور پر موقو و نبو گیا ہے کہ تاریخ سند کی موجودہ اس کی تا بوں میں اس می خور پر بیاطر بھے موجو و تھا اس بر بحث کرتے و قست اس بات میں ہے کہ قصباتی اور و بہاتی غلای میں آئی طرح امتیاز کرلیا جا۔ اسپولت اس بات میں ہے کہ قصباتی اور و بہاتی غلامی میں آئی طرح امتیاز کرلیا جا۔ جا اس بیم معلوم کر سکے بہند و مستان میں آئید و میرے کے پہنو بر بہا و دوجولگا

طریقے منو دار کہو گئے تھے ۔ ویہات میں ہر مزو ور کر از گر تفیقی عمل راآ مذہیں ایک علام کی میشت رکھتا تھا اور ہمارے خیال میں اکتر کے عہدہ وار وں کواس تی فاؤنی حیثیت کے متعلق کسی امر کا نیصلہ کرنے کی تکلیف ہی ہمیں اٹھا ٹا پر تی ہوگی تصبوں فیشیت سے متعلق کسی امر کا نیصلہ کرنے کی تکلیف ہی ہمیں اٹھا ٹا پر تی

ورشهر و ب میں نلاموں کسے بہت سے خاتگی کا مدلئے جاتے تھے اور ان کی بٹیت مراز کم ایک صد تک اصولِ قانون کے مطابق طے ہوتی تھی ۔ دیہاتی غلامی سے میں اس لئے میروکار ہے کہ زرعی پیدایش وولٹ میں اس کی ٹری آئیت ہے لہذا

تنظیم زراعت کے سلیلے میں ہم بہ آسانی اس پر بحث کر سکتے ہیں۔ بانفعل ہیں صرف تصباتی یا خامکی غلامی سے مسرو کا کر ہے جو قریب فریب پورے طور پر بیش وعشرت

آگرچے اکبرکے زمانے میں سب مہند وغلائی کو نیندنہیں کرتے تھے تاہم تیلیم کرنا چڑتا ہے کہ غلامی مہندووں کی چیز تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ کا تبان کشب مقدس اپنی عاوت کے مطابق اس کی ابتدا اوراس نے متعلقات کے بارے میں بار کییا ں نکالتے اورا تمیازات پید اکرتے ہیں مسل نوں کا قانون مبی دگوایک محسدوو

ریقے پریں فلای کی اجازت وتیاہے . لوندا اکتبرا ور اس کے سمعصروں کے یاس علای ایت لِيُم كُرْنِيْ كَي قَا نُو نِي وَحِهِ مُوجِو وَهِي " لِلكِينَ سَلَطَنْت مِغليهِ مِن اسِ كَي منياً و اتني سِيع تھی کہ السلامی قانون کے باہراس کی اجازت وینے پر ما کنہیں ہوسکتے تھے۔ پس بینتیجه نکا تے ہیں کہ یہ چیز جونکہ پہلے ہی سے قرین عقل اورمطابق فطرت کے کی جاتی تھی لہذا بغیر کسی خاص مانچ کرتال کے خلامی کے متعلق جرمقامی رسوم مروج ا وم انتهار کر نئے گئے وصالکہ میں عمدالزاق مکونٹی ۔ اور بار توسا ج نے غلای کے وجو د کی تصدیق کی ہے ۔امتیاط اس بات کی منتفنی ہے کہ وکر ہیں فلای کارواج وض کر لیاجائے کیو کمشمال کے اُن دوروراز مقا مات می جان سے دکن کے شاہی فاندان نظلے تھے غلامی مروج تھی ۔اسی بنابر ہم نیکسین کے اس بیان کو قابل احما وسمچہ کتے ہیں کہ اس کے وقت میں کا لیے آ دمیواں کی ہر مو تی تھی۔ یر تکالیوں نے دوسرے معالات کی طرح اس معاللے میں جی لے رسم ورواج کی تقلید کی جنائجہ منچوٹن لکھتنا ہے کہ انھول نے کہی خود منبس كيا لمكه فلامون سے كام ليت تھے جوما نوروں كى طرح با زاريں روزايد ذ وخلت کئے ماتے تھے ۔اور ڈیلا ول تحر برکر <sup>ت</sup>ا ہے ک*یف*و ماسے اشندوں کا کمٹر ہلاموں پرشتی تھا ۔سلطنت مغلبہ میں غلامی کا رواج <sup>ن</sup>اب**ت ک**رنے <u>سمے لگتے</u> تے میں لیکن آئین اکبری میں اس کا اتبال کہ اس دو بین قائی موج وتھی اس امری کانی شہدا دت ہے۔ ڈیلا ویل کے بیا نات سے ہمری تنبجہ تکال کتے ہیں کیسورٹ کے فاص خاص بہند و من سے زیا و ، ور دمند لوگ شاید ہی کہی بیر ہی بندؤون كم معلق ظامرنيس كى جائلتى كيونكه -اكثر بندوول ك متعلق بالم باب میں بیان کیا جا جکا ہے۔ انریز اور غربی ایشیاسے جو تجاریت درآ و جاری تنی ام اس كى بيت زيا و الميت تعى - محراسي كيساته جائب مغرب غلامول كى برآمد مبی مرد تی متی - بیرد نی مکور کے غلام میتی مرد سے تھے اور وہ خاصکرانیائی تعیش

بابًا أَثَال تميم بجِهال تك سندوستاني علامون كاتعلق سے وونوں توانين كے مطابق ان کی پیتینیت مورو تی تحی ۔ ان کی تعداد میں کئی طرح سے اضا فد کیا جاسکتا صَامَثُلاً زَبِهِ وسَتَى مَهِي كُو كُمِرٌ لبيناً يا نُو وان كا اختياري ياغيرامنتياري طور براطاحت مجول کر لینا - میند و ول اور سلما تو ں دونوں کے قانون زبر رستی کیر لینے کو تسلیم کرتے جو چنانچه مبند وستان بن اسی جواز کی بد ولت سنعت نرابیاں نبیدا سو<sup>گ</sup>ئیس معیل کیونک الشراوگون نے اپنا یہ وستور بنائیا تعاکمہ بلکسی ظاہری سبب کے سی ایک گاؤں یا چند وبهات کے مجبوعہ برحملہ کرکے و با س سے باشند وں کو خلاموں کی طرح سے پڑے مائیں۔ یہی وجرتھی کہ اکبر کو اسینے دور کے آغازی میں اس بات کی درورت س موی کہ اینے سیامیوں کو اس طرح کے وطاود ل مرصد بینے سے باز ر کھنے کے لئے احکام نا فذکرے مله غیرافتیاری اطاعت ندیری کے تنت ایک، تد وه لوگ شا بل محكے لما سكتے ہيں جنيس ارتكاب جرائم كى وجه سے سنرا دى جائى تھى-د وسرے و ، قرصندار جو دیوا بیہ مہوجانے با و ہ لوگ جو<sup>ا</sup> مالگزاری ا و ان*بگر نے کی وج*ہ سے معن کے خاندانوں کے فروخت کر دیے جاتے تھے مینانچہ جمعصر تواریخ میں اس طرح مح علد رآمد کی مثالیں و قتاً فوقاً ملتی رہتی ہیں۔ اختیاری اطاعت مذیری کی مفیت اس سے مجی زیاد ، در دالگیزے ۔ مام طور پر یہ اس وقت بنو دار موتی تنی جیکر قرط زوہ والدین اپنے بچوں کو فرونت کرنے گئے تھے ۔ اکترے زمانے بسا ورائس سے بعد کا ل ووسوسال تک پیفرید و فروخت ایک با لکن معمولی سی بات شی می میک چنانچه

له ترمراکبراسہ: - ۲۰۱۰ - ابق الله المام کو یکنی فاق سے کے موان سے یاق کرتا ہے ۔ لیکن جارے فیال میں الفافا کا ا شا پیزس ہے کہ ان کو نعظ کھفا میچ مان جائے ۔ امکام کے امفاظ ہی سے ان کی محدود وست کا نی طور پر بدہی ہے ۔ علی ہو تاہیں جو یا توج کے ای جو ری کو جائیت کرتے ہو ۔ الا بڑی کڑی کشیتوں کا ذکر کیا ہے جو ہوں سے ہوی موق میں جو یا توج کا ہے ہوئے این بین ان کے مان باپ نے قعا کے زمانے میں تفور کے سے جا و لوں سے ہوت فروخت کر دیا تھا ۔ یہ بچے کھلے با داری فروخت کے لئے دریا کے داستھ سے کھکتہ لائے جارہے تھے الله عارہ تھے المقال کی ویا ہے مام طور پر کا کی جو اس میں بیکار کی فروخت کئے جاتے تھے ۔ ایرانی سفیر کا ذکر ہے کہ وہ مند وستانی سیوں کی ایک کیٹر تعداد اپنے وطن کوئے گیا | بات ہونکہ اس کے اثنا کے نیام میں قبط کے باعث بچے بہت ارزاں ہو گئے تھے ۔ اور اربو ساکابیان ہے کہ جب لوگ سامل کا روسنڈ ل پر بھوکوں مرنے لگنے تھے تو میبار کے جہاز ویاں اشیائے خوراک بے جاتے تھے اور فلائیوں سے لدیے ہوئے ملتے تھے كيونكم لوك انتياك خوراك كي عوض خو والميني بي فروضت كروات تع بالين ممولى اوتات یں بیجے نه صرف فریدے جاتے تع بلکر چرائمی کئے جاتے تعے چناسخیر نبگال اس معاملاناص میں سب سے زیادہ مدنام تھا۔ کیونکہ ویا ں نہابت نفرت اگیز صورتوں میں بیعمدر آمد جاری تفایلہ ان کے ملا وہ فلا موں محماصل کرنے کے آور ورا تع محی مودود تھے ںکین جوکیجہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ شایدیہ خل ہرکرنے کے لئے کا ٹی ہے کہ فرونسٹ لئے باز از دک میں غلامہ بکشرت یا ہےجاتے تھے اورطبعۂ املیٰ کا ہر وہ تعص جَافِهار شان كاخوامشمند بوا امما بالكسي وتت مح جتني ملاصرها بهناخريدسكنا تما وفام كي حيثيت کے تغییل امور سے ایک ماہر ما شیات کو برا ، رانست کوئی سرو کا زہیں کے سکین ہمیں کوئی شہات ایسی نہیں ملی جس سے یہ ظاہر ہو کہ بیٹیسیت مجبوی اس طبقہ کے ساتھ کوئی بُرا سلوک کمیاجا تا عَمّا ۔ فلا موں ورآزا و اشغام کاکٹرت کے ساتھ ابھی مبا ولہ ہوّاتا اور یہ نتیمہ ترین مقل ہے کہ اِن دو ہوں ملبقوں کے نوکر وں کے ساتھ بیٹیٹ مرعی ایک ہی قسمہ کا سلوگ کیا جاتا تھا ۔ جنانچ جس وقت غلامی کے دجد و کا قطعی طوریر خاتمہ کیا گیا

تما توصورت مال يبي تمي ك مند وسستان کی آبادی جن و وخاص شبوب می تقییم کی گئی تھی ان میں سے پہلے تغیے کے طبقوں کی الت ہم معلوم کر چکے یہ وہ شعبہ ہے میں کی انہیت خاصکر صرف

له ماركولي لو ( فُوَلَ أن - ١٥ ) - باركوسا (صنى ٢٠١٣) إور بيرَاروُ درَّجه: - ٣٣٢) جيبيع مُعَلَّفَ عنين نے بٹکا ل کو ٹوجو ں کا ماخذ تبا گاہیے کہ اُمین اکبری میں درحرہ انہ ۱۲۲ء) حالات نبکال کی**ھزان کے تحت یہ واقعات میال کو کھی**ے عله فلای کی رپودٹ میں جمالات درج میں افکایسی ماختج بسلوم مقاہد ، آقا تحکف بوقے تھے اولیفن فیسیل وگ جيدكرسيون كسمن كهاما تب اين وكروس كي فيان تك وروية فق مين بم نيس ميال كرت كد كمى منفرد تعور دارى ميثيت لاكوئي ازاس كى مزاكى منى بريرانغا -

باب وولت کے نقط انظر سے ہے ۔ اور جو کھ معاشرتی اور سیاسی مالات موجو و تھے ای کہا نیتجہ یہ تھاکہ لوگول کی تو تو ل اوران کے وسائل کا ایک بہت بڑا حصد مفید کاروبار میں كامہٰيں آنا تھا بكہ غيرنفع بخش كاموں ميں مرف ہوجا تاتھا جہاں تك ممنت كاتعلق ہے ہمیں اس کل تعداد کا لیا ظاکر نا ہے جو سر کاری اور خائلی خدمت یا بذہبی شغال میں مصروت رہتی تھی ۔ بلاکٹ برید بیٹے " منروری " خیال کئے جا سکتے ہیں نیکن جلہ منروریات نسبت اُ ایک بیت تموری تعداد سے بورے موسکتے تھے - فرج اس کی تعداد بحثیت مجوی اس زمانے کے مقابلے میں یقینا کہیں زیا و متی سین مناسب تنظیم و تربیت کی کمی و سائع ہوتے تھے بہت سے خاتلی خدمات مبی معن نفول تھے اور ندمبی فقراد کے (۹۲) گروہ مجی ایک ما سرعیشت کے نقطۂ نظر سے مجھ زیاد ، وتعت نہیں رکھتے تھے ۔ جب بھراعلی طبقوں پر نظر و التے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ قابل اورعالی محت التمام لئے تراقی کا راست مرف سرکاری الازمت دیا سرکاری امدادتی ا وراس داه یر مِلنے والوں کی نایا نصومیت و ولت کی بیدایش نبس بلکه اسکے مرت کی صورت میں نظراً تی ہے ۔ ایک اعلی و ولتند طبغه مکتی بہتسی معاشی ضرمتیں انجام دے سكتاب كرشرط يه به كه وه ايني د ولت عاقلانه طور براهتمال كرب ١ ورايني جمع کی ہوئی و دلت کو براہ راست پیدایش و ولت کے کاموں میں لگائے ۔لیکن اس بات کا کو فی نبوت نہیں ہے کہ اکترے زمانے میں مہند وستان کے اندر و لوتمٹ ب اس طرح سے ملک کی خدمت کر تے تھے ۔ اورجا س کہیں وولت مبع سی ہوتی تھی وہ سونے با ندی ا ورجوا ہرات کے وخیرول کی سکل میں بے کار پڑی رہتی متی جہتیت مجمرهي فكك كي آمدني كاببت برا اعصد لغويات ونفئوليات مين خرج بهوتا مقاجس كابار بالأفر وولت بيداكر نيواف طبقول بيني كانتكار ول مد وستكار ول إ وراجرون پریرا تھا۔ ابندا اس کتاب کی ائند ، نصلوں میں ہم اُن مالات کی تعیق کریں گے جں کے تمت یہ طبقے ملک کی آبادی کے لئے مذا اور بہاس بیم بہنما کے سکے اور وولتمندوں کی نفنول خرچیوں کے لئے آمدنی مہیا کرتے تھے آ

مريحوطاك تقمى اس كااندازه اك أنعاتي حالول سيه سوات عرشت كي ا تونی نے بے قاعدگیوں کی حوکیفت تحریر کی ہے وہ ماکمین کے ترممئه بعوقع برليني باب كي طاكروه جاكيرون كي انتقلال كي ليُرجندا كؤامز افذ كف تفيح من شاہی فکر ہائے اجزائے ترکہی کے لیے لاحظر ہوں برنہ لوم موتا بلکہ اس کی ابتدا غالباً معلوں سے ہوی ہے ۔ کیونکہ سکندر او دھی<sup>کے</sup> کپاجا تا ہے کہ اس نے یہ حکم ریا تعا کہ ہرمتو فی امیر کی جائدا د (لبکین صُدات ورثا كرينوني طاحيك مدايليشد باب مهمغمه ٥٠١، بأكيرن جَمَاً نگیہ کے علدراً مد کا حال خو واسی کے سانات ہیں جو توزک مرہنمنٹ ہے ۔ ہاکش دیرجاس - ۱ - آزاد - ۲۰۱) بار بارکے تناولوں کے سا نہ کیفیت بیان کر تاہے اور پورپ کے دوسرے فین می اسی طرح تحریر کرتے ہیں ، کڑ وڑ یوں کے بارے میں ماحظہ مو ادد ۹) بدآ يونى كى بيان كرده كيفيت كاترم، الميث كى تاريخ مين مى كياكيا ب ابث

بات صغه ۱۳۱ه) - اورطبعات اكبرى كامندرجه حداله مجى الني جلدين ثنا ل ب دصفه ۴ م س -جرمل رايل ايشيا كك سوسائي باينه حبورى شلفاته صغه (۲۰) بين اسى مضمون كا ذكر كي كيا ب -

ایا گیاہے ۔ فصل ۲ مرا احدیوں کی میٹیت آئین اکبری بیں واضح طرر پرسیان کی ز ترجمہ باب داہصغہ ۲۲۸۹) کمبی *نبھی سیاحا* ن یورپ کے مذکر وں میں مع حد ی وغیر و کی شکلول ین ان کانام لما ہے در چاس ۱-۱۱۱ - ۲۱۱)مقای نوجوں د بوی) کا عاله آئین اکبری عجله <sup>ا</sup>و وم کے انتِدائی باب میں دیاگیاہیے - در جمبه باب ۱ صغیہ ۲ سری اور ان کی تعداد در بارہ صوابوں کی کیفیت ہیں تا ہی گئی ہے۔ رايضاً باب اصغه ۱۱ و مابيد) . بقيه سيا بيون كي متعلقة خبري آئين اكبري طيدا اور ۱ میں منتشر ہیں ۔ اس کابہترین خلاصہ ایر آوین کی کا بیس موجو وہے ۔ جبنبوں اوج ترجیح وی جاتی متی اس کے لئے طاحظ موتر حبلہ آئین اکبری باب ایک صفحا ۱۳۰ س تورانی اور ایرانی ۲۵ رو یے اور مندورستانی ۴۰ رو یے یا تے ہیں ﷺ جوبی ہندمیں مگوڑ وں کی رسد کا ذکر و کا ڈا س میں کثرت سے ساجنکیا گیا<sup>ہ</sup> میں سے کی کتاب کے باب ، اور میں مبی اس رجت کی مکی ہے۔ یر تکالیوں کے مبدنا موں میں جی اس سجارت کا حوالہ ویا گیا ہے مثلاً الاحظه سوسیول صفحہ ۱۸۱-پیرآرڈ نے جومیتیں بیان کی ہیں وہ ترمبہ کے باب اصفحات ۷۷ اور ۷۷ میں موجود مِن و چند سال قبل لنبو مُن نے کو دامی محور ول کی تیمت ٥٠٠ سے ٥٠٠ مرواو تك بيان كى تمى عوكند ميس بابيون كى تنواه كے ك الحظ بوتميونوك ر ا ۳۰ مد امرا ف وجیا محمر کی ایمی او ایموں کے لئے طاحظہ ہو رو سے مصفحه ۵۰

اکبرکے ستو پر طریق کارروائی کی تفصیل آئین اکبری میں وی ہوی ہے۔ دتر جہد ۔ باب اصغید مرہ و و ابد) ۔ اگزاری کا نظم ونسق باب مصفات سامہ تا ۱۹۸ میں درج ہے ۔ پیر آر ڈسے جو اقتباسات بیش کئے گئے ہیں و ، باب اسفور ۱۹۹ ۱۹۹ سے ترجمہ کئے گئے ہیں ۔ اسحت انتظامی خدیات کے جو حوالے و نے گئے ایس و آئین اکبری میں جیلے ہوئے ہیں ، خاصکر طاحظ مو ترممہ باب مصفور ۱۹۶۵ کوور یوں کے متعلق اقتباسات گذمشته نصل کے تحت درج کئے جا جکے ہیں ، ابت

فصل ۱۰- اکبرکے درباریں اہل نن ۱ در ماغی بیشوں دالے اضام کی حیثیت برآئین اکبری میں مجسل کی گئی ہے درجمہ - باب ایک صنعہ ۱۹ و ما مبد -

صغہ ، ۳ ء و مابعد) اور بلا کمیں تے ابن فصلو ل پر ونیز منصبدار ول کی فہرست یرجویا و دائمیں تھی ہیں ان سے اس مبث پرسبت کچھ روشی پڑتی ہے۔ دایف

ربویا و دور میں میں ہیں ان سے اس بسٹ پر بہت چھردو می بری ہے۔ دا بیست آپ اصنحہ ۱۰۰۸ و ما بعدی مسور فل کے لئے لاحظہ مرد باپ اصنعہ ۱۹۸۸ و ما بعد و کسیسر میں شدہ میں شدہ میں کا ساتھ کے ساتھ کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

نيز وه حوالے جو بالمين كى يا دواشتوں میں ويئے گئے ہیں۔

جنوب من طبیبوں کے متعلق نیورنیر کے خیا لات باب مصنعه ۱۱۳ میں ایس کے متعلق نیورنیر کے خیا لات باب مصنعه ۱۱۳ میں ایس کی اورار در رکے قطیات کے لئے ملاحظہ موسیول صنعه ۱۵۰ میر جمیر آئین اکبری

باب اصفحه ۱۷ و ما بعد - الببك كي ارغ باب وصفه ۲۷ ٥ -

فصل م . ۔۔ آئین اکبری کے پہلے و وحصوں میں اکبر کے نوکروں اکر تغضا

کے متعلق تعصیلی آمور ورج ہیں ۔ متعد و مدمتگار وں مے رواج کی دور مری شالیں پر چاکس دا - ۲ - ۳۲ میں ویل ویل (۲۴ و۷۸) . پیرآرڈ (ترمید - اب اصفحادیا۔

باب ۲۰ صغیره ، و ۸۰ و ۱۳۵ تقیونوث دصغه ،۳۰) سیرا خوذی ایمبیکن بسیاکه بهم وکر کرچکے بیں اس بحث پرتع پیاً هرمعهم مصنعت بکه نه کچرهزور که تنا ہے۔

ارطانوی سندیں علای کے قانونی بہلوکے لئے ناظرین سکتائی سے مدو

سے سکتے ہیں ۔ اس کے ملا وہ فلای کی ر پورٹ میں وا نعات کا ایک بہت برائین که کمل می مرموع مسیم عند سر میں غلامی کے بلتے الماحظ مومنے صفحہ 10- میں واجوں

غیر مل جموعه موجو مسب جنوب میں غلای کے سلے الماضطہ ہو ہیج صلعہ ۲۹ - ۳۱ - ۳۱ - ۳۱ - ۳۱ مرمبر بار بوساصلی ۳۰۹ و ۸ ص ۳ - انجو ش سسی - ۲۹ - ویلا ویل صفحه ۱۵ - پیرارد جرمبر

ا ب مصغم ۳۹ - اکتر کے دور میں فلاموں کی حالت سے لئے ملاحظ مو ترجب ،

ائین اکبری با ب اصفوط ۲۵ - سره ۲ - بچو*ل کو فروخت کرنا* ایک عام بات ہے۔ آئی میں دوم شالمیں مگرئیوں میں میں معنوط میں میں ایک اعتقادی میں میں

تئاب میں جوشالیں دمگی میں وہ سرتبیر صفحہ اور اور بار توساصغہ مرہ کا سسے کی گئی میں ۔

## جوتهاباب

104

## ز رعی پدائش فصل ا حقیت اراضی

اکبرے و ورحکومت بی مہند وستان کے اندرجوط بقہ زرامت مربی تھا
اس کی تحیق کرنے سے بہل حیت اراضی کے مضمون پر جندا لفاظ صروری ہیں ۔
ہر مکہ کا قامدہ ہے کہ بن شرا لیط پر نرین حاصل کی جاتی ہے ان بسشرا لیا کا زین ،
کو کا میا بی کے ما تھ کا م میں لانے پر نہایت اہم اثر پڑتا ہے ۔ ا ور سہند وستان کے معالمے میں اس مضمون پر خور و توجہ کرنے کی ایک فاص وجربی ہے ۔ کیونکہ زرامت کے متعلق ہماری ہوت کچھ واقعیت تبیعی وقعیل الگزاری کے متعلقہ ان گا فقدات سے وسنیا ب ہوتے ہیں ان گا فقدات سے و ان کی تصور کی تعین ان کی خاتہ پر سبند وسانی نہ ہوئی میں ان مالات کا کچہ تصور نہ ہوئی میں ۔ لیکن کوئی نقل نہ ہوئی میں ۔ لیکن کوئی نقل نہ ہوئی میں ۔ لیک تو حکران ۔ اور دورا کہ تحدیم سے صرف و و قابل کی ظرفی نہ ہیں یہ ایک تو حکران ۔ اور دورا کہ تحدیم سے صرف و و قابل کی ظرفیف نہ ہیں پر قابض ہوتی تو اس کے لئے واجب تھیں ایک واجب سے میں میں و و قابل کی ظرفیف زمین پر قابض ہوتی واس کے لئے واجب تھی انہ اوران ایک مصد کمی امن و صافحات کے معاوی ہیں ہوتی میں اوران اوران ایک مصد کمی امن و صافحات کے معاوی ہیں بر قابض ہوتی واس کے لئے واجب تھی کہ ایک و مان و سے میں اوران ایک مصد کمی امن و صافحات کے معاوی ہیں بر قابض ہوتی واس کے لئے واجب تھی کہ ایک و مان و سے میں اوران ایک مصد کمی امن و صافحات میں بر قابش کے معاوی ہیں بر واجہ میں اوران ایک مصد کمی امن و صافحات کے معاوی ہیں بر قابش کے معاوی ہوئے میں با دشاہ کو میں بھوت میں بر قابل کی خات میں بر قابل کی تو میں بر قابش کی معاوی ہوئے میں بر قابل کی خات میں بر قابش کی معاوی ہوئے میں بر قابل کی دوران کی معاوی ہوئے میں بر قابش کی معاوی ہوئے میں بر قابل کی دوران کی معاوی ہوئے میں بر قابش کی معاوی ہوئے میں بر قابش کی معاوی ہوئے میں بر تا بھی ہوئے اور کی اور کی کی میں بر تا بھی ہوئے میں دوران کی کی میں ہوئے میں بر تا بھی ہوئے اس کی میں ہوئے ہوئے کے دوران کی بر تا بھی ہوئے کی ہوئے ہوئے کی ہوئ

ا د اکرے فاہرہے کہ اس طریقے کے تحت زمین کی ملیت کا سوال میدا ہی نہیں ہوتا۔ [باہی ورخیقت به طریقه اس علار آمد سے قبل کا ہے جو خاتی حق کے خیال کو ساسی فر انبرداری سے الگ کرنے کے لئے جاری سعا درجی کو اثنائے گذمشتہ صدی میں استدر ریاوہ ترتی ہوی ہے میکن ابھی تک یورے طور پر کامیا بی حاصل نہیں ہوی ہے کے اور ند تبط اول 9) زبین ابینے قانو نی مفہوم کے مطابق لازی طور پر کو کی حق تما بکد صورت حال و وقیقت اس سے برعکس تھی کمبونکہ باوشا ، کوآمدنی کی منرورت ہو تی تھی ا در امسس کے منروریات کی ہمرسانی کے لایق کا نی زمین کی کاشت کر نا ایک طرح کا فرم*ن تھا مکیق ۔ بہی نہیں ب*کلہ بعض او قات اس فرض کو بورا کرنے کے لئے مناسب منزائیں مبی دی جاسکتی تھیں۔ مندوستان کے اکثر خصول میں اب زمین کی طلب استعدر بڑھ گئی ہے کہ اس بالے ین وض کا ذکر کرنا ناظرین کومفتکه انگیز معلوم بوگا بلیکن موجو و ه صدی بین مجی مبعن م آبا دریاستوں میں ایسے موقعے پیش آئے بہل جبکہ حکمران اورر مایا کمے تعلقات کا بلوعلی ایمت حاصل کر حکاہیے ۔ و درجیکہ کانٹٹکار و ک کو یہ اندیٹ لگار شا تھاکہ اگر و و کا نی رقبہ کاشت نہ کریں گے تومصیت میں معین جامیں تھے ۔سابعہ زمانوں ین زبن کاشت کرانے کا فرض کسقدرستی کے ساتھ پورا کرایا جا سکتا تما اس کا اغرازہ ایک آنفاتی رپورٹ سے ہوتا ہے جومشرتی سامل کے ایک اگریز تا مر مے سالان میں کی تھی ۔ رپورٹ یہ تھی کہ مقامی حاکم نے زمین کاشت نہ کرنے کی منابر ایک گ گا وُل کے کھیا کے خود اپنے ہاتھ سے دوٹکڑے کرٹر الے تھے ۔ یہ ہم انے لیتے ہی کہ اسدرجہ کی شنتی سنتنیا ت میں سے تھی لیکن اس تھیے سے سندوشانی حقیسة ادامنی کا ابک ایسا ببلو واضح موتا ہے جواب تقریباً ممل طور پر مجتلا و باگلیا ہیے. مند وسستان کے اربی و ورمیں و تنا فوقتاً جمعو ٹی حیو ٹی ملکتوں کے دفتا

یه شالی بندی اس ملدرآمدی رفتار کا اندازه نفط رمیت کے منہوم کی تبدیلی پرخور کرنے سے موتاً۔ اکترکے زبانے کی تحریرہ سیس اس نفظ کے معنی تعنی مطبع و فر مانبر وار کے ہیں ۔ لیکن آبجل علم طور پراس سے مراد آسامی یا کوایہ وار ہے ۔ با وجو واس کے موجو و در ویند اراب مجی کھی اٹس پر انے منہوم سے مناثر جوکر اپنے آسامیوں کوا بنی رطایا تقور کرتے اور ان کے ساتھ اسی طرح کاسلوک کرتے ہیں۔

بابع کڑی بڑی سلطنتیں نمو دار ہوی ہیں۔ اس قسم کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتے حتیت اراضی کی استدا ٹی ا ورسید نقی سادی شکل میں معبی نشو نما ہونے لگا۔ ہر فاتح کے سائنے و وصورتیں موجو و ہوتی تصیں ۔یا تومنلوب با دشاہ کو نکالکرخو داس گیجسگہ مے ہے۔ یا اس باوشا و کا قبعنہ برقرار رکھکر اس سے خراج وصول کر ہے ۔ اِن میں سے کسی صور ت میں بھی کا نستکار گئی حیثیت پر انٹریژ نا لازمی نہ تھا ۔لیکن اہر تسم یا ائس کی شخیص و تحصیل کے طریقیوں میں **کو ترکی** تبدیلی واقع ہو**وبا** تی تھی اور سی و م**حالا** سے کاسکار کونہایت گراتعلی تھا۔ یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ بیدا وار کاج حصه علمی و کر دینایر تا نتما اس کا اثر کاشتکار کی معاشی حالت پریرتا تماکسی ولیل کی (م م) ضرورت نہیں ہے مکن ہے کہ وہ وسواں مصد میوجسا کہ و وزشاہ کے زمانے من ہوجیسے کہ علاوالدین ضلجی کے زمانے میں ہوتا نخا ۔ کمکین میہ وہمیں نشین ہے کہ تعنیص کے طریقوں کی تبدیلیا ں مبی کھے کمراہم ی یبی و ه تبدیلیا ن تعین منجیس بهت بری د تک زمانه کال کے مندوتانی زمنداروں کے منو دار ہونے کا باعث کہناجا سئے شاہی منظیمے کے مذکورہ کا او د طرتعوں ے کی مثال وجیا نگر کے مروجہ طرنق مالگزاری سے اس سکتی ہے ۔ مالگزاری بروتمی واُن یا دشا ہوں کے قاہم مقام تصور کئے جا سکتے ہیں پرلطت یتے تھے بس ہم یہ نتجہ نکال سکتے ہ*یں کہ جو طریقیہ پیلے سے موج*و دھنا وہ یق ر وارر وا ورانحول نے دوبار ، با دشا ہوں کی میٹیت اختیار کولی ۔ اب کئ مثیت میں نمبی کو ئی تبدیلی واقع ہو ی یانہیں اس کالحواب دینے سے ہمرفام بھیآ ہم ہیں مانتے کہ قیام سلطنت سے پہلے پیدا وار کا کسفند رحصہ انعیں اواکراً پڑتا تعالم البته صرف اس ابك بات كايتين كرسكتي بي كسلطنت كي اعتى كه زما في بي

اس حصد کی مقدار بہت ہی زیا و مقی گؤنز تنین کے سامتھ بیان کر تاہے کہ کاشتکار پیداوا البائے کا 9 حصد اُمیراکو ا داکرتے تھے اور امرا اپنی وصول شدہ پیدا وار کا نصن شاہنشا، کو ا واکرتے تھے ۔ اس میں ٹیک نہیں کہ اِس مصنف کو وا تعنیت حاصل کرنے کے اجھے ہم کسی ایسے طریق زراعت کا تصو زہیں کر سکتے جس میں کا تشکار ہتوں کی خام پیلزا ڈارے صرف وسویں حصہ برزند گی بسر کرسکیں لہذا ہمار۔ نیال میں ان عداو کوباً لکل شیک شمیگ تصور کرنا نناس يد صروريتا حيلتا سي كه ائس زبان بي مطالب غيرمعولي طورير كراب تما - اسي طرح ہیں و تی کیٹ کے اس بیان کوممی لفظ بلفظ صیم لمنے میں الل ہوتا ہے کمنل حكام خام بيدا واركا تغريباً تين جو تعاثي حصه وصول كركيتے تھے اور درصرف ايک جوتھائی ً حصہ انریخت کاشنکاروں کے لئے چیواز ویتے سے جنمیں بیض او قات اپنی محنت ادر ایے مصارف کا کھے بھی معا وضر نہیں متا تھا تا اس تسم کے معاملات میں وی لیٹ کی اُطلامیں زیادہ ترانُ اضلاع سے متعلق معلوم ہو تی ہل جوس واقع تھے۔ اور بہارے خیال میں تو ترکمے بیان کی طرح اس کے بیان کی جی صرف یہ اہمیت ہے کہ اُس سے ایک نہایت سختِ اور پال کن طریق مالگزاری کے وجو و کا بہت اچھا نبوت ملناہے ۔ اورجهاں تک ممیک مُھیک تناسب کاتعلق ج مكن ہے كہ ملك كے بعض صول ميں فير معموني مطالبات كو ثال كرنے كے مبدوه

ورحقیقت تین چو تھائی تک بینج جا تا ہو ۔ شمالی مندیں اکترے نظم ونسق کارھجان جیسا کہ ہم کمبی سائقہ فصل میں بیان کرچکے

بس ينبس نماكه سابقه انتظامات كوبر أقرار ركفكر بالا بالاسلطنت قائم كروي والع بالفاقة ويراكبر كانفسب العين يه تماكة حسقد ركاشتكاراس كزير عكومت أيس أن كے ساقه برا و راست تعلقات قائم كرب ليكن المسس كا طرز عل اور بجى بہت سى معلم توں سے

متا تر سوتا نخاجس کی وجہ سے اس محے طریق الگزار کی میں بکسانیت نہیں یا ٹی جانچ مندھ میں اُس نے وہی پر اناسند وست آنی عماد رآمد بر قرار رکھا اور کا شتکار وں سے

بیدا وار کا ایک حصہ وصول کر تار ہا۔ نبکال۔ برار اور فائدس میں ماگزاری کے جو رمتر برا

طریقے بہلے سے مروج تعے وہی جاری رکھے گئے اور ان طریقوں کی تھیک ٹیسک فیت

مای مشتهدی برخلات اس کے مُریک سلطنت کے قلب بی اس نے اپنے فاص لریفے ماری کئے جواس کے پیشہر وسٹنسیرشاء کے طریقیوں رمنی تھے۔جوال تک مکنّ ہوتاا درمیں حد تک احتیا قر اجازت ویتی د وانہی طریقو ں کو اسکے برُھانے کی *کوشش کوتا تھا لیکن جا ں مقا*ی حالات مجبور کرتے وہ زمّبندار وں سے ساتھ *شراکط* لطے کر لیتا نھا۔ پیٹفیق کرنا کی کسی خاص رتبے میں کون ساطریقہ مروج تھا پیشکن ہیں ہے میکن عالمباً یہ کہناصیم ہوگا کہ شمالی سند وستان سے سب سے زیادہ شاواب حصوں میں بینی بہار سے لیکرلاموداور لمنان تک اوائی مالگزاری کامعیار ضابط مینی تشغیص الگزاری کے دستورالعل مے مطابق قرار ماتا تھا ، اس دستورالعل می اکبرتے إينا مطالبيه بيدا وادفام كابك ثلث وارد يأتخاا وراس نبيا ويحص مطابق الكزارك وسول کرنے کی غرض سلے اس کے عبدہ وار منصل کی جو الکسٹیں ہیں ای جاتی تھی ا دسط بعدا وارمعین کرستے تھے اور محصلے وس سال کے تجربے کی بنایراس سے بہائی حقتے کے برار زرنقد کی شرح مقرر کر دیتے تھے ۔ ہرموسم میں جقار رتبع يرجوجونصل تياري جاتي تمجى اس كوفكيبند كوكآياجا تاحتا ا وربر كانتتكا لأقبقدر ر فبه كاشمت كرتا تما إس يرمنظور تده مترح لكاكراس سے وصول طلب رقم كامنا كر لياما ما تما ييناني أكرك ك ترب، وجواركي زين كاشت كربيوالا بركاشكاريد جانتا تھاکاس کو گیہوں کی کاشیت یرنی بگر ۷۷ دامرکے صاب سے مالکزاری اداکرنی (مدر) بڑے گی ہے جو کی کاشت پرنی بلکہ وہم وامر نیل پر اور اور وام والکھ پروساور) ا ور اسی طرح برقسم کی بیدا وارکے لئے علی و علی و شرع مقررتکی عبن بن زرعی

له اصل کمناب بین جواعداد و نے گئے ہیں و مکس بین تقیقی نیستوں کی سندرجہ شریب وام ا درجیتا ل میں فا سرگی می ہیں جو کہ ایک دوبیے اقریب تو بیب ہزاروں حصہ ہے۔ اس با سے ہیں کسی تھ درشہ ہے کہ آیا این شرح کا نشا یہ تھا کہ ہر ہرانداوی حالت میں دین وصول کی جائیں یا صرف تھیں کہند وس کی رہنا ایسے ایک ایک مواد خاتم کورن انتقر دھا کیکن ملی طور پر یہ تجوزیا وہ اہم حالی ہیں ہے کہو کہ یہ است تو بین مقل معادم ہوتی ہے کہ ویشیقت تولیس طار کیا تی ہوں گی وہ بقیدنا مسیاری شرح س کے باکل سا دی تہیں نو کم ان کم ان کم قربیب تو بیب منرور مرتی ہوں گئی ۔ ہوں گی میگر جو فصف ایکوسے کچھ زیا وہ میرتا تھا زمین کی ہیا کھٹی کی اکا ان تھی ۔ علا توں پراس طریقے کا اطلاق مہوتا تھا وہاں شرح مالگزاری کی ایسی ہی فیرسیں ابہ تررضي - اصلى مبد وسستاني طريق كم مطابق بيدا وارتفل كالمن في وتت نفیمرکی جانی تھی ا در کانتکار و حکومت وونوں کا ووبارکے خطرے بین شرکی ربتے تھے۔ اکبرے جاری کر دہ طریق کے مطابق خطرے کا اکثر و مبتیر ہار کانتکا پر ماند سوتا تھا اور ( نظری طور پر ) جله زائد منا قع کابھی وہی مالک ہوتا تھا جیزکہ اس سے اواکرنے کا وار و مدار براس حالت کے جبکہ نصل فراب موجائے کا ٹی ہوئی نصلوں پرنہیں بلکہ ہوئی مہوئی نصلوں پر ہوتا تھا۔ بیں اس تبدیلی کا نتیجہ یه بواکه ایک طریب تو کار و بار کی کامیا بی میں کاشتکاری کی دلجیبی بڑھ گئی اورووس طرف شابی آند نی پر موسسی تغیرات کا اثر بهت کم بوگیا - ا در آگرجه اس کی دجه لونىً با قامده طريق لكان قائم نه بهوسكاتا بهم كاشتكار كواكك زر نقدا واكر نيوالا آسامي نانے مں بقیناً کانی دوئی۔ کو اپنی ملیک ملیک فرمہ ماری سے کاشتکار قبل ازقبل واقف نہ ہو ناہم و وقعل بونے کے متعلق جیے ہی اپنی تجویزیں کمل کرنے وہ کھ از کمراس موسم مرم اپنی ذار وار یوں کاصاب لگاسکتا ہے اس طریقے کے واقعی عمار رامر کا ذکر بھراسکے بعکو کریں گے ۔ سروست صرف استدر کینے پر اکتفا کرتے رہی کہ اس سے جاری کوفے سے زمین کے متعلق ایک کثیر موا دجمع کرنے کی ضرورت المن موی ادرائین اکبری میں ان معلوات کے محفوظ ہونے کیوج سے ہم زرعی کار وباری عالت کونیا وہ بہتر طور رسم سکتے ہیں اور یہ بات منفرواشغاص کے اتفاقی مثنا ہدات پر سرا سرچروس ر کے تمسی طرح مکن نہ تھی ۔

ووسريضل

جهاں تک ہیں علم ہے اس زمانے کی تحریر وں میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس میں مبند وستانی طریق زراعت کی مکمل کیفیت بیان کی گئی ہو<sup>ہا</sup> اوراگر ایسی کوئی کیفیت موجو و مہوتی تو ورحقیقت ایک تعب کی بات سوتی کیونکه ایک ابسا مضمون سے میں کی طرف اس زمانے کے مہند وسّانی اہل تعلم بہت کم توجہ کرتے تھے ا درجهاں تک۔ بیر و ئی سیا حوں کا تعلق سے ان کی ساری دلیلیپیاں محض شجارت تک محدو و موتی تمیں لبذا و مصرب ملک کی بیدا دار دن کاشمار اوران کی حالت بیان کرنے پر اکتفاکرتے تھے اورجن حالات کے تحت یہ چنریں بیدا کیماتی تعیس ان تحضیلی ا درمیں دخل نہیں دیتے تھے ۔لیکن د و نومب اعتوں نے اہل تلمراس مضمون کے متعلق ببہت سی ناکمل باتیں ا شار تا کیہ گذر تے ہیں ا دریہ بہتیت مطبوعی عام حالیت کا انداز ہ کرنے کے بنے کا نی ہیں بشیر طبیکہ ہارے پاس کو ی ایسا خاکہ موجو و مولیس کے مطابق ہم ان با توں کو ترتیب وے سکیں ۔ ہمارے خیال میں بیرخاکہ نظر فیتسلسل کی شکل میں ہبیل ال سکتا ہے ۔ سنن لالیہ ا ورسنن <u>ال</u>یہ کے مابین مبنعہ وستان میں گوئی زعی انقلاب ایسانهیں موامبیا که معض ا ور مالک میں اما طه سندی کا سلک اختیار کرنے پر یا جدید ہوی تجارت کے نشو و نا کے سے اتو ظہور پذیر ہوا ۔مٹلڈا ما طہ بندی کی توصرف إب کچیر علی اہمیت مور ہی ہے ا ور نقل وعل کے جدید حالات کھے خاص نتائج کا ہیں نمبیک ممیک ملم ہے کیونکہ وہ نہرسویز کھلنے کے بعدے را نے سے ماں ۔ اکبرکے بعد جو تبديليان بهوى بين وه ورهنيقت زياده بين اور بعض ان ين سته الهم عبي بين

به طری نے اس من میں کی ایک کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا فتی کسیدداور کا ہے۔ اس نے فک کابہت تعویُ احصد و کیما تھا۔ صرحنہ و مصد جسورت اور منڈ و کے ابین واقع ہے۔ جرکی و ، کہتا ہے اس کابہت بات صدر لیب ہے اسکن اس کا اطلاق محدوہ ہے۔ اور یا تو و و مشاہد و کر لے سے قاصر دہایا بہت ہی ایسی باتیں قلبند نہیں کیں ج اُس جو ٹے سے دجہ سے مروجہ مالات کومی شمیک طور پر سمجھنے میں کئے اگر برقیس ،

لیکن طریق زراعت کو مجموعی طور پر منقلب کر دینے کے لئے رو ناکافی ہیں۔ ہل ا وربیل باجرا جوار دغیره اور چا نول - والیں اور رو فندار تخمر اور دبہات کی ساری دوایا۔ چنریں ہم کوسو لمویں صدی کے ز مانے جبکہ تاریج ملتد کے اس سے بھی کہیں ز تدیم و ورسے لمق کر دیتی ہیں ۔ اور ہرشخص موجود ہ زمانے کے کاشتکار وں کی زندگی سے ذرابحی واقعت ہے قریب قربیب ہرالیک تفصیلی بات کوجواکبری و ور کے ستند حالات میں مذکورہے قوراً محسوس كرمے كارمثال كے طور برشا سنشا ، آرف اكر کے اطرا ن واکنات میں طریق آب یا نشی کی حوکمینیت بیان ک*ی ہے اس پر نظرا*لئے رد کو ئین کے کنارے وہ لکڑی کا ایک د وشاخہ لگائے ہیں جس کے زج میں ایک پرخی والتے ہیں ۔ ایک بڑے ڈول سے رستی با ند *تعکر اس کو چیر خی پر ڈ* الدیتے ہی*ں اور* (د۰۰) اس كا د وسراكنار وبيل سے باند ويتے ہيں - ايك تفسيل كو بانكتاب إوردوسلر و ول خالی کر تا جا آ ہے کے ید کمینیت بہیویں صدی پر بھی اسی طرح صا و ق آتی ہے جی طرح کہ باتر کے زمانے پر ۔یا دکن میں گو واکی عقبی ندمینوں پر تعیتی باڑی کی جو عالت گرکنیٹ یا ڈی ا دڑٹا نے بیان کی ہے ا*س کو دیکھئے دو وہ ہاری طرح زبین کو* غِمِ بِهِ دیتے ہیں" امیرلی گزیٹیریں ہماس ملک بے سلق پڑ صنے ہیں ک<sup>ورت</sup>ی لیمٹی میں سال میں صرف ایک مرتبہ ہل حلانے کی صرورت مہوتی ہے اورشاذ ونا در کھا و وُ الی جاتی ہے ؟ اس طرح ناكل بن محسوس كريں گے كه ہرامك جدا كاند مشابد واسی حالت میں نمیک معلوم مہو نا میے جبکہ ہم یہ فرض کرلیں کہ عام *ز*طبام بر زورر کھا گیا تھا ۔ اور اس سے نتیجہ کیہ نکلتاً ہے کہ جو تلبدیلیاں واقع ہو گئی ہیں اگرا ہمیں اُن مجے متعلق کو بی وا تفیت حاصل مہو سکے توہمے و و بار ہ اس کار وہا ر کاجس طور پر که و دمین سوسال بیشتر حلایا جاتا خا ایک خاکه تیار کرسکیر گے . سے پیلے ہم اُن فعنلوں کی ال ف متوجہ ہوئے ہی و مک میں پیداکی

جائی تھیں۔ ابوافضل نے ہمارے لئے ان کی فہرسیں مفوظ رکھی ہیں بنی برانی لگا تام دیا گیاہے میں پر شمالی سندمیں الگزاری شخیص کی جاتی تھی ۔ اور ہیں اسی بات پر محروسہ کر لینا باسئے کہ کوئی فصل جو وسیع بیانے پر تیار کی جاتی تھی شخیص الگزاری

بابع البيج نہيں سکتی تھی ۔ یہ نہرش قربیب قربیب پورے طور پراِک فہرستوں کےمطابق ہیں جو آنجل کے زرعی اعداد وشما رمیں یا ٹی جاتی ہیں <sup>ہیں</sup> اناج میں جا نول جمیہو ک اور حَوان س**مے علاوہ** لانبا ا ورجيهوا متعدوقسم كاموا النج يشهوروالين - ا ورختلفت تمم كي معمولي تركايان يدسب ان فهرستون ميں لموجو وہيں -ان مح علا و و گنّا (موٹا اوربيلا و و نون تسمركا). ريشه وارفصلون بين روني اوريث من معمو يى تسمك روفن وارتخم - اوريل خشفاش ۔ پان اور سکھاڑے جبین متفرق فصلیں مجی نظرآتی ہیں ۔ حبوب کے بارے میں ہا سے پاس کوئی ہمعصر سرکاری سے برین ہیں ہیں سکین ختلف سیاح ل مے نذكروں سے ايك ايسى ہى فهرست مرتب كى جاسكتى ہے اور يہ فهرست عبى أگروك طور رنبیں تو کم از کم قریب قریب زمائہ مال کی فہرست کے مطابق ہوگی۔ دونوں فرستوں کو الاکر اد کھھا جائے تو معلوم ہو گاکہ صرف ایک فصل ایسی ہے جو اکتر کے بعد سے غائب ہوگئی ہے اور و م آل ا کیک تسم کا یو دہ ہے جس سے رنگ نکلتا ہے ا درجس کی متوسط مند کے بیض حصول میں پہلے بہت اہمیت تھی لیکن گزمشته صدفا ١٠٣ من مصنوعي رنگول كي سابقت ك باعت اس كي كاشت موقوف موكئي -اس نقصان کی تلانی کے لئے بعض دو سری نہایت نفع شجش چیزیں سرجو دہی مثلاً چائے اور کانی ۔ آتو - تمباكو جيماليه ا درميته آلوجي وسيع بيماني بركاشت مون والخ حساس ببيدا وربس اورجني اورم كاحبيي خوراك كي فقليس ميں مند وستاني زراعت سطويں سدی کے بعدسے زیا وہ سرسنر موکٹی ہے سکن اس صد تک نہیں کہ اس سے دایمی خصوصیات کومنقلہ کر وہے یہ

ابوانفضل کے محفوظ کر و واعدا د وشعار کی بد ولت اُن فصلوں کی اضافی قدر کا ایک سرسری انداز و کرنامکن ہے جوشانی مند کے اُن علا توں میں سپیدا کی جاتی تھیں جاں والگزاری کی شخیص اکبر کے وستورانعل کے مطابق کی جاتی تھی بوجیا کہ ہم معلوم کر تیکئے ہیں اس دستورانعل کا نشایہ تھا کہ حکومت کے لئے کیٹ تلث

سله ضیر ٔ العندیں صرف ایک ہی فہرست دی گئی ہے جو آئیں اکبری کی مندرجہ فہرستوں پرمنی ہے. اس کے ملا و حبز بی مِندکی نعلوں کی بھی ایک فہرست ہے جومعصر بیا ناست سے مرتب کی گئی ہے۔ فام پیدادار کے مقدر زر نقدا در طا مے لیا جائے ۔ اس طرح مختلف فصلون کے ابائ ساولی رقبول پر جورتس طلب کی جاتی تمیں اک سے سرکاری نِقط نظر کے مطابق بضل کی قدر کا تناسب طا ہر ہوتا ہے۔ مثلاً تیہوں کے ایک بیگہ یر ۲۰ دامہ اگر جی فیفس کرنے کے یہ معنی تھے کہ تشخیص کرنے والوں کی نظرمیں کیہو ں نمے ایک بٹگہ فی اوسط قدر ۱۸۰ وام تھی ا وراگر ہم گیبوں ترشخیص مالگزاری کی مقدار ایک سوکے وی قرار دی**ں تو پیمر** و<sup>ا</sup>و مهری فصلو<sup>ں آ</sup>ئی شخصه مقداری*ں بھی* ایک نہابت *مہل طب*قے رِظا ہر کر سکتے ہیں جس سے تمام نصلوں کا با ہمی تعلق نیا یاں ہو سکے ۔ بیف غام ظامل فصلوں کے اعدا وحسب ذیل ہل، واضح رہے کہ مغلبہ صوسجات الدآبا د ۔ آگر ہ اور دہلی کے اندر اکبر کے دورمی تشخیص مالکزاری کی جو متلف شرصیں مروج سی اُن کے اوسطیریہ اعداد مبنی ہیں۔ فصل قدس اضافي کیہوں' جوار سا ون انسى خشحائش گنا رمعمولی، Bos جهال تک اناج کی چیز وں کاتعلق ہے ان کی باہمی قدرور

بابع کنیر مواتبے ۔ بحر جوار یا چنے کے ایک ایکر کی الیت ایکل اگر مسرمسری طور رو کھی جائے توگیبوں کےایک ایمرکی مالیت کے ۷۰ تا ۷۰ نیصدی کے مسا وی نبوتی ہے یہی حالت اکبر کے زمانے میں بھی تھی ۔ اور موتے اناج کی مالیتیں تومعا بلة اس ۱۰۴ کبی بہت کم ہوتی میں <sup>کی</sup> ر وفندار شخمو س کی قدرائس ز مانے میں نسبتاً کم شی کیونک یہ چیزیں نہ تلو اسقدر وسیع پیا نے ب<sub>یر</sub> با ہر بعیبی جاتی تھیں اور نہ ان کی تجار<sup>ہ</sup> استقلا نف بخش می تھی۔ برخلا ن اس کے مُنے کی اصابی عیثیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں سروئی سے کیو تکہ اب بھی اس کی الیت کیبوں کی دو حمنی تدرسے بی زیادہ سے -یہ بات قابل محاظ ہے کہ اکثر کے زبانے میں شخاش گنے کے سمقدرشی ۔سکن اُسکی موجو د ه قدر کھلے بازار کے اند ر نامعلوم میے کیونکہ کاشتیکا رکو جوتیمت ا داکہاتی ہے اس كومدت موى كه حكومت نے باكل ملر افخانه مصلحتوں كى بنا يرمىين كرويا ہے، لیکن اس یو دے کی فروخت سے ملا اعلی تک جوار فی صاصل موتی رہی ہے اگراس کا لحاظ کیا جائے تواس نعمل کی موجو دہتیت کو دیکھکر کو پیتمب نہ ہوگا - رونی کی تدراصانی کی شرع جاستدر ملند نظراتی سے اس بر ملک کی منعتی ترتی کے مکسے میں غور کیا مائے گا۔ یہ واضح ہے کہ اماج کی قبیتوں کا تقابلہ کرتے ہوے معمولی پوشاک کی خام پهیدا وارگران تمی نیل کی قیمت بھی بہت اعلی تھی لیکن اس کی وجہ منعت میں نہیں الگ تجارت میں مضر تھی ۔ کیو کہ سولھویں صدی میں مجی یفسل خاصکر بیرونی عالک کے لئے کاشت کی جاتی تھی ۔ اِن اسٹیا کی باہمی قدر وں کو دیکی کریہ ترخیب ہوتی ہے کہ اُن کی حقیقی قدرمعلوم کی جائے اور اکبر کے زمانے میں منصل کی ادسط پیدا وار کے اعداد ابس موا دسے افذ کئے جائیں۔ اس طرح کاحاب کاغذیر توبے شک مکن ہے لیکن اس میش تیہ امورنستنا بهست زياه بي فبدا حركه نتي نكلے كا اس كا انحصار زيا و براك قدروں یر ہو گاج بسرمنغر وصاب لگانیوالا اِن شنتیہ چیز دں کے لیے مین کرے گا ۔ لہٰذا ہمار ٹی وات کی موجو و و حالت کا لحاظ کرتے و ئے بہتریتی ہے کہ ان اعداد کیوجہ سے جو ترغیب ہوتی ہے

له اکتر کے تشخیص کست ندوی نے باہر کومی طرح سلع پر رکھا ہے وہ ہماری توقع سے کم ہے۔ شایداس کا باعث قبیت کا کچھ فرق ہو اس كوروكاجا ك اورصرف اس متيرير اكتفاكيا جائك كدممتلف نصلول كي بالمي تعدول إباي میں بہت کم نغیر و تبدل طا ہر رہو تا ہے اور بہ کہ جن جن معود توں میں کو بی تبدیلی خایاں معلوم مہوتی کے اس کی توضیح زیانہ ابعد کے تاریخی حالات سے عام طور پر ہوجاتی۔ ملوم ہواکہ بجر اُک ستشنیات کے جو طاہر کر دی سنیں سند و سنا ن میں جیٹیت مجموی وہی زرعی ہیڈا و اریں ٔ حاصل ہو تی تعیں جوا ب ُ حاصل ہو تی ہیں ۔ یہ سی معلوم ہواکہ زمین اور آب و مبوا کے حالات کے مطابق مختلف نصلیں مختلف متا ات کے ساتھ تخصوص سوگئی تنمیں ۔ سبنگال کا انحصار زیا د ہ ترجا نول پر تھا ۔ شالی مہند کا جا نول کیپیوں موتے اناج اور دالوں پر - وکن کا جوارا ورر وئی پر - جنوب کا جانول اورموٹے اناج پر - ا ورمنمنف و رائع سے جو باتیں سلیوم ہوی ہیں و واس نتیجہ کوی سجانب ینابت کرتی ہ*یں کہ اُس ز*یانے میں فصلوں کی ایستی *مینیٹن بین تھی*سی کہ آجل یا بی جاتی ہے اہم سے ہوتی تعنی اورنیل کی پیدا و اریر می حد تک صرف و ومقا مات ہیں مفصوص مو گئی تھی: بیا نے میں جواگرے کے قریب واقع ہے و وسرے میر کمیے واقع گرات بربان رو نول مثالول ہے اُن عالات پر روشنی پڑتی ہے حوطریق تصیم پراٹر والتے ہیں۔ يته سينتقل كي طاتي تمي خواه ووجانب مغرب ٱگر به یار کے ہند رگاہوں کو ۔گو یا اس کی تخارت ُہت ے سے کیمنے کی بندرگا ہوں کو با رہ حد کے اس بارابران کوخشی کے را ہوتی تھی . کیونکہ اس کی تدربرآ مد اس کی حَبا بہت کے تنام تھی۔ پس ان مثالوں میں ہم کوطریق شخصیص کے ابتدائی آثار نظر آتے ہیں جوگذ ست ایک صدی کے اثناء میں ذرا نع آمد ورفت کی توسیع کے ر ۔اس کے برعکس اگر ہم زبانۃ موجود ہ کے سے گیہوں یار و ٹی کے قطعات کی ّلاش کریں محے تومن ہے سود ہو گا۔ کیمونکہ یہ چیز خیاصکر ریکیوں کے کار و بار کانتیجہ ہیں۔ تاہم روئی کی کاشت اس زمانے کے مقابلے میں زیا وہ وسیع بیا نے پر ہوتی تمی الرح اس کی مجموعی پیداوار کی مقدار فالباً کم تھی پہچال نیتیجہ قرین مقل ہے کہ ملک *کے اکثر بھے* 

باب اگروه اخباس جو مبدی صروریات کے معالمے میں تعریباً کسی اور کے متاج نہ تھے پس اگروه اخباس جو مبدی جاری کئیں خارج کر دی جائیں اور طریق تخصیص کی ترقی اور آبباشی سے متعلقة تبدیلیوں کا جنیر ہم انجی بحث کریں گے مناسب کھا کا کیا جائے تو ہم مبند وستان کے کسی خاص جھے ہیں فعل پیدا کرنے کے طریقیوں کا ایک عام تھوا تھا کہ کریکتے ہیں ۔

جب ہم اس سوال کی طرف متوج ہوتے ہیں کہ اکبر کے زانے کے کا تشکار
کس طرح کے آلات وا وزار استمال کرتے سے تو ہیں فرا مسوس ہوتا ہے کہ اس بارے
میں کوئی تبدی واقع نہیں ہوسکتی تھی ۔ کیونکہ موج و و زنانے برب کا نشکار کا ساز وسامان
استدراو نی ترین ہے کہ یہ خیال کرنا کہ کمیں و و اس سے بھی انبرطالت میں تھا نامکن ہے۔
مزید براں یہ خیال کرنے کی کوئی وجنہیں ہے کہ ایس و ودان میں کچے مغید آلات واوزار
ان الب ہو کئے ہوں گے ۔ ہل اور کدال بانی کھنچے کے و ول اور و و مرے چیوئے چیوئے
آلات وا وزاران سب کی قدامت ان کی صور توں سے خلام ہے ۔ اب رہائی فراز ورا اسے فرق یہ فالباً نتیجہ ہے اس بات کا کہ جرمقام کے مخصوص حالات کے مطابی

بنانے کے لئے اُن میں سبدر سے روتو بدل کیا گیاہے۔ مزید براں اُن کی سب سے زیادہ نایا ن خصوصیت لوہ کی کفایت ہے اور اس کی ترجید یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس زمانے میں مبند وسستان کو صرف اپنے ہی لوہ پر اکتفاکر نا پڑتا تعااس کی تمیت بہت زمادہ تھی ۔ یہ ایک اتفاقی بات ہے کہ پانی کھنچنے کے وو دوں کے بارے میں جارے دیا تھیں جارے دیا ہے۔

اس نیجہ کی بدیہی طور پر تصدیق ہوتی ہے - با نی صینچنے کے معمولی ڈول کی جرّتسریح بابرنے کی ہے اُس کا ہم اوپر حوالہ وے چکے ہیں ۔اسی طرح ایرانی وضع کے موم کی کیفیت بھی جو پنجاب میں استعمال کیاجا تاہے وہیں ہی مفقول ہے ۔بس اس بات ہیں

ادئی سشبہ نہیں ہے کہ بوجو وہ آلات واوزار کم از کم اکبر کے پیدا ہونے سے قبل ستول تھے۔ اور اگرچہ ل کے بارے میں اسی قسم کی کوئیرا ہ راست شہاوت ہمارے علم میں نہیں گئے۔

له فرتی کہتا ہے دیر جی س ۷ ۔ ۹ ۔ ۱۹۷۹) وہ اپنی زمین بیلوں اور باؤں کے بلوں سے جو تئے ہیں اس زمانے میں انگفتان کا پاؤں کا ہل مزج وہ مبذر ستانی ہی کے بہت شاہد جو گا کھونکہ وہ جی تیا وہ ترکش ہی بھا جنا ہوا ہو تاتھا اور س میں نے کوئی ہتیا جونا تقاا ور نے کوئی تھند یا تیکن جیس ایسی کوئی واضح کمیفیت نہیں ال سی جو یہ ظاہر کرنے لئے کافی سوکہ آیا ان میں کوئی اجم فرق صوح و تقا -

تا ہمراس کی قدامت پر کوئی اہم اختراض نہیں کیا جا سکتا ۔ ا ب ریا یہ سوال کہ آلات، وا وزار کے مصارف فی الجلہ کاشتگار کے حق میں زیا و ہ تھے یا کم اس کا جرا ب اعدا د کے ذريع سے نہيں ويا جاسكتالىكىن فرق غالباً وونوں طرح سے بہلت كم تعا - ايك طرف توكر ى بقا بد أجل كزياده بولت معلى أى تقى ليكن و ومرى طرف لو بابعدا وضدائل یقیناً ببت زیاده گراں تھا اورجہاں تک مبنوائی کے مصارت کاتنلق ہے ان میں جواتی زرے حیاب سے خالباً بہت تھوڑی تبدیلی ہو ی ہے۔ غرمں بہیٹیت مجبوعی منروری آل<sup>ے</sup> وا وزار کی رسدبر قرار رکھنے کے لئے پیدا وار کی جرمقدار مطلوب تھی اس میں گذمشت تین صدیوں کے ووران میں کو نی بہت زیا وہ تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ بہاں تک توت مُوکہ کی رسد کا تعلق ہے اکترکے زیائے میں کاشتکار مقابل آکل مے فالبا زیاد ، بہتر حالت میں تھے ہر مگہ تو نہیں میکن ملک سے اکثر صول میں جرنے کے لئے برکا رزمین زیا وہ مقدار میں میسرمتی اور یہ نتیجہ قرین عمل ہے کہ مربشی ارزال ت پراورسہولت سے دستیا ب ہوسکتے تھے جوا بٹکن نہیں ہے جہا ل نکہ ریشوں کی خوبی کا تعلق ہے اس با رہے میں کوئی ٹھیک ٹھیک اطلاع جیں نہیں ہے منتلف بیاح گاڑی کے بیلوں کی مشہورنسلوں میں سے ایک نہ ایک کی کمبغیت بیان کرتے ہیں لیکن یہ توصرف د ولتمند ول کے نمیشات میں شال ہتھے۔ اور جہاں تک رمیں علم ہے، ل مینچنے وا نے جا نوروں کی کوئی کمینیت بیان نہیں کی گئی ہے ۔ خوالی کو چھ رہے ایر تسلیم کیا جاسکتاہے کہ موجر و مطالت کے مقابلہ میں بل کھینینے واسے مریشی زیادہ مانی سے دستیاب ہوجائے تھے اوران کی پر دیش مبی متا باتی آسان تھی ۔ ہارہ خیالِ میں یہ متیجہ حق بجانب نہ ہوگا کہ کھا دکی رسد مقابلة زیا وہ تھی ۔ اگریہ فرض می کرلیا جا کہ ایک میا وی رقبۂ زیر کاشت کے لئے امس زبانے میں زیا و مریشی موجو دہوتے تھے تواس سے یہ متیجہ نہیں نکلتا کہ اُن کی کھا دھی دستیا ب موجا تی تھی کیونکہ اس زمانے میں موسیوں کی پر ورش زیاد و ترجرا کا ہوں میں اور کہ طویوں میں ہوتی ہوگئ اورمونشي جها ل کهيس کها د دُالتے د بي وه پري رمتي روگي پرهي آيسي کوئي بات مطوم ہیں ہوئ جن سے یہ نا ہر ہوکہ سولھویں صدی میں گوبر کم علایا جاتا تھا ۔ایڈین کے طوار تو وہ یقیناً استعال ہوتاً تمامیساکہ اس زما نے میں خود یورپ کے کہشمر

بابع صوب کی مالت تمی ۔ نیکن یہ تبانا کہ انجل کے مقابلے میں کس مدتک اس کار واج تھا

محن ایک تیاسی بات موگی ۔ جب ہم آبیاشی کے لئے ان کی رسد کی طرف متوجہ ہوں توہیں جا ہے کہ آجل برسى نهرون كاجوزط كهلا تاسع اس مين اوربقيه ملك بين گهراا متياز كرين -اله آباد كھے شال اور مغرب کی طرف جن سیاح ل فے سغر کیاان سے تذکر وں کو بڑ ستے وقت ہیں فوراً محبوس ہوتا ہے کہ اُن لوگول نے اس مضمون کا کسقدر کم خوالہ دیا ہے۔ اکٹر و بیشتر سیاح آبیا شی کے رواج سے غالباً ناتمٹ ناتھے میں وجہ ہے کہ وہ اس کو نے سمجھکا قلمدز کر تے ہیں انگر جقیقت یہ سے کہ وواس بارے میں بہت ہی کم قلم اٹھا تے ہیں ۔بیض صور توں میں ان کے سکوت کی توضیح کو کی حالت سے کی جاُسکتی ہے ۔ مثلًا امثیل اور کرو تقریحالاائے میں آگر ہ سے ایران تک سفر کرنے کے بعد اس آخری الک کے طریق آبیا تھی کا حال نہایت جوش کےساتھ ۔ قلمینہ کرتے ہ**یں میکن ل**ا ہورتک ان کاسفہ ایریل ا درمی کے مہینوں میں طے ہواجبکہ آبیاشی کا کوئی کارر دبار دکھائی نہیں دیتا ۔ کیکن اس توضیح کا اطلان فریج کے سے بیا وں کی حالت پرنہیں ہوسکتا میں نے آگرے سے لاہو رتک حنوری کے مینے میں سفرکیا ا درصرت استعدر ویکھا کہ ایک چھوٹاسایا نی کا نالہ شاہی باغوں میں سے ے باغ کی آبیاشی کے لئے کا مے سیا گیا ہے اور تمام بیا نات کامجموی طور سرلحاط ے اس نتیجے سے گر نرکر 'امٹکل ہے کہ ملک کمے اس جھے میں موسم پنہ اکی شی آ کبل کی طرح نمایا ل ا در اہم نہیں تھی ۔ آئین اکبری میں زراعت کے جو تھوڑ جالات درج ہیں اُک سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے ۔ اُس میں عام طور ہارش کی فصلوں برزیا وہ زور ویا گیا ہے۔ اور ہارہ صوبوں کے حالات میں ضامکر أبياشي كے متعلق صرف أيك حكمه و كرب اور و وجهي استدرك لا جورمي آبياشي ازیا و و ترکنو و کی سے موتی تھی ۔ با آبر سولھویں صدی کے اواکل میں تحر رکرتے شان کے اندر مصنوعی نہروں کی عدم موجو دگی پر انہا ررائے کرنا اوراس کی یوں ترجیہ کر تاہے کہ یا نی بالکل ناگز برنہیں اے کیو کنٹزا کی فصلیں توہاژ س سے میسارسہ مہوتی ہیں ا ور در بہار کی نصلیس بارش ندمیں بہو تو بھی پیدا ہوجاتی ہیں ۔

فلاہرہے کہ موجو وہ زمانے میں بنجا ب کا کوئی سسیاح یہ رائے خِلاہر نہیں کرسکتا لیکن یا تی حاصل کرنے کے ذرائع کا جوحال ہیں معلوم ہے وہ اس کے بالکل مطابق ہے. وں کا تقریباً پورا انتظام ایک زمانهٔ ابعد کی چیز ہے اکبر کے زمانے میں دریا ہے ند مش پرچیند کسیلابی نالے اموجو و تھے اور فیرز شا ہ نے اپنے بنائے ہوئے باتا بہروں کو میراب کرنے کے لئے جو قبریاں بنائی تمیں ان میں سے کچھ باتی رہ مگئی ین نمکن ان کچیز د ل کی اہمیت زیاُ د آتر مقامی تھی ۔ ا ور ملک کا انحصار بیٹیت مجموعی با تو کو وُں پر تھا یا جھوٹی حمیوٹی ندیوں پرحن کو عارمنی بشتوں کے ذریعے سے امين الياجا ما نفا مله المين ينعجو ليناج بنك كدأس زاف مين شما في مزدك عالمات قريب قريب البيع بي تقع جيس كر أجل وسط بنديس موجو دي بعني ے بڑے وسیع رقبوں پر خطف کی کا شت کیجاتی تھی جس پرکہیں کہیں زیا دہ پیلاڈ زمین کے قطعات نظرا تے تھے ۔یہ و مفسامات سوتے تھے جہاں یا توکوی ندی کامرمیں لا بی جاتی تھی بازیا وہ کار آمد کوئیں بنائے جاتے تھے۔ مند دمستان کے دورمہ ہے مقامات میں حو تبدیلیا ں ہونمیں وہ است مھی ہیت کمرہیں ۔ دیہات کی فلاہر کی صورت سے اس بات کا کا فی موس ملا ہے کہ کو وُل یا یا نی نئے ذخیروں کی تعہیر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور پامر طابق قیاس سے کہ آبادی کے تناسب سے حب رقبہ کی اکبر کے زمانے میں آبیاشی ، اتنا ہی تھا جتنا کہ موجر دہ صدی کے آغاز ہیں ۔ ممکن ہے کہ وہ اس سے ہبّت کم ہو پاکسیۃ درزیا وہ ہوںکین ہوا رہے خیال ہیں **فرق بہت زیا وہ نایا ں نہیں موسکتا ۔ مبند وسستان کے جزیر ہ خاعلاتے میں بیٹھآ** صد یوں سے بیٹتے تعمہ ہوتے اور توشیح ہیں ۔کوئیں کھو وے جاتے اور خراب ہوتے ریننے ہیں ۔ بیس کہاں تک ما دی حالات کا تعلق ہے جو کھے معلوما نہیں میسرمیں آن سے یمی ظاہر موتا ہے کہ ائس زیانے کا طریق زراعت بالعرم آل مے مروج طریق زراعت کے مشابہ تھا آیندہ فصل میں ہمراس کاروبار کے اُسُر پہلے

پر جو کام کرنے والوں کی حالت سے متعلق بیر غور کریں سے ۔

# منيهريضل

## كاشتكارا ورمزدور

سوطویں صدی کے مروجہ طریق زراحت کا حال معلوم کرنے کے بعد زرعی آبا دی کی تعدا دیے بارسے میں ہم دیندُنتائج اندگر سیکتے ہیں ۔اسکین اس د وکر کے واقعات برغور نے سنے قبل ہمیں اس مام تعلق پر ایک نظر ڈ النی چا 'جنے جوکسی توم کی تعدا واوراس کے کاشت رقبے کے امین فایم رہتا ہے ۔اگر ہم زمین کے شجارتی انتلمال کی مثالوں وعلمله ، کرمیں ۱ وراپنی توجہ صرف اُٹس نے راعت تک محد دوکر دیں جویرا ، ماست ذریعے معاش کے طور برجاری رمتی ہے ُ تو ہم دکھیں گئے کہ کسی علاتے میں جو کوئی خاص طریعیت۔ اختیا رکیاجا تاہے اس کا انصار کھے توزمین -آب د ہوا - ا در تدرتی نواح کے دومرے وریا مناصریر ہو اسبعا ورکھے زرامت کا کا روبار جلانے والوں کی مابلیتوں برہم یہ بم موسس کرتے ہیں کہ جور قبداس طریق کے تحت کا طنت کیا جا تا ہے اس کی و نسبت كا انحصاراس بات يربه وتاب كد محنت كى كمقدر مقدار وستياب موتى به - اور مقدار منت کی وجہ سے جوحد بندی عائد ہوتی ہے اس کا ظِهور انتہائی مصروفییت مے موسموں میں ہوتا ہے ۔اکثر ووسمرے کاروبار کے برعکس میں نبو کے کی ت ہما رہے زیرغورہے ائس میں سال بھریکسا ں مصروفییت کے مواقع موجود نہیں ہوتے بلکہ بیکا ری ا درمھ وفیت کے د و ریکے بعد دیگرے آتے رہنے ریں ۔بعض صور تول میں تخمہ ریزی کے وقت سب سے زیا وہ مصروفیت رہتی ہے ببض صورتوں میں نفسل کا ٹننے کے وقت ۔ اورمفن صورتو ت میں سی جمنی درمیا نی زُما نےمیں یمیکن تیجہ ہرحالت میں ایک ہی ہوتا ہے۔ زیر کاشت رقبہ کھی آننا وسیے نہیں ہوگا کہ تنبعل مذسکے تکن ہے کہ الموافق موسم ومن وماس معيار سيبهت بي كم موجاك المكن جب تك كه كاشت كرن كي نيت ذاهي رجو موتی د میلان می مو گاکه متنا فرار قبرتیا رکیاجاسکتا ہے بویاجائے سیکن اس سےزیا و نہمراب اگره در ب تنام الات تو زیاده ترغیر تغیر رئیس او زرعی آبادی کی نعداد محسط ما ب تو رفعبه زیر کاشت مجی

م بوجائ کا۔ اور اگر آبادی برمعے تو یہ رقب می وسیع بواجائ گاختی کہ فریزین وستباب نہ جو سکے۔ ودراس طرح جو كنجاني بيدا بوكى اس سے ووبار اتوازن فائم بوجائ كا بنوا مرك طن سے ذریعے سے یا ہاکت میں اضا فہ موجانے کے باعت میکن گنیا نی کی حالست کو جه (کرنتسد ادر باوی ور زنبهٔ کاشت کا باهی تعلق قریب قریب کمسال رہے گا۔ موجوده زیانے میں بھی بہت بڑی حد تک بیند وُسّانی زراعت کا «عہد ذریعہ معاش " ی جا ری ہے ۔ یبنی ہرمنفر د کا نشتکار کو ابھی تک س کہ اپنے اہل وعیال کیلئے غذا ہیدا کرے ۔لہذا ہم بجا طور پر یہ متبعہ نکال سکتے ہی کرگشتہ تین صدیوں کے اثناء میں تعدا و آبا دی اور رقبۂ کاشت کا باہمی تعلق ہر نیزمیں ہواہے بشرطیکہ ہارے پاس یہ خیال کرنے کی کوئی وجہ موجود موک وور عالات میں کو بی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوی ہے اب جہاں تک زبین اور آب ہوا مے وائمی حالات کانعلق ہے یہ زِرِض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان میں کسی قس ں ہم معلوم کر چکے ہیں کہ فصلو ِئُى تبدیلی واقع ہوئی ہے ۔اورگذ*نٹ*نت<sup>ف</sup> ت کے طریقوں کے تغیرات می ایسے نایاں نہیں ہیں۔ الب یہ دریافت کرنا باقی ہے کہ آیا خو د کائنٹ کرنے وا آوں میں میمی کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے بانہیں مرکوئی با وتب ایسی موجو دنہیں ہیے جس سے بظاہر ہو کہ سند دمسستانی کانتھکا را ورمز دور تعال اُنجُل کے اکبرے زبانے میں زیاوہ یا کمرکارگر اُرتعے ۔جیساکہ کسی آیندہ با ب میں معلوم اس وقت مجی وہی عذا کھا گئے تھے جو ایکل کھاتے ہیں اور قیاس میر ہے لہ یہ لما فامقدار کے انھیں کھانے کے لئے زیا و ہنہیں بلکہ کچہ کمری ملتا ہوگا ۔ مزیدرال ام زمانے میں ایسے اسا ب موجو ونہیں تھے جن سے اگن کی نبچہ الور وا تعنیت میں اُمناف ہوسکے ۔ بیساکہ آ گے چکر معلوم ہو گا اُٹھیں اِس بات کی بہت کم توقع ہوتی تھی کہ مزیدسی ومحنت کے نمرات سے خو دمتمتع ہوسکیں گے ۔ اور براہ راست شہا در ی عدم موجو و گی میں یہ نیتجہ بالل وین مقل ہے کہ سمولی ہوگوں کے کام کی مفدار ا ورخوبی موجوه ه معیارے کم از کم بہتر توہیں تقی علی مثالیں میکر دیکھیے توہای خیال میں ایسی کوئی وجرنہیں بتائی جا کئتی جس کی بنا پریے کہا جائے کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ج تنے یاجا نول کے ایک ایکر پر یو ولگانے۔ یارونی کا ایک ایکرمات کرنے میں

بالع الله الكي كا ايك ايكر كاشف ابك ايكركيبول كي فعل المصاكر في مع و فت من بواج اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہوی ہے۔ اور اگر استفدر تسلیم کر لیاجا سے توجم بیتیجہ نگلتا شینهٔ تین صدی کے اندر مند وستان کے اُن صول میں جہاک زاعت کے مالات زیا و ہنتغیزہیں ہوے ہیں زیر کاشت رقبے کی ایک معینہ وسعت ز رعی آبا دی کی کم ویش ایک می تعدا دیر بهشد د لالت کر نی به ب ما اس نتیجای ا جس بکیسانیت کی فرمن اشارہ کیا گیا ہے اُس سے مرا و وست کاشٹ کی کیسانیت نہیں بلکہ صرف وقت کی کیسا نبت ہے جنانچہ آجل میمی مُتلف مقایات میں **رگوں کی** او درگار ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے و ق نظراتے ہیں۔ اور خیال یہ ب کہ یہ فرق بلاکسی اجم تبدیلی کے اب، تک برابر موجودہیں ۔موجودہ صدری سے ۱۱۱ آ نا زمین صوبه جا ن ملتد ، کے بعض مغربی اضلاع میں معمولی کاشت " کمے ہراکیہ سوا کم کے لئے بائشندوں کی تعداد ۱۰۰ سے ۱۲۰ تک تھی اور دومرے اضلاع مِں جو حبوب کی طرف واقع ہیں ہرسوایکرکے لئے یہ تعداد ۷۰ سے ، ایک تم پایا ان اعداد کا فرق قدرتی نواح کی و وای خصوصیات برنظر داینے سے کانی طور ر واضح ہوجا تاہے ۔ ا ورنتیجہ یہہے کہ وہ بلانسی خاص تبدیلی کے غالباً ہرار اِ تی پنے و وربیہ کہ اکبرے زانے میں و نیز سارے درمیا نی و درمیں ۱۰۰ ایکرزمین کاشت ر نے کے لئے مغربی اصلاع میں ۱۰۰ اور ۱۲۰ کے درمیان اور حینو بی اصلاع میں اور ۷۰ کے درمیان آدی در کار موتے تھے۔

من نقطے پر ہم آب پنیچے ہیں و و یہ ہے کہ اگر بیٹیت مجموعی مہندوشان پر ایک وسیع نظر و ابی جائے توطریق زراعت میں کوئی خاص تبدیلی ہیں ہوئی و و مدے یہ کہ کسی خاص خطے میں زرعی آبا دی کی تعدا و قریب تربیب رقبۂ زیر کاشت کے ساتھ برلتی رہی ہے ۔ نظری طور پر یہ نمتیجہ اس بات کے تمنا قفونیں ہے کہ کھمیتوں کی اوسط وسعت میں بڑے بڑے وق سوج و موں ۔خوا ومب لہ زرعی آبا وی کے باس زمین موجو و مہویا صرف بڑے بڑے کاشتکار وں کی ایک

سله يبهان دمهمدى كاشت من مزو و واوسط رقبه بيم جومتوا تركثي موافق سال تك في الواتع زير كاشت لا يأكمية

چهو تی سی نعد او زین پر تا بض سوا ور کشیرا ننعدا دیے زمین مز د ور و ل کونو کر کھکر اباج كام مے دو يوں صور توں ميں يہ نتيج حاصل موسكتا تھا ۔ ملكن جا رسے خيال ميں ان و وزگوں انتہا ئی با توں میں سے ایک ہمی اکبری و ورکے واتعات کے مطابق نہیر ہے بلکہ متعدد امورے یہ طامبر ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہے زمین مزو ورکٹر سے موجو دیتھے اور دو بسری طرت کانتھار وں کی بڑی تعدا د آبکل کی طرح کمٹیٹیة اور محب دو د زرا نُع والے اتنعاص برشل تھی ۔ اب بہال تک اس آخری کا تعلق ہے اکبر کی انتظامی ہرایات میں گا وُں کے تکھیا کا بار بارحوالہ دیاجا تا جس ہے طاہر ہو تاہے کہ ہر گا دُل میں کثیرالنعدا د کاشتکارموج و ہو تے تھے اور یبی متیجه ہم حبنو بی مہند کی زندگی کے حسنہ حسنہ حالات سے بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ امریکم علًا وہ کھیپتوں کوچیوٹاخیال کرنے کی ایک وجہ پیچی ہے کہ اس زمانے کی تمرزو مِن راك بالسب أصلدار كسانون كالمين ينانهين جلتا فالمرب كمان لوكول کا اگر کو ئی غالب طبقہ ہوتا تو یقیناً ان کا وجو دمحیوس ہوتا ۔ برغلا ف اس کے یها *رکبین هم کاشتکار کا حال پڑ*ینتے ہیں وہ اُس زیانے ہیں بھی اُتنا ہی *حقیر نظاتاً* ہے حبّنا کہ آجکل ۔ اس کے علاوہ عام طور پر وہ زرنقد کا بھی ممتاج نظراتا ہے جیا ج اکہ سنے اپنے مال کے عہدہ وارو ل کو مدایت کی تمھی کہ حاجمتنیہ کاشتکار وں کوزنوند ، - ان بدایات کو هم اصل می کمی کاشبوت تصور کرسکتے میں گو ہمراً ن ت تمی ۔ اس کے علاوہ جو تہر کا بیا آن کیا ہوا قصہ می سوجو رہے کر کسرطرے لا جورے . رہینے والے کافترکارا وائے مالگزاری کے لئے روپیہ جاسل کرنے کی فرش مانت میں اپنی ہی<sub>د</sub>ی بچے سا ہو کار و ل کے حوالہ کرنے کے عاد ی تھے اس سے جو مالی حالت ظاہر ہوتی ہو وہ وہی ہے جس سے ہم آبکل ہنتا ہیں ۔ آرم اس فاص قسمہ کی ضمانت بیش کر ا اب متر د ک ہو گیا ہے۔ اس کے علا وہ جب الک انگر نز تاکی سلائر میں نیل خرید فے سے لئے آگرے کے قرب وجوار کے وبہات میں گیا تو ملک کے وستور کے مطابق اس نے بیٹلی رقبیں تعنیم میں

جن کاحساب انسونت ٹھیک ہو گاجب کہ حوالگی کے لئے نیل تیار ہوجا <sup>ک</sup>ے گا

بالبًا تعربیاً اُنی زمانے میں ایک اور تا جرنے احداً با وسے نخر ریکرتے ہوے یہ مشورہ دیا کہ ویہات کے لوگوں سے روز کے روزنیل خرید نے کے لئے مرمایہ مہتیا کر ناضروری ہے ۔ پونکہ دریبہ لوگ کمیل صروریا ت کے لئے روپیہ کی قلت سے مجبور ہوگر تھوک خریداور کے ہاتھ نہایت اوٹی قیمتوں پر فروخت کر دیتے ہیں کا اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ یر تکانی شنر یو ں نے تھا نے میں اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اپنے نئے میسائیوں تح لئے لباس اورغذا متخم موشی اور بل غرض وه تمام اصل فراہم كرويں جوأن كواينا میشه حلانے کے قابل بنانے کے لئے ور کار ہو ۔ یہ مثالیں گوہت ہی تھوڑی ہیں تاہم وہ ایک کا فی وسیع رقبے پرحا وی ہں اور ہیں تو کو ئی ایسی مبارت یا ونہیں پڑتی سے اس کے برمکس نتیجہ لکلتا ہو۔ نتیما وت بلاثبیہ بہت ہی فلیل ہے لیکن جو کھیے ٹیما وت روجو ے وہ جیو مے جیوٹے کمیتوں اور حاجتمند کاشتکاروں کی موجود گی کے موافق ہے بڑے بڑے کسا فوں کا جواہنے اپنے کار وبار کی وست کے لحاظ سے صب صرورت ررايه فراہم كرمسكتے ہوں كہيں بيانہيں جلتا -ہری طرف ہمیں اس بات کا بقین ہے کہ آجکل کی طرح سولھویں صدی ہر مبی زرعی آیا وی کی ایک کثیر تعدا و بے زمین مز دور وں پرشتل تھی - یہ سپی ہے کہ اس برکے ملبقہ کا جمعصہ تمریر وں میں کہیں کو ٹی ذکر نہیں متاتا ہم اس صورت میں سکوت ٺ يه نطا مهر موتات *ڪه جن ا*رل تلمه کي تصنيفات ڄار*ڀ ياس موج* و *ڄيٺ* اُن کو ن سے کوئی دلیسی نہ تھی ۔ لیے زمین مزدور وں کی موجو وگی کی ائید میں جوات لال موجو وہے و و منقراً حسب زیل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انیسویں صدی کی سِتان اس تسم کے مزد ور ول سے لجو غلاموں کی حیثیت رکھتے تھے یاائس میٹیت سے نگل آئے تھے بھرا ہوا تھا۔ یہ کمبینہ لمبقہ یا نواکبرکے وورمیں موجود (۱۱۳) موگایا بعدکے در میانی زانے میں وجود پذیر مواہوگا ، آخری مفروضہ بہت زیادہ غلات قیاس معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس تسمر کا تعدنی انقلاب ا*س ز*ا نے کی تاریخ پر لازی اینا که نه که اُثر میورو تا اورجب تک کمه اس کی صمت کی کوی شبها دت میں

نه موہیں بقین کر لینا چاہئے کہ ویہائی فلامی ایک بہت ہی قدیم چیزے اورد واکہ کی

جلداول ١٣٣

کہیں قدیم تر زانے سے اس کا وجود ہے ۔ ونیائی اریخ تدن کا مام طور پرا ورہند و تان اباب کا خاص طور کر ہیں جو کچے علم ہے وہ مجی اسی بقین کے مطابق ہے ۔ ایک تو وہ بجائے غو و ترین قیاس ہے دوسرے اس کا کوئی قرین عقل بدل نہیں ہے۔ جسِ وا تعاتی شهاوت بریه اسدلال مبی ہے وہ زیا وہ تر رد غلامی کی دپوٹ میں ملے کی جس کاکسی گذمشته تصل میں حوالد و یا جاچکا ہے۔ رپورٹ سے وراصل صورتِ عال مکمل طور پر پیش نظر نہیں ہوتی ۔ اراکین کمیش نے زیا وہ تر عدالتی عہدہ داہ سے حاصل کی ہوئی اطلاع پراعتما دکیا ا ور صرف چند مقا مات ایسے ہیں جہا ں انھوں نے ایسے اثنغاص کے مشا ہدات قلمیند کئے حبضُوں نے بذات خو داس میٹلے کامطالو کیا تھا اُک کی تحقیقات اس کل رقبہ پر حواب برطا نوی ہندکہاتا ہے ما وی نہیں تھی بقدر رقبہ پر وہ حا وی تھی خو د اس میں مبی ببہت سے تھا مات چھوٹ مھکئے ۔ ہیں ۔ اراکین کمیشن نے باضا بطہ غلامی اور اس کی مشا بہ صور تو ں ہیں امتیا ز کہااور ان صور توں کو انفوں نے نتلف مواقع پر مختلف نام و سے ہیں کھی تواکست متعلق اراصی غلای کہاہے ۔ کہی اُسے زرعی تعید سے موسوم کیا ہے اور کہی اُس کی ہے۔ اوران کی شمقیقات کا نتیجہ یہ نگلاکہ جہاں جہاں تلاش کی ٹئی زرعی علامی یا اس کے نشان یا کے گئے مینا نیم بنگال سے مین اضلاع سے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ زرعی غلام عام طور برزمین کے ساتھ فروخت موتے تھے اور مترولمر متکنا کو کا یان که ملور واتی غلامول پر بھی انھیں تو انین کا اطلاق جو تا ہے جو آبا نی جا کہ احد سے متعلق ہیں قابل لحاظہے۔ تنہ ایڈورڈ کولبردک نے ذکر کیا ہے کہ بارمین زمیندار دن کو اینے مور و تی غلاموں پر جوعقوق حاصل تھے و ، اس وقت یباً نایید ہوچکے تھے ۔ سمغربی صوبوں رینی صوبحات ستحدہ کے معض حصوں ، میں اَسِ اوار ہ کے عالمیہ وجو و گئی وقی شہاوت " اراکین ممیش کونہیں فی یکیو، اِک خیال میں یہ بات قرین قیاس ہے کہ <sup>در</sup> اِس مسمر کی ماکنت کم دمیش ا*ئس زمانے ت*ک جاری تقی حبب کہ وہ برطا نوی حکمرانی کے ماتحت آتی تھے تھے تا نواب کے دور کوت میں جو لوگٹ ہر جائذاہ کے ساتھ کمئ موتے تھے وہ زیاوہ ترمنعسلت بہ اراضی

بابع استجھے جاتے تھے " اعظم گڑھو میں ا دنی ذات کے دیبا تیوں کواب تک بھی اپنے ۱۱۸ زمیندارکے دو بہت سے زائق خدات بجالا ناپڑتے تھے بچیلی حکومتوں کے اسمت و مغلا اراضی تھے اب ہرجار اپنے زمیندار پر فوجداری عدالت میں نالش کرسکتا ہے خیائے ہمارے سارے انتظامات میں زمیندار ول کے لئے کوئی بات استعدر پریشان کن اور تکلیف وه نهیں ہے جفدریہ بات که مکاؤں میں کوئی آزا و مزو ور وستیاب نہیں ہوتا تھا۔ نیکن در ہل چلانے و الے غلاموں سرا ور گھیر لیوغلاموک ہیں است بیاز کیا جاتا تھا۔ آسام میں بہت سے غلام مزو در موجو و تھے لیکن زرامت ہیں کسی آزاو مزوور سے کامنہیں کیا جاتا تھا ۔ یہاں ٹکٹ توشانی مبند کے بارے میں کہا گیا ۔ اب مدراس مل بورو آف ربونیونے اطلاع وی ہے کدر سارے ٹال علاقے د نیز دلیبا <sup>۳</sup> اور کنارا میں مزد دری میشیطبقو ل کا بہت بڑاحصہ زما ن**ہ قدیم سے س**کر علامی کی حالت میں رہتا چلاآیا ہے اوراس زمانے تک مجی اُن کی بی حالہ جاری ئریر نریدنسی کے شمال میں غلامی کی موج والی کا بور و کو کوئی علم نہیں تھالیکن اراکین گنین کے یاس وہاں اس کی موجو و گی کایٹین کرنے کی وجہ موجو د تھی بھوٹ میں بھی قدیم زمانے سے غلامی موجو دتھی میمبٹی کے با رے میں جوشہاوت فلمیند كى كئى و وبيك بى قليل اورنا قابل المينان على ناجم اس سے يه انكشا ف توجواكه سورت ا درجنو بی مربیه علاقے بین غلامی کا وجو و تھا ۔

ان وا تعات سے یہ نابت ہوتا ہے کہ برطانوی حکم انی قائم ہونے تک اوراس وجہ سے اکبرکے زمانے میں بھی غلاموں کا طبقہ ملک کی زمی آبادی کا ایک معولی جزو تھا۔ اِس خیال کی مزید تصدیق بشکل غلّہ اجرت اواکرنے کے طریقوں سے جو تی ہے جو کہ گذرت تے صدی میں اسقدر کشرت کے ساحۃ مروج تھے اورجواب تک بھی پورے طور پرنا ہید نہیں ہو ہے ہیں۔ ان طریقوں کی یہ توجیہ بالکل قرین قال ہے کہ وہ اُس زمانے کے مالات سے قدرتی طور پر منو دار ہو سے ہیں جبکہ ہر کاشتکار کو

له بارتوساد صفره ۱۷۳۵ ورسولهوی و رشرحوی صدی کے دوسرے مصنفین بھی طیبار کے کاشکار و تینرمزود دن کونلام کہتے ہیں ۔ تحض اپنے فلاموں کو کھانا اور کیٹرا دینا پڑتا تھا۔ کسی اورمفروضے کی بناپرشکل ہی اباسی ان طریقوں کی توجیہ کی جاسکتی ہے ۔ موجو و ومعا شرتی نعلقات بھی اسی جانب اثبارہ تے ہیں اور جاری را مے میں بی خیال حق مجانب ہے کہ اکبر کے زبانے کی زرع آبادگا بھی آبکل کی طرح دیباتی کاشتکاروں ۔ دستکارو ل مزووروں اوراو بی طازمین میر تل نهي-البته خاص فرق په تخها كه مزدورون اورملاز مين كواس ٔ را نهيں پياختيا رحامس نہيں تھا کہ بنی مرضی سے حبر آقا کو جا ہئں بیند کریں ۔ بلکہ وہ اسی کا شتکاریا انھیں کا شتکاروں عمیلے ماا كام كرف يرمجور تقي حن كيها تحدوه كاؤل كي رسم ورواج ياروايات كي بنا، يرواب كردييَّ مات تھے۔اب، بایسوال کہ جموی آبادی کے لواظ سے انسی سے سرطیقے کا تھیک تناسب کیا۔ تمااس کا ہمیں کو ٹی انداز و نہیں ہے ۔مکن ہے کہ کاشٹکار کم ہوں اور مزورز اور۔ لیکن یہ بھی مکن ہے کہ خو و کاشترکاروں کی تعداد مبقابل آکبل کے زیادہ مو۔ ًا در صورت ہم یہ نیتجہ افذ کرتے ہیں حق بجا نب ہیں کہ کاشتکار وں اور مز دور و ں کو للكركام اوركام كربيوا اوب كے تناسب ميں كو في خاص تبديلي نبيں جو كى ہے۔ ب ہیل جا ہیئے کہ زری آیا وی کو بشکل اسٹ یا جرآ مدنی ماصل موتی تھی اس کا انداز و کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ایسامعالم ہے جو کاشتکاروں اور مزد ورول کے ابین پیدا وارکی ٹھیک تھیک تقیمہ سے بہت کھ غیر تعلق ہے جهاک تک انسان کی سعی وممنت کا تعلق ہے ہم اس نتیجا پر پہنچ چکے کاس میں کو فی تونیس ہوا ہے بچنا نبیہ وہ برسٹیت مجموعی وہی نصلیل انھیں طریقوں سے بیدا کرتا ہے اور فالباً کار و باریس طاقت و توت بھی اسی مقدار میں صرف کرتا ہے ، پس اگرزی آادی کی فی کس ۱ وسط آمدنی تیں کو ئی خاص تغییر دا تع ہوا ہے تو اس کاسبب زمین کے حالاً

له شایدیه واضح کردیناسناسب ب که اس عبارت او راس تسم کی و وسری عبار تول می نفد ار آمدنی است. مراد زر نقدنبیس بلکه است یامیس -

میں دسونڈ ناچاہئے۔ آیا گذست تین سوسال کی مدت میں زمین سے جو بیدا دارگال ہوتی ہے اس میں بہت بڑا تغیر ہوگیا ہے بانہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا فوری

جواب وینے کے نطے رائے عامہ تیار ہے ۔ نیکن بعض اور معاملات کی طرح اس مالایں

بالب مجى دائے عام صحیح غور و خوض يرمني نهيں ہے - لبذا قبل اس كے ہم اس عام خيال كوكم ز رخیزی کھٹ گئی ہے تسلیم کریں جند صروری فرق و مہن نشین کر بینا کیا ہیئیں۔ اگرایک طویل مدّت پر نظروًا بی جائے تو زنین کی آوسط پئیدا وار تین قسم کی تبدیلیوں سے متاثر ہو تی ہے ۔ دُلی اس کل مدت کے اندر زیر کاشت زمین کی زرخیتری کی تبدیلی د**ب،** مختلف او نوات میں زیر کاشت زمین کی خوبی کی تبدیلی یا (ج) فصلَو ل)اور كاشت كے طریقول كى تبديليا ل - رامے عامه نے ابن عاملين ميں سے صرف يہلے عال کو مضہ کئی ہے ساتھ پکر کیا ہے اور اس بات کی مدعی ہے کہ اگر نی کر مساب کیا جائے نوزمین کی بیدا دار پہلے سے گھٹ گئی ہے لیکن یہ دعو *ی کسی واقعی خارجی* شهاوت پر مبنی نہیں ہے اور رفتار ود زرخیری " کے متعلق ء کچے علم حاصل ہے۔ اُس کے لحاظ سے وہ خلا ن قیا میں معلوم ہوتا ہے ۔ اور مقا مات کی طرح ہندوشا مے ہمیشہ لی کمینگے کہ ان کی زمین کی پیدا وار گفٹ گئے ہے۔ اس تسمر کے بیا نات واتعی صورت حال کی شہادت نہیں موسکتے للکہوہ صرف ببان کرنے اوا لوں کی نفیاتی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں ۔ اور جب تک کِے عبد زرّب کی تلاش نین ما ضبیه میر کی جائے گی اس تسم کے بیا نات برا برجاری *درجے* البنه اگر زرعی پیدایش کی رفتار پر نظر والی جائے ترابیطے بیا ناست کے لئے ایک طرح کاغذر دستیاب جوسکتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب کوئی نئی بین زیر کاشت لائی جاتی ہے تو ابتدائی سالوں میل اس کی بیدا وارغیر معولی طور پرزیا وہ ہوتی ہے اوراس کے بعد وہ ایک اونی سطح پر آرہتی ہے اورجب مک کہ زراعت کے طریق میں کو ٹی تبدیلی نہ جودہ قریب قریب اُسی مطع پر عائم رہنی ہے ، اہم کاشکار کی نظریں اسی فیم زمانے پر لگی رہیں جبکہ اس کی نرین غیرتم کا جانت میں تھی ورسیا فی کے ساتھ

ی در ابتدانی سالوں ، سے مراو پہلایا و دسراسال نہیں ہے جبکہ کھیتی بائری کی ابتدائی ، تقول کیوجسسے عام اور کے بیدا دار کہ حاصل جوتی ہے بلکہ وائن سے مراد و دجند سال ہی جوان و تقول کے رفع جونے کے بعد اسے بین البرنے اسپنے طرحی تشخیص میں ان ابتدائی د تعذی کا لحاظ رکھا تھا۔ بنیا خرجی سال کوئی نئی زمین کھو دی جاتی تھی تو ایس سے برائے نام بہت ہی تعرش الگزاری و معول کی جاتی تھی۔ دور پانچ میں سال ہی کوئیں چوری الگزاری و معول کی جاتی تھی۔

ہماں تک و وہرے ماس کا تعلق ہے مالت بالکل متحلف ہے یا. اکتباکے اور توسیع کا اکتباکے اور توسیع کا شت بعد سے ہند و ستان کے اکثر صول میں کاشت بعث بھیلے گئی ہے ۔ اور توسیع کاشت کا لازمی نتیجہ جبکہ قدیم وجدید کل رقبہ کو طالبیا جائے اوسط بیدا وارکی شفیف ہے ۔ کیونکہ بدیمی طور پرسب سے پہلے وہی زمین زیر کاشت لائی جاتی ہے جو بہترین ہوتی ہے اور اور فی زمینوں کو لوگ صرف اسی وقت کاشت کرتے ہیں جبکہ بہترین زمین

له جوزین اسقد رنشینی ہوکداس کی مئی شدریج کم ہوتی جائے تو ایسی صورت میں زرخیزی کی شخیف تیز رنتاری کے ساتھ ہوتی ہے ۔ جال تک ایسی زمینوں کا تعلق ہے جارے مذکور ہ بالا نتیجہ میں ترمیم کی نور ت ہے ۔ لیکن اس ترمیم سے جارے عام استدلال پر کچہ زیاد ، اٹرزہس پڑتا ۔ کیونکہ ایک بگر مئی کم ہونے سے جو نقصان ہنجت ہے دوسری جگہ کی زرخیزی بڑسے سے اس کی کا تی ہوجاتی ہے ۔ جانچہ ایک طرن توہر سال اچی مٹی کٹرت سے سمندر کوچلی جاتی ہے اور دوسری طرف بلندز مینوں کی مٹی بر بہ کر نیسچی آتی اور قابل رسائی مقابات پرمہتی جاتی ہے جب زمین اسقدر خاتی ہوجائے کہ تعابل کاشت نہ رہے تو نینجہ یہ تو انہاں کہ رہے ہ

باب ناکانی ثابت ہونے گئے ۔ یس ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اوسط پیدا وار کی تخفیف میں اس عامل کابھی مصد ہے۔ اب رہا یہ سوال کدیہ مصد کسقدر ہے ا دراس عال کی کیا ہمیت ہے اس کامرہری انداز ہ کرینے کی کوشش کریں گے اس غرض کے لئے ہم تمبی اُس طریقے کی تقلید کریں سے جو اکبر نے شغیص الگزاری میں اختیار کیا تھا۔ اس طرلیقے کے مطابق زمین کے تین و رہے قرار ویٹے جاتے ہیں ۔اعلیٰ ہوا وسط ۔او نی ۔ اور یہ فرض کر امیاجا گاہے کہ ہر شعبے کے اندر مساً وی رقب شامل ہے۔ اگر کسی خاص فصل کی پیداً واراعلیٰ زمِن پر نی بیگه ۱۲ من -۱ وسط پر ۹من ا درا دنیٰ پر ۷ من ما ن بی خام ۱ وریه فرض کرابیاجائے کہ ہر در جے کی زمین کار تعبد مسا وی ہے تواہی صورت میں ا وسطیداً وار ۱ من موگی - اگر کاشت ، ۲ فیصدی سیل جا سے اور بیسب زمین ادنی ہو تواسط گھنگرہ و من موجائے گا۔ اگر توسیع موسو فیصیب کی مو تواوسط ۲۵ و مر موگا اگر ۵۰ فیصدی تو ۱ وسط من موگایس معلوم ہوا کہ کاشت کی ممر پی توسیع سے ( اورجیسا کہ ہم با ب اول میں دیکھ آئے ہیں آگرے اور لاہور کے درمیان ا*س طرح کی توسیع قرین تیاس ہے*) اوسط پیدا وار میں کم ومیں افساد تفیف موسکتی بع اور و معی اس حالت میں جبکہ یہ قرض کر بیا ما اے کے صفدر نئى زمين زير كاشت لائى گئى ہے وہ سب كى سب او بئى ترين ورج كى ہےجن ت زیا و ، بهوی ہے جیبی کہ بہار اور صوبہ جات متحدہ کھ مرق میں وہاں یہ مفرونند نا قابل قبول موجاتا ہے ۔ کمیونکہ مے کار زمینوں ے بڑے بڑے رتبے صاف کرنے میں مہر ورجے کی زمین نکل آئے گی اوراوسط ى تخفيف مقابلة بهت بى كم موكى - ظابر بى كبدند كورة بالا اعدا ومف بطورشال ے میں کئے گئے ہیں لیکن اگر انظرین تکلیف اضا کرز راعت کے مکنہ حالات کے مطابق ان میں کمی بیشی کریں اور اس طرح جونتا مج حاصل ہوں اک سے عام جان کا پتاچلائیں تواضیں معلوم ہوگا کہ اضا فہ کاشت کے مقابلے میں اوسط بیڈا وار كى تخفيف بهت جى تھورى اب ـ بالفاظ ويگرادني زمينوں پر توسيع كاشت كا اثر بیان کرنے میں مبالنہ آمیزی کا بہت زیاد و قرید ہے - اوسط پیدا وار میں اس کی جرسے تخفیف تو دراصل موتی ہے سکین اتنی نہیں جتنی کہ ایک سرسری

مشاہدہ کرنے والافرِض کرہے گا۔

اس کے برعکس تبیہ ہے مال مینی فصلوں پاکا شت کے طرمقیوب کی تبدیق المام کا اثر ہبت زیا دہ موسکتا ہے ۔ چنانچہ ہم صرف ایک مثال ہے کر اس کو دیکھتے ہیں ۔ فرض کر د کہ جب کاشت میں ، ۵ فیصد توسیع مردجاتی ہے تو ایک نہرجاری کی جاتی ہے جس سے جمری رقبے کے ایک تھائی صعری آبیاشی ہوتی ہے ۔ہم فرض کئے میتے ہیں کہ بیر حصہ پہلے خشک تھا ۔جیسا کہ ہم ویکھ تیلے ہیں تو سیم کاشت ہم کے بے خو دیراوار ن سے کمشاکر پن کردیگی لیکن مزید یا ن کی بهمرسانی کی بد و لت اِس تحفیعت کی فروس زائد تِلا في بهوجائ كي ا ورانِ اعدا وكي منا يرجديد ا وسط تقريبًا ٩ إمن موجا ليكا. ا و گرمیساکه قرین قیاس ہے نہرکی بدواست طریق کا شت بیں بھی اصلاح ہوجا سے نو بهرا وسطبیدا وأرمی با وجو داونی زمینوں پر کائشت بھیلنے کے بہت زیا دہ امنا فہ ہوسکتا ہے ۔ ان مثالوں کو بیش کرنے سے بھارامقصداس واقع کو نایا ل کرنا جے کہ جو دور جارے زیرغور ہے اس میں دومتضا و توتیں زمین کی ا وسط پیدا دار پراپنا اپنا اثر والتی رہی ہیں ایک طرف بڑے برے رہوں رکاشت مسلنے سے فیف اوسط کی مقدار نبیتاً کم رہی ہے ۔ دوسری طرف نصلوں اور بہرسانی آب کی ترقی جن جن خطول میں رو خالموئ وہاں اوسطا کی مقدار میں بہت کا نئی انعا فہ موتا رہا ہے ۔ایسی حالت میں تام مہذوسان کے بارے ہیں یوں می بلایا آ کو بئی را مے قایم کر لینااور بیر وعویٰ کرانا کہ ا وسط پیدا وار بڑھ کئی ہے یا تھے گئی ہے ایک خلا ن عمل بات ہو گی البتہ یہ کہنا صبح ہے کہ ان متضا و قو توں کے نتائج ملک کے مختلف جعبوں میں مختلف رہے ہیں ۔خیا نجیر آیند قصل میں ہم اسی مفرق یر مزیدمعلو مات بیم پہنیا نے کی کوشش کریں گے تاکہ لک کے جن جن صول کے بارے میں مزوری لموا دمیسر ہے وہاں زرعی کار وبار کی حالت کازیاد وصیحیہ اندازه بوسکے ۔

CL

#### يته فصل چونگي ل

### خاص خاص مقامات بین زراعت کی حا

مند وستان کے خاص خاص حصول میں زراعت کی حالت ظاہر کرسنے کا سمل طربقة بديسے كه درباره صوبوں كى كمبغيت "كا جوهنوان أيمن أكبرى ميں شاتل ہے اس کی ترتیب امنیار کی جائے ۔ یہی ایک ایسی کیفیت سے جوبا وجو دانیے تام نقائھ اور خاسو ل سے کسیقد ربا قاعدہ کہی جا سکتی ہے اور جس سے زیاد ، با قاعد ، جین ایک وئی کیفیت نہیں مل علی سب سے پہلاصو بدحس کی حالست بیان کی گئی ہے وہ ننگال اورا وڑایے۔ رہے اوراس کے بارسے میں الوالففل نے صرف استعدر حلمین و۱۱ کہا ہے کہ جا بذل کی پیدا وریسب پر غالب ہوتی تھی ا درنصلیں ہوشہ بَہت ا فراط سے تیار موتی تھیں اور بیدا کیک ایسی اطلاع ہے جوٹری مدنک آ کبل کے مروجہ مالات کے مطابق ہے <sub>و</sub> دومرے ذرایع رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ گنا ایک عام اور قیمتی فعس ہے جیسا کہ اب مک<sup>ک</sup> ہے ۔لیکن ان *وا* قعالت سے آگئے ہمیں کوئی ٹھیکھ اطلاع نہیں ملتی ۔ اور جمال کک آبادی کی تعداد کا بہیں ملم ہے وہ رقبہ زبر کاشت کے احدا د وشمار کی عدم موجودگی میں اسقدرمہم سے کہ اس کے کوئی مدونہیں ملتی .. بهرهال اسقدر مقینی ہے کا مکا اور تنباکو کو اُن کی کموج وہ اہمیت اکبرے زمانے کے بعد حاتمل موی میرے ۔ اور جہاں تک جوٹ کی فعل کا تعلق ہے اس کے رقبے کی توسیع ا وراس کی ندر کا اضا نه اس قد رحال کی باتیں ہیں کہ ہم فوراً ان کی تحقیق کرسکتے میں ۔ جہال تک ہیں علم ہے کسی مجعص مصنعف نے اس را یسنے کا فکر نہیں کہاہے لېكن تياس يە سەكداكىرائے زيانے يى اس كى كاشت موتى جو گى - كيونكه الوائفة بنتا ہے کہ جو مقام اب سلع رنگہورکہلا تاہے و یا ن در ایک تسم کا ما نے "تیار بوتا تفا ۔ اور دونکہ انبولی صدی کے آغاز تک بھی من کے کیٹرے غریب طبیتوں کی معوبی پوٹاک تھے لہذا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ کٹرے نبانے بیشنل پڑاتھا۔

لیکن ایک ایک اودنی ورج کے ریشے سے ترتی کرتے کرتے جوکہ مقامی صرب ابا کے لئے پیدا کیا جا گا تا مل کا شامل کے لئے پیدا کیا جا کا شامل اسٹ یائے سے اس کا شامل

ہوجا نا اِس صوبے کی زرعی تاریخ میں ایک بہت ہی نایاں دا قعہہے ۔ اور موجا نا اِس صوبے کی زرعی تاریخ میں ایک بہت ہی نایاں دا قعہہے ۔ اور

اس بات میں کو فی طبہہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس تبدیلی کی بدولت زرمی آبادی کی فی کس اوسط پیدا وار میں بہت کا نی اضا فہ ہواہے ۔

بہار کے حالات سے تو اس سے بھی زیا وہ گہری تبدیلی کا اطہار ہوتا

ہے۔ آئین اکبری کے مندرجہ اعداد وشار کے مطابق زیر کاشت رقبہ انجل کے مقابلہ میں بہت ہی کم نفا۔ بہتین مجرعی و مفالیاً کل صوبے کے پانچیں حصے سے زائد نہیں تھا اور یہ خیال کرنے کی کافی وجرہ موجو دہیں۔ کہ نہیں تھا اور یہ خیال کرنے کی کافی وجرہ موجو دہیں۔ کہ نہوسلیں پید ای جاتی تھیں وہ نبتاً اعلیٰ درجے کی ہوتی تھیں۔ نیل کی کاشت تو در تھی قت مفتو و تھی کی جو تی تھیں ہیدا کئے جاسکتے تھے۔ لیکن خشخاش کشرت سے گؤئی جاتی تھی اور دجانول کو چیو ڈکر کی تیہوں ۔ گنا اور روئی فاص خاص بیدا واریں معلوم ہوتی ہیں۔ فیج کہتا ہے کہ روئی اور اس سے خاص خاص بیدا واریں معلوم ہوتی ہیں۔ فیج کہتا ہے کہ روئی اور اس سے

خاص خاص پیدا داریں معلوم ہوتی ہیں۔ فیٹج کمیتا ہے کہ روتی اوراس سے زیا و ہ شکر اور اُس سے بھی زیا وہ افیون کی پیننے سے برآمد ہوتی تھی ۔آئین اکبری میں گئے کیا فراط اور اعلیٰ درجے کی خاصیت کا ذکر ہے اوراگرجے اس میں

برق یک کوئی فرکز نہیں ہے تاہم ہیں بقین ہے کہ مغلو ں کے داراںلطنت کو ہی حصافہ ملک سے بہت زیا وہ کرسد حاصل ہو تی تعی ۔اس آخری نقطے کے ہی حصافہ ملک سے بہت زیا وہ کرسد حاصل ہو تی تعی ۔اس آخری نقطے کے

متعلق کیقدرتشریج کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہمیں ملم ہے جقدرساح متعلق کیپورتشریج کی ضرورت ہے ۔ جہاں تک ہمیت زیادہ افراط کوموس مجال میں آئے ای میں سے کسی نے بھی کیپوں کی ہمیت زیادہ افراط کوموس

نہیں کیا لیکن ہند دستان کے دوسرے مقابات میںاکثر اہل نظر پنگال سے ٹیہوں آنے کا ذکر کرتے ہیں جنا نچہ سرتعانتس رو مغلبہ وربار کا ذکر کرتے ہوئے ٹیہوں آنے کا ذکر کرتے ہیں جنا نچہ سرتعانتس رو

کیہوں آھے کا ذکر کرنے ہیں جا عجبہ سرتھامس رو معلیہ دربار کا ذکر کرنے ہوئے۔ کہتا ہے کہ '' اس ملک کو کھا نے کے لئے گیہوں اور چانول '' نبگال سے ملتے۔

ہیں۔ اورسورت کے کارندوں نے تقریباً اس زمانے میں بیکھے کرد ہم

مله بهار بن بن کی کوشت کی ترتی بالکل حال کی بابت ہے ملاحد دامپر مِل گزیمپر iii - . .

باہا اس بات سے انکارنہیں کر سکتے کہ مہذ وشان کوگیہو ں ۔ میا نول اور شکر تجال سے آتے ہیں " کا ہرہے کہ اس جلہ میں لفظ مبند و شاب اسپے محدود معنی میں انتہال موا ہے جس سے مرا دمحن مغربی سامل ہے۔ اب یہ مکن ہے کہ اس ز مانے میں کھ کیبوں کی کچھ مقدار برآمد کی غرض سے سبگال میں پیدا ہوئی موسکین زیادہ قرن تیاس یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گیہو ل ورائس بہارے آتا تھا اور دریا کے راستے سے ایک طرف آگرے کو اور د وسری، طرف نبگال کے بندرگا ہوں کوپنہا یاجآ کے کارندوں کو اس مقامرکا نام نونہیں معلوم ہوتا تھاجاں کیہوں پیدا ہوتا تھا بلکہ وہ صرف اس مقام کا ٹام ساکر تے جوں گے جمال سے وريا ئى سفر شروع بو اتحا - لهذا بيس مرف يه فرض كربينا يا سِنْ كه تفامس رد نے اجابی طور پر بیسن لیاِ تھا کہ اسٹیا ئے خوراک کی دسدنگا ل کی جانب سے تی ہے ﷺ غرض اس کی جو کچھ بھی تقیقت ہو جا رہے خیال میں اس بارے میں کوئی ڪٽاگه جونصليس پيدا کي جا تي تھيں اُن کي اوسط قدر آڪيل سے اگرزيادو میں تو کم از کم برابر صرور تھی ۔ اور یہ که نی ایگر اوسط بیداوار کی سے بہت زیادہ و كرحب ببنت تفورًا رقب زيركاشت بوتو زمين كي خو بي اوسطالازي طور پر بہتر ہوتی ہے - لبذاگان غالب یہ سے کہ بہاریں نی کس بیدا دار کااوسط . سنے صریحاً لبند تھا ۔ گومجموعی بیدا وار مقابلةً بہت ہی کم مو ۔ منلوں کے زمانے کا صوبہ اله بار ایکل کے صوبجات متحدہ کے مشرتی اصلاع سے کم ومین منطبق ہوتا ہے جو کہ اب ایک خاص طریر کمنجان رنب ہے اکبرے زمانے کمیں جبکہ کاشت موجو وہ معیار کے صرف تقریباً پانچویں حصے تکہینچی تھی زمین یقیناً اسفدر تنبان طوریرا با زبین تنی مدا درایس تحاظ سے بها ب کے حالات بھی

ملہ تقریبی نصف صدی مبدر نیر لکتا ہے کہ نبگال ہیں مقای صرف کے لئے اورجہاز وں کوفر طک ہم مینیا نے کے لئے اورجہاز وں کوفر طک ہم مینیا نے کے لئے کا فی گیموں ہیدا ہوتے تھے لئی اس خیال کی تائید میں کہ دہاں برآمد کے لئے بھی کوئی بڑی مقدار کی جا سی میں ماتی جہ ساتھ دفاج بھال کے اس میں استعمال کی ایک مثال باکنس نے بیٹ کی جوکیفیت بیان کی ہے اس میں ماتی جہ جنابی وہ اس شہر کو سنگال کی مرور پر واقع مجتما ہے چند مال بدا می شہر کو تعلق کو اجاما جا کہ وہ تمام منگالویں ہو سے بڑالاری شہر کے تعلق کو اس شہر کو سنگال کی مرور پر واقع مجتما ہے چند مال بدا می شہر کو تعلق کو اجاما ہے کہ وہ تمام منگالویں ہوسے میں اور اس شہر کو سنگال

بہارکے سروج حالات کے قریب قریب تھے۔ گو ماگذاری کے اعداد دشمارک لوائے ہا۔ اور کھا جائے میں البری سے بہیں معلوم ہواہ ہوائے کہ فرا را در باجر کی فسلوں کی عدم موج دگی سے بہیں معلوم ہوائے کہ فرا را عدت کی حالت اچھی تھی کمیکن بجر جوارا در باجر کی فسلوں کی عدم موج دگی سے بھی اس صفحہ ملک میں اب بھی بہت کہیا ب بڑی کوئی اور خاص بات اُس سے معلوم نہیں ہوتے اور جو تی مذخوشالی کے متعلق اس قسم کے عام اقوال چنداں قابل لیا نا نہیں ہوتے اور ہمیں علم نہیں ہے کہ آب اور خاص بات اُس سے معلوم نہیں ہوتے اور ہمیں علم نہیں ہے کہ آب او و مہرے ہم عصر اسلسا دیں بھی اس مضمون کا کوئی حوالہ دیا گیا ہو ۔ بہر حال اسقد ر توبیقین ہے کہ اونی درج کی مٹی کے بڑے بڑے بڑے دسیع خطے جو کماس حصد ملک کی ایک خصوصیت ہیں اکبر کے زیا نے میں زیاد و تیر ہے کا شمت تھے و ان نے میں زیاد و تیر ہے کا شمت تھے وان کی مقد اربہت اور ہمیت تھر ر بی وجہ ہے کہ بہا ر کی طرح یہاں بھی اوسط خالبان ہے نیاد و تھا ۔

مفلول کے زبانے کے صوبہ آگرہ میں کیسا نیٹ نہیں تھی کیونکہ اس میں کچھ حصہ تو گنگا کے میدان کا شامل تھا اور کچھ حصداش علاقے کا بھی جو ا ب راجپونا نہ کہلاتا ہے ۔ ہمارے موج دہ مقصد کے لئے سہولت اسی میں ہے کہ اس آخری رقبے کونظر انہ اڑ کر دیاجائے اور صرف شمانی صبے پر مع لمحقہ صوئہ وہلی کے خور کیاجائے

باب اس خطے میں جو تبدیلیا واقع ہوئی ہیں وہ قریب قریب ایک زرعی انقلاب کے مها دی ہیں ۔ جیباکہ ہم معلوم کر مکیے ہیں جو رقب اکبتر کے زمانے میں کا شت کیاجاتا نهاوه موجِ وه معيا رئے اتقريباً کتين چوتھائي تھائيکن فصليں نسبتاً او ني ورہے گي ملوم ہوتی ہیں ۔کسی خاص قابل لحاظ ہیدائش کا نہ اتوالفضل ذِکر کر ّاہے (ور نہ **کو ٹی** اور ا منتنتف - اورجب ہم اسِ واقعے پر نظر ڈالتے ہیں کم گیبوں اورشکر کی درآمد مشرتی صوبوں سے ہوتی تھی توہمیں محسوس مَوتلہے کہ اس حصلہ ملک کی آجل جو و وخاص استسیائے برآمد میں ایس ز مانے میں وہ خو دمغای صروریات کے لئے بھی نا كا نى تىس - اس تىدىلى كا باعت زياد ، ترنهرون كوسمجىنا ما ينځ . كيونكه رس كى بدولت وه تمام ترقیال مکن بوسکیں جن برا مکل اس خطے کا دارو مدارے میانچہ سجل جہاں ہمیں گیہوں اور ایکھ کیاس اور مکا کے دسیع سیدان نظر آتے ہیں وہاں <u>بچص</u>کے زبانے میں غالباً جوار باحرا۔ والبیںا ور روغندار تخمرخاص اورا مبھم پیدا وار**ین ثما**ر موتى مروب كى - بحيثيت ممرعى إس خط كى پيداآ ورى كا كيم إندازه أم واقع سے ېږ سکتا ہے که و ہاں سے اکبرّ جو ماگزاری طلب کرتا تھا وہ فی بگیر ، ہو سے ۳۰ دامہ تك موتى تقى سيه حالانكه اله بأويس اوسط شرح و وام يسے زائدا وربب اريس غالبًا ٤٠ وام سع معيي هبت زيا و وتقيي \_ ناظرين كويا ولمو كاكه يه شهر مين بيدا وار ی تیمت کا تخدید کرنے کے بعد اُسی کے تناسب سی عین کی ماتی تھیں بر معام مواکہ محصول لگانے والول کی نظریں نبارس ا ورجونیور کے قریب ایک بیگہ کی ہیداوار اننی ہوتی تھی جنی کہ آگرے اور سہا رہور کے درمیان و وبیگہ زمین کی ۔بس اس بر میں قطعاً کو ای سندنہیں کیا جاسکتا کہ اس خطے کی اوسط پیدا وار اکتر کے بعدسے بهت برُء كَني سبع - اوريبي نتيجه كو شايداسي حدتك نبيس تابهم لمغنه معوب لا بورك

لے بعض بدیبی غلیوں کو دور کرنے کے لئے یہ تشرعیں ایک خاص طریقیہ پرترتیب دی گئی ہیں جس کی تشریح مولّف کے ایک بضمون جس کی گئی ہے ۔ اس مضمون کا عنوان مواکسر کی سلطنت کے زرجی اعدا و و خواک ہے، وراً س کا حوالہ با جب 1 کی فہرست اسا و جس ویا گیا ہے ۔ اگر این شرح س کا تنمینہ ماست اُن اعداد و شمار سے کیا جائے ہے توشر تی صوبوں کی موافقت ہیں ایس سے می زیاوہ کمرافرق نظرا آتا ہے ۔

بارے میں تھی صبح ہے کے اس مذیک تو بیمکن ہے کہ اکبر کے زمانے میں زراعت کی مالت کا عام تصور حاصل ہوجائے ۔لیکن جب ہم اس مصنه ملک کی طرف متوج موتے ہیں جوان بڑے بڑے میدا نوب سے حبواب میں واقع ہے تو پھر ہارے . فرارئع معلومات نا کانی تابت مہو نے لگتے ہیں ۔ اجمیر کے با رہے ہیں ہمکر یہ کہہ سکتے ہیں کہ زراعت بہت خراب حالت بیں تھی ا درموسم رمرہا کی نصلیم رسی بیدا کی جاتی تحبیں - نیں قباس بہ ہے کہاس صورت میں اومکیط بیدا وارکہ پئ قابل لحاظ عدتک متغیر نہیں ہوی ہے ۔ اوے کی حالت سے بھی غالباً کوئی تغیرطا بہبیں ہوتا کمیونکہ اس کے موجود و نظام زراعت کی قدامت ہرمشاہرہ نے والے کو نظر آتی ہیں ا ورجوعند سانات الس کے بارے میں اتوانفضائے اسمال لئے ہیں و دا اب بھی ورضیقت نہیم ہیں ۔مغلوں کے زمانے کاصوبہ برار و د صدیوں کے اندر ترتی کرتے کرتے رو بئ کاایک وسیع خطین گھ ے ۔ لیکن ہیں کو نئ مواد ایسانہیں طاجس کی بنار پر اکتر کے زیانے میں اس خطے کی اوسط پیدا و ارکا سرمبری اندازه مهی کیا جاسکے ۔اس سے برعکس عجرات میں کانت یقیناً اعلیٰ بھا نے برکی جاتی تھی ۔ سکن بیا رہی مقابلہ کے لئے موا دکی \_ بے صد علت ب وكن اور وجا نگر كے بارے ميں توشكل اور بھى برھ جاتى ہے - ان مات مے لئے اٹین اکبری سی کو ٹی چیز موجو ونہیں ہے ۔ لہذا ہم اجا بی طوریر صرت به کهه سکتے ہیں کہ آبکل و ہاں سے جوخاص خاص پیدا واریل جامعہ ہوتی ہیں وہی اس زِمانے میں بھی پیدا ہوتی تھیں ۔ تمفیو نوٹ نے وکن میں

ٹ پیلے مہل ذرائشکل سے پیتین ہوتا ہیے کہ اس رقبہ س ابسا کم اتغیر واقع ہوائے کین رہبانی وورکی ائغ سے اس صورت حال کی تومنیع ہوجا تی ہیے۔ اٹھارمو ہی صدی کی سیاسی بدامنی کے دورا ن میں دہی کے املاف واکنا<sup>ون</sup> سے طک کا تدریم نفام زرامت کلیمنا اُمٹ کیبا ۔ (در برطانوی حکومت فائم ہونے کے بعد ملک نے از مرز آغاز کی کا کا کی سیام کے قریب جومالات کوچ و تھے ان کی نہایت وامنح کمیغیت و ننگ کے سفر نامٹر مہدمیں درج ہے۔

چا نول اور رونی میرنگه ا در ایکه دنبین تبض مقا ماست، میں ونکیبی ۔ اور

بالك يرتكاني روايتو لي سے بيس معلوم مؤا ہے كه وجيا تكركي اونجي زمين سے چانول وروقي -جوار اور دوسرك الجاواليس عن المح المول سيرا وي الواقف تح ماصل موقع یقے۔ اور اس کے علاوہ سامل پر ناریل اور میباریس کائی مرچ کا ہم اکثر وکر شفت ہیں اس وسیع خطا لک کے بارے میں ہم صرف اسقدرجا نتے ہیں کہ (بجز اُن چند پیدا وارول کے جو بعد میں جاری کی گئیں جیسے کہ چھا لیہ <sub>) ن</sub>جاں نه زراعت کے طریقوں میں کوئی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے اور نیزرعی پیدا و ار وں میں ۔ ہم نہیں کمد سکتے کہ اُیا اوسط پیدا وار بور مکئی ہے یا تھٹ محمی ہے ۔ البیتہ شاتی علا تو ل میں جس تسم کے تغییرات کاحال ہم معلوم کر چکے ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوے ہیں ہرگزینہیں وض کر اچاہئے کہ سی رخیر معی حرکت کیساں ہوی ہوگی ۔ شمال کے بارے میں ہمرد کیے چکے ہیں کہ متعنا و توتوں مے علد را مر کا نتیجہ ملک کے مختلف تقا مات میں مختلف رم ہے۔ شالی مندسے تو نفین زیا وہ پیدا وارحاصل موتی ہے اور غالباً نبگال کامبی بی مال ہے۔ لیکن ورسیانی ملک کے تامزہیں تو کمراز کم اکثر صصیں اوسطیبداوار بھابل اکبرے زمانے کے ایجل او نی ہے۔ اگوران حدکو و کھیے اندراند رختلف ویبات یا پر گئے انظاری طرر بغالماً مختلف طريقو ل سے سائر ہوئے ہيں ۔ يہ تتجہ قرين عقل ہے كہ كمروميں استنهم كى إتين جنوب مين عبى واقع بنوئ بين جنائي بهال اسكربيض حصے اوسطاً زياده زرخیز ہیل وہیں اس کے دوسرے حصابی سابقہ مالت کے مقابلہ میں کم زرخیز ہو گئے ہیں۔ اسى تشريح كا آخرى نيجه عُميك مُعيك يا حسابي شكل مِي بهين بيان كميا مِأْكُما. ہم نہیں جانتے کہ سوطویں صدی کے اختتام پر سند وستان سے برشکل اشیا و کنقدر (۱۲/۱) الد نی صل بوتی تھی لہذا اس کی مقدار کے بارے میں کوئی متقل را مع ظا مرکزنا ررست نه بهو گا و سکن جوموا و موجو و ب وه جا رے خیال میں یه ظا بر کرنے کے بغ کا نی سے کہ اگر ملک پر بھیٹیب مجموعی نظر والی جائے تونی کس اوسط آجال کی مقدار سے بہت زیا وہ مختلف نہیں موسکتا ۔زراغت کے فاص فاص طریقے نہیں بدھیں

ے ان تذکر ول کے ترجمہ میں (سیول صفر ۱۳۷۰ و ۳۳۳) دمبند و تانی فقد او کرکیا گریا ہے۔ ان کا دار کی ان کی اس کیا ہے اس سے باتبہ جارماو برمبیا کہم نے معید وجب میں واضح کیا ہے

إ در مقدار ببیدا واربراثر والیے والیے رجمانا ت کاعملد رآ مدمتضا وسمتوں میں ہواہیے. ایک هرت توکشیرامنا نه آبا وی کاخپرشنتبه وا تعه ہے مِس کی وجہ سے او نی ورہے کی زمیز ل گوکاشت گرنے کی ضرور ت لاحق بیوی اور اس کی بد ولت نی کس بیدا دار کا ا وسط گفت گیا - د و مسر کا طرف نئی نئی اور زیا د ، نغت خش تصلیس جاری برئیس آبیایتی کی سبولتو ں میں اضافہ میوا اور ویکر تفصیلی تغییرات رونیا ہوے جن تی ہدولت دلک کے بڑے بڑے حصوں کی اوسط آمدنی میں اس حد تک۔ اضب فرموا کہ وہ اول الذکر رجان کے علد را مدیر پر وہ ڈا لنے کے لئے کا فی سے زیا وہ ہے ۔ ہم اپنے نتائج کو تقارر ل کی شکل میں بیا ن نہیں کر سکتے تا ہم یہ بدیری ہے کہ نی انجملہ تعنیر بہت بڑانہیں ہے بہندونتا کې زرعي آيا د ی کې پيد اکړ د ه امشالي څکل پيريبال کې اوسطا آمد ني آيا سابق سيم کچھ زيا و ه ہے پا کھھ کمریہ ایک ایسا سوال ہے میں کے متعلق میرمنفروشخص بجا طور پرایک جداگا مذرائے قائم کرسکتا ہے لیکن جو کچہ مواد میسرہ اس سے تو یہی طا ہر جو آ ہے مقدار بیدا واریل کوئی بہت بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوی ہے ۔ کافتکا رول اور مزد و رو**ن کو طاکر لوگون کی ایک** معینه تعدا د اب جبی کمیرومبتی اتنی جی مقدار پید*وار* تیا رکر تی ہے جتنی تعدا داکبرے زیانے میں پیدا کی جاتی تھی اور اگر پیدا کرنے والے اس قابل تھے کہ اپنی پیدا کر و ، تما م مقدار خو د صرت کرلیں ترہم اس نتیجے پر پنیجے ہیں کہ ان کی معاشی حالت میں کو فی ٹرئی تبدیلی واقع نہیں ہوی پہلے لیکن اس نقا پرمینچکر ہا رے گئے صروری ہے کہ ہم ماحول پر بھی نظر ڈالیں اور پیھیق کریں کہ وہ زیقوں کے مطالبات پورے کرنے سے بعد خام آبدنی کا کسقد رحصہ رری آبادی کے لئے جے رہتاتھا۔

جلدا دل

باع

## یانجور فصل باحول کا اثر زراعت پر

يهان تك توهيم في اس و وركى زراعت براس طريق سے نظروالى كه گویا و هربجایجه نبو دایک بملل چیز تقی به لیکن ایب هم کسی قدر وسیسنب نظر میه کامرایکم ان تعلقات کا حال معلہ مرکزیں کے حوکا شتکار وں اُ ورقومرکے و وہیہ سے کلیقو اِلْ مارا کے مابین قائمہ ننھ اور بیتھیاتی کریں گئے کہ سوطویں صدی بیں ارباب شہرا ورہم**ری ب** کے ذمہ وارکس صدیک اس کار وہار کی کامیابی میں مدو ویتے یا اس میں رکا مد اکرتے تھے ۔ دید کو و دانستہ براہ راست اصلاحات کرنے کاعال ہیں حویہ طریقیه اختیار کیا گیا ہے اس کی تو ہمیں اس زمانے میں تو قع نہ رکھنی چاہئے کیونکہ وہ ایک خاص د ورجد یہ کی چنر ہیے ۔اکٹر کے زبانے میں نہ ایسے سائینسر واں موجو دیتھے جو کاشتکاری کے مسائل کی تحقیق میں تکھے ہوئے میوں ۔ نہ ایسے اہر انحنىرتم جو كانتكارو ل كى ضروريات كاليق الات واوزار تحويز كرسنين غِوَلَ ہُوں ۔ اور نہ مالیات کے ایسے قابل اذا دیکھے جواُن کے بازار وں کی بمریں یا ان کے لئے باتسانی سرا یہ ہم پہنچانے کی ترکیبس نکا بنے میں ہمیتن رهروفك رہتے ہوں ۔ اس قسم كى جد وجهد كى تنجائش ہى غالباً صرف فرائع آبياتى بی مهمرُ رسانی تیک محدو د تھی اورائس بارے میں حبی ہمار امیلان اس خب ال کی کی ہے کہ گو اصولاً اس طرح کی جد دہجد کے فدا ندتسلیم کئے جاتے تھے تاہم علاً بہت کم کام کیاجا تا تھا۔ اکٹرنے اپنے نسویوں کے عالمواں کو حکم دیا تھا کہ دہ روتالاب الكوئيل - نامے - ماغات - سرائيں اور دوسرے نيک كامول مے سراغی میں " خاص طور پرحیتی و کھا نمیں اور بلاکشبہ اس کا بہ حکم حکومت کے بار سے میں اس كا نصب العين ظام ركر تائے - مزيد برال الوانفنل أجا في طور بر ذكر كرتاہے

کہ در بہت سے کوئیں اور تا لا ب کھو وے جار ہے ہیں 'یولیکن اُس کے سکون سے |بائب م اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس مقصدے لئے کوئی خاص انتظام موجو زہیں تما ینه کو بی مفعل قواعد وضوابط نا فذکئے گئے تھے ۔ جم دیکھ چکے ہل کہ یظم ونسق کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اس کے تحت الیسے مہدہ دار بیدانہیں بسكتے کتھے جو اس قسمہ ہے كا مو ب ميں دلجيسي ليں يا كو ئي خاص جد وجہ مذطابہ كرر یم که ایسے جو کھے کام سے مجھے جاتے تھے و محض اتفاقی موتے ورجال کہیں کوئیں اور تالاب مرکاری خرج سے بنائے جاتے تھے وہ . ٨) كانتكار ول تح حروريات كے خيال سے نہيں بلكه باشندگان تبهراورسازو م ا ورسہولت کی َغُوض سے تعمیہ کئے جاتے تھے ۔ ا پ جہاں تک دکن ' للق بسمیں ایسا کو ئی موا ذہبیں ماجس سے برظا ہر ہوکہ اس بارے ں مشرسیویل کا بیان ہے کہ سو لھویں صدی کے نصف اول من نُناہِنَتَا ہُ کُرْتِنا راہا کے گرو و نواح میں آبیاشی کی تر تی و اصلاح میں شغول رہا۔ ے کہ مرکزی حکومت مے زوال کے بعد وجیا نگر سے بعض سرواروں نے اپنی اپنی جاگیر وں کمے فائڈے کے لئے اس تسمیر کا طرزعمل انستیا رکیا ہو۔ ڈسیلا وہل نے منظور کے قریب آول لا مے مقام کوجانے کی جو دلکش کیفیت بیان کی ہے اس کے • مُكَمَّةًا ہے كه طكه ايك تالاب كى تعميه كى مُكرا نى ميں شغول تقى۔ انفرادى | ١٢٦ شبہ سند وستان کے د و سرے مصو<del>ں بی</del>ں بھی لمتی ہیں شو ل کی ایسی *رہی شالیں* بلا*م* ے مضروریات کی با قاعدہ تکمیل کے لئے کوئی تقل طرز عمل اختیار کیا گیا ہو مرکا کہیں تنا نہیں چلتا اور نہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجو دہ فرابیع کوٹھیاگ عالت بین رکھنے ہے گئے

لوني انتظام كباما اتفاء الل کے بعد ہم یہ معلوم کریں گے کہ زراعت براس زیانے کے طریق تمارت کا کیا اثر رو تا تھا۔ ازراعت کی نوشالی کے لئے اس بات کی بست اہمیت ہے کہ کا کاشتکار کی کھلے باز ارتک رسائی ہوتی ہے اور وہ اپنی پیدا وار کی جربی کے مطابق قیمت یا سکتاہے یا یہ کہ و مکسی اجازہ وار کے چکر میں سینسا ہوا ہے جس کی

14.

که دوبار وصوبوں کی کیفیت بر شمر لد آئین اکبری میں وج بیچ کہ نگال میں الگزاری سکد برب اوا کی جاتی ہے ۔ اور بہار میں کا شتکار زر او اکر تا تعامی سے مراو جارے فیال میں سکد ہی سے ۔ اجمیر میں نقدا والی اسٹا و نہیں تھیں تا اور جہاں تک بقید صوبوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں اس بات کا کہیں و کر نہیں ہے میکن ہیں یہ یادکھنا چاہیے کہ متنای عہد و واروں کو اپنے محاصل کا صاب مقررہ شرحوں سے مطابق بشکل نقد وینا پڑتا تھا لمہذا ہے بات ترین قیاس نہیں معلوم موتی کہ وہ بشکل عبس اولی اگراری کو بیند کرتے ہوں گے ۔ الله اس صورت عرب کم فرونت کے نقصان کا خطرہ کا شنگار پر ایر تا ہو ۔

کله برا ، راست کاشتکار ول سے خرید نے کا طریقہ کلیتہ سدوم نہیں تھا ۔ کیو ککه سکال اللہ میں کہ برا کا کریس اور میں کئی کی سے نہا کہ بیک کر لاسس اور کی ایسٹ انڈیا کسینی کے لئے اگر و کے قرب وجوار کے دیہا ت سے نیل خوید یا تھا لیکن جبیا کہ ہم آ کے دیکر و کھوہں کے نیل ہی فالباً ایک ایسی پیدا وارتنی ج یورسیب کوبرآ مد کرنے کے لئے طلب کی جاتی تھی ۔ اور اس طریقہ سے کاشتکار دس کی درمن تھو فریسی تعداد کو رہر و کارتھا ۔ اناج دو نفذار تخم ۔ اور ریشے ان بھینے وس کی برا ، راست خدیداری برآ مکی فرض سے بہت ہی حال حال کی ایجا و ہے ۔

پیدا دار فروخت کرنافر تی تھی اس کا مدار ایک ایسے طریقے پر تفاجوائس کے حق میں اسکور کیا جا تصور کیا جا تاہو زیا و مناموا نق تھا۔ اس طریقے کے تحت اضا فرقیت کا فائدہ تو تصور کیا جا تاہو زیا و مناموا نق تھا۔ اس طریقے کے تحت اضا فرقیت کا فائدہ تو سب سے تاخر میں کاشکار کو پہنچتا تھا لیکن تخفیف قیمت کا نقصان سب سے پہلے اسی کو ہر داشت کرنا بڑتا تھا۔ اور بید کمی بیٹیاں جقد ریڑی اور جقد رکٹرت کے ساتھ واقع ہوتی قیمیں اسی فدر کا شتکار کی حالت ابتر ہوتی تھی۔ جمیں ایسا کوئی ہوا ہمیں ملاجس سے براہ راست اکبر کے زمانے میں مقامی بازار وں کی رفتار کا اندازہ سولھویں صدی میں مجمی اسی قدر زیاوہ تھیں جس قدر کہ انیمویں صدی کے نضف اول میں سولھویں صدی میں جو کتھے مرتبوہ و دراین سولھویں صدی میں ہو ہے تھے مرتبوہ و دراین خواہن کے بازار فردیو آمدور فت کی تروات ابھی ایک ہمیں ہو ہے تھے مرتبوہ و دراین میاب کے بازار فردیو آمدور فت کی تروات ابھی ایک ہمیں ہو ہے تھے مرتبوہ و دراین میاب کے بازار فردیو آمدور فت کی تروات کی بدوات ابھی ایک ہمیں ہو ہے تھے مرتبوہ و دراین کے بان کر دو اعداد کامطاله بیاب کیا جا کہ کہ نوان کو بیش کر دو ہ اعداد کامطاله کے طرحت کرنا بڑتی تھی اور جن کے پاس مقامی تا جروں کی پئیں کر دو مرتبیں قبول کے کے سواکو بی چار ہمیت تھی اور جن کے پاس مقامی تا جروں کی پئیں کر دو مرتبیں قبول کے کے سواکو بی چار ہو تھا۔ کی بیاب کر دوں کی پئیں کر دو مرتبیں قبول کے کے سواکو بی چار ہو تھا۔

یس معمولی عالات میں تو کاشتکار کو اپنے ماحول کے پوزیادہ مد زہیں ملنی پس میں معمولی عالات میں تو کاشتکار کو اپنے ماحول کے پوزیادہ مد زہیں ملنی تھی ۔ لیکن بارش کی کمی سے زراعت کی انبری اور عام تنگی ڈکلیف کے جو تیمولی ور آتے تھے ان کے متعلق بھی اسی قسم کی رائے خلا ہر کرنی بُرتی ہے ۔ ہم جانتے ہیں کہ سو طویں اور ستر صویں صدیوں کیے اثناء میں مبند وستان کے اکثر صحیح کمی نہ کسی و قت صر ورقعط زو و ور میتے تھے اور اس سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس در میانی و ور میں مبند وستان کی آب و ہوا میں کوئی خاص تغیر واقع نہیں ہو اپنے ۔ لیکن ان و وعہد وں میں تعطوں کی کثر سے کا باہمی موازنہ کرنا

ے قلبند شدہ تھلوں کی ایاک۔ فہرست مٹر کفٹرے کی تصنیف موسومردسپندوستا نی تھلوں کی تاریخ وسما ٹیا ت (۱۹۱۳) سمے ضمیر ڈالف میں دی ہوی ہے۔

بالله المكن نهيں سے كيونكه اس مدت ميں تفظ قحط كے معنى ہى شغير بہو كئے ميں المجاقع سوم ا د ایساز ماند به جبکه مصیبت اس مدتک پینیج جائے که سرکاری مداخلت کی منرور نٹ لاحق ہو ۔لیکن اگر سولھویں مدری کے واقعہ نگاروں پریمیر وسہ کیا جائے تواش د ورمین قعط سے مرا د ایساز مانہ ہوتا تھاجبکہ مروا ورمورتیں بھوک کے ارب السانوں كا گوشت كا نے يرمبور بوجاتے تھے عضائي برا يوني سف اورك تحط كم تتعلق يول ككمة المين كه ، ومصنف نے خود اپني آگھيوں سے اس دافع کو ویکھاکہ لوگ اینے ہی ہم عبنوں کو کھاتے تھے۔ اور قحط کے سائے ہوؤں کا نظار واسقدر دہیب مقاکہ بہشکل کو بی ا ن کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ ایک طرف بارش کی قلت مقط ا وربر با وی ۔ و وربری طرف متواتر و وسال تک حبنگ و حدل کاسلسلہ المخصرسارا ملک ایک وہرا نہ بن گیا تھا اور کاشت کرنے کے لئے کو ٹی گیان باتی نہ رہا تھا 2۔ اس زیانے تھے متعلق الوالفضل کھتا ہے کہ دولوگ ے و وسرے کو مکا جانے کی حد تک بہنچ گئے تھے "۔ اور مبدازاں <del>لافھائ</del>ے کے توط کے متعلق کھی یہی علم مواہدے کہ لوگ آپس ہی میں ایکد وسرے کو کھاتے تھے۔ اور کلی کو ہے مرووں کسے یٹے رہے تھے۔ اکبر نے اس آخر سری موقع یرمصیبت ز روں کو مر دہنجا نبے کی کوشش کی نئین اُس زیانے کی تنظیمہ کے نخت نالباً اس سے زیاد و کچھ مکن نہ تھا کہ نصبول اور شہرو ں میں تمط زوہ لوگول کے لئے غذابیم بینجائی جائے ۔ اور ان باربارا نے دائی آفتوں کے اثر سےزراعت میں لازی ابیبی ابتری بھیلیتی ہوگی کہ اس زمانے میں شکل ہی سے اس کا تصور کیا جاگتا ہے مزید براں دمیں یہ یا و رکھنا چا سئے کہ وَفَا نُع بُگار صرف انتہا نی مصیبتوں ہی کا ذکر کرئے ہیں۔ چنانچہ معہولی طور پر جو نا موافق موسمہ اکثر واقع مہوتے تھے ان کا ذكر كرنا وه بجسود فيال كرتے تقے حالا نكه اگريهي الموافق موسم إس ز مانے ميں بنو دارموں تو مدوہیم بہنجانے کی مختلف تدبیریں اختیار کی جائیں ۔ لیندا ان کے كوت كوامس بأي في كاثبوت نبيل مجمينا جا حيث كد كوئي نا كوارصورت مال موجو د بهی نه تھی عنگ رض زرعی کارو بارکی حالت کے تتعلق کو دی رائے قائم کرتے وُقت نہ صرف انتہائی قسمر کے اتفاقی حوا دٹ کا جکہ کٹیرالو توع مقامی یا

بن کی پیدا واد کامی کی اظر کرنا چاہئے اور یہ تسلیم کرنا چا ہئے کہ مصائب نوا ہ بڑے کہ میں بید اواد کامی کی اختیاروں کو مہشہ تن تنہا بلا کہ و نیے کان کا بارا ٹھا نا بڑا تھا سوااس کے کہ اس سے ماگا واری کے مطا لیے میں تعنیف کر وی جائے ۔

پی جہال تک علی تدبیر وں کا تعلق ہے زراعت کی ہر سبزی بڑھا نے کے لئے توم کے بنتے بطبق تقریباً کو نہیں کرتے تھے بلداس کے برعس کا شتکاروں کے باس اس بات کی کانی وجہ موجو وقعی کہ اہل نہرا ور عبدہ وارا ن حکوم ہے کے مامی بات کی کانی وجہ موجو وقعی کہ اہل نہرا ور عبدہ وارا ن حکوم ہے کے مامی نہیں جول تا کم رکھنے سے اختراز کریں ۔ فاصر اضیں ملکیت زمین کے متعلق دائی کی مامی کی کامیابی کے لئے شرط اولین ہے ۔ انعیسویں صدی کے اوائی میں اس سوال پر کہ آیا کسی کا شتکار کو اپنے کھیت پر قابفن رسنے کا تا نونی حق حاصل ہے اِنہیں بہت نویل مباحثے ہوے لیکن بہال بہیں قانی تا تی تا تی تا ہوں کو تا کہ دو آزام واطیبان سے روسکیس گے ۔ یا و ست اندازیاں وراس اس مداری اس کے دیا و ست اندازیاں وراس میں ایک مام رہے اطبنانی کا اصاس بیدا ہوئے۔

صرف ایک وا تعد ایسا ہے جواس بارے میں بالک تطعی معلوم ہوتا ہے جہا گیر کھتا ا ہے کہ اپنے و ورحکومت کے اغا زہی میں اس نے یہ حکم نا فذکیا کہ در شاہی زمینوں کے عہد ہ وار اور جاگیر دار رمایا کی زمینیں یہ جبر نہ لیں اور انعیں اپنے طور پر کاشت نہ کریں " یہ عکم منجلوان احکام کے ہے جن کا نشاعوا مرکی شکایتیں رفع کر نا تھا۔

اس بارے میں جشہا وت موجو دہے گو د و به لحاظ مقدار مبت تھوڑی بنے تاہم

ہر ایک بیات میں میں است جو کچھ واقعنیت ہمیں عاصل ہے اس کاماظ کرتے ہوئے جمانگیر کے نظم ونسق کی بابتہ جو کچھ واقعنیت ہمیں عاصل ہے اس کاماظ کرتے ہوئے میں میں میں است کی بیٹر میں میں است دندہ میں میں است کا میں میں است کا میں میں است کا میں میں است کا میں میں م

يه فرض كرناحق به جانب بيو گاكه اس حكم كا اژبهت بهي خفيف ا ورئص عارضي رام بيرگآ

یہ زرمی کاروبار کے معمولی خطوات کی ایک اونی مثال کے لئے میور نیر کی رائے کا اقتباس بیش کیا جاسکتا ہے۔ صغو ، واپر وہ رقم طراز ہے کہ دہی بیں مرکاری یا تعیول کی کثیر تعداد و ختوں کی شاخیس بیشکر۔ باجوار وباجرا وغیروجر نے کے لئے سرز دزبابر لائی جاتی تھی ۔ جس سے کاشٹکا روں کا بہت نعصان جوناتھا ۔ بہانچ نعنی وکل کے مرکاری جانوروں کے لئے مغت خوراک ہم بہنجانے کی روابیت بہاں ونیز ملک کے دو مرسے تصول میں بمیمتی سے اب تک موجو د ہے ۔

بابع الميكن اس سے بہيں اس بات كا توضرور بقين بروجا تا ہے كه يير سكايت اسقد رتينقي اور عام تھی کہ ایک نئے شاہنشاہ کوجور عایا کو اپناگر ویدہ نبانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اُس کی طرف توجہ کرنی پڑی ۔ یہ بات قابل کا ظہیے کہ اس حکم کا اطلاق تا مزدمیوں پرتھا خوا ہ کو ہ براہ راست با دشاہ کے زیرانتظام میں پاماگیرکے طور پر و و مہروں کوعطا کی گئی ہوں۔ بیں ہم بے ت<del>حشک</del>ے یہ نتیجہ ایکا ل کسکتے ہیں کہ کاشتکار وں کو اپنیمین**ں** بھن جانے کا ہمیشہ خطرہ لگا راہنا تھا ا در 'ڈ<sup>ہ</sup> ی سیٹ کے بیان سے بھی اس نیتیج کی بہت کا فی تصدیق مونی ہے حیند مشہور جاگیر دار وں کا فیضہ حین جانے کی ک ہوے وہ لکھتاہے کہ عوام بے جدیراٹیا ن کئے جاتے تھے ۔ بسا او قات آھیں ہر کم یں اپنی زمینیں بدلنی پڑتی تھلیں کہنجی توانس وجہ سے کہ حکومت اس کوچا ہنتی تھیا وکڑھی ا اس وحبرت كراس زمين كاكسى اور كو وياجا نامقصو و هو ّنا نغا به نتيجه بيركه معارب ككُ یں کاشتکاری کا کارو بار ناقص رہ جاتا تھا۔جو گاؤں انتظامی عبدہ وار وں کے ور ہوتے تھے یا جن کھیتو ں میں کو ئی خاص نحربی نہیں ہوتی نتی وہاںالتیہ وسن اندازی کاخطرہ کم رہنا تھا ۔لیکین جرکو ئی خاص محنت کر کے اپنی زمین کو ا وسط بیدا آوری کی سکھے۔ اسے ملبند کر نا جا بتا وہ اچھی طرح جا نتا بتھا کہ اگر کوئی بھی عہدہ وار یاجاگیروار انفا تا اس کے پُروس میں ا جائے تو پیواس کی مکسیت کا اراس کے رہم وگرم پر ہوگا فیا ہر ہے کہ اس قسم کا اصاب ہی بھا ہے خود مے متیا حوں کے مثنا مدات مصریمی یہ نمتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس زما کے میں راوت ورحقیت غیرتر تی یا نته مالت میں تعی مینا نجدا ول الذکر کا بیان ہے کہ اگرے کے تربيب كانتتكار ون مسے وبساہی سلوك كباجا تا تحاجب اكه بر ترك عبسا ئهوں كے ساتھ سلوک کرتے ہیں " "جو کچھ و ہ اپنی ممنت سے حاصل کرسکتے تھے وہ سب ان چھین لیاجا <sup>ت</sup>ا نخاحتیٰ کہ بجزمٹی کی دیوار وںا ورمیوس کی جھیتوں والیے *م*کا نانشاور چند مویشیوں کے جن سے وہ بل چلامکیں ان کئے پاس اور کچے نہیں رہتا تھا '' برنیر بیان کرتا ہے کہ عبد دیواروں اور جاگیر داروں کے ظلم کے باعث یہ ما احص ک جب تک زبروستی نه کی جا مے زمینوں پرشا و ونا در ہی الم جلا یاجا تاتھانہ تو الاں کی

مرمت ہی کرسکتا نما اور نہ اس کا خواہشمند ہی تھا؟۔ اور سارے ملک ہیں نہایت ابی انعی کاشت ہوتی تھی۔ یا بالفاظ ویگر ملکیت زمین کی بے طبینا نی کے قد رتی نتا سی باکل بدیمی تھے۔ اس شہداوت کا اطلاق صرف سلطنت مغلبہ پر ہوتا ہے اور یہ مکن ہے کہ وکن کی حکومتوں اور وجیا بگریں حالات زیا وہ موافق رہے ہوں لیکن اِن ملا توں کی حالت کے متعلق ہیں کوئی واقفیت نہیں ہے۔ لہذا پنیال کرنے کی کو فی وجز نہیں ہے کہ ملکیت زمین کے معالمے میں جنوب سے کا شتاکاروں کو ملائے کی حرف ہو کے اشتاکاروں کو ملائے گھی زیا و و اطبینان حاصل تھا۔

سلہ جزائرین شابی مبند کے حالات سے نا واقف ہیں ان کے فائد کے لئے شروح تکا ن اور شیح اگذاری کا ذرق واضح کردینا شاید نامنامس نہ ہوگا ۔آبکل آسای کا ٹینکا رٹکان اواکر تاہے میں ہیں سے مس کا زیندار الگزاری اواکر تاہے۔ اکبر کے زمانے میں با نعمدم کوئی زمیندادہیں مقا۔ اور کاشتکاراگزاد دامت سرکار کو اواکر تا تھا۔ الگزاری کے بار کا مواز نہ کر تھے وقت آگر ہم لگان اور الگزاری کا مقابلہ کریں گئے تو یہ ایک بدیمی ظلمی ہوگی ۔ لیکن موج وہ نصل میں ہیں اس سے سروکار نہیں کہ مسرکاد کوکیا اسدنی وصول ہوتی تھی بلکہ جا را تسلق ایس سوال سے ہے کہ کاشتکاد کوکستد راواکر تا پڑتا تھا۔ لہذا میں اکبر کی الگزادی کا موازنہ ایس لگان سے کر ناہیں جو آبجل کے زمیندار وصول کر تے میں۔

باب کتا بوں سے جانیا جائے یا ایس کے پیٹہ وسلمان مکرا نوں کے میارہ ویکھا کہا۔ االا المندوون كى كتابوب سے طابر سوتا بنے كه لے سے لئ تك معقول صدتصور كياماما تنا اگرچه ضرورت کے وقت ایک چوتھا فی بھی لیا جاسکتا تھا ملسان حکمرا نوق مے مطالبات ایکد و سرے سے بہت ہی مختلف ہوتے تھے لیکن بالعموم ااُن کی شرح اونیٰ رکھی جاتی تھی اورجہاں کے علاء الدین تلجی کے نصف مطالبے کا تعلَّق کے وہ آیک مشتنی صورت تھی کیونکہ اس کا نمٹاحصول آمدنی نہیں تھا۔ و، تو د راصل ایک انتظامی سجویز تھی جو بدیہی طور پر اس جامع نظام کا ایک جز وتمی حود میند دول کو پیسنے اور انعیس دِ و لت وجا کداِ دہیںے جو بیر دلی ا ور بنا وت کا جموارہ موتے ہیں محروم کرنے کے لئے " فائم کیا گیا تھا ۔ اس کی ي*ص بن اس طرح* كا كونئ نشامخنی نهیں تھا ۔ بلكِه مېرشفس او انجل شما لی سندمیں لگان کی ا دسط مقدار ول سے وا تعن ہے اس کی پنتی کومحسوس کر ہے گا۔ اورجن نا ظرین کو بہ واتفیت حاصل نہیں سے اُن کی خاطراس معاملے ہیں کسیقدر نعببل من كام ليناخا لى ازمنعنت نه بوكا - خاصكراس كنه كه حوسله اسوتت زیر بھٹ سے اسل کا تعلق سلطنت کی آبادی کے کثیر ترین حصے کی روزی سے جے۔ ونیزاس کے کجب اکبری شخیص ہی اسقد ربلن تھی تو پھر سبد وستان کے بقبیہ ملاقے غالبااس سے بھی زیا وہ ا واکر تے ہوں گئے۔ الگزاری کا بارسب سے زیادہ توضیع کے ساتھ زر کی تمل میں بیان کیا جا سکتا ہے ، روپید کی توت خرید کے متعلق جن تخینوں کا حال کسی بھیلے ا ب میں بیان کیا گیا ہے اسی کے مطابق جو کاشتکار ایک روپیہ حاصل کرنا چاستا تھا اس کومغلبہ مارالسلطنت کے قرب دجاریں طلت افائر کی تبیتوں نے معیارے مُتلف چيزوں کي صب ذيل مقدارين بين کرني ٹرتي تعين. اناج سات مگنے

بقیہ حاست بیمنو گذشتہ۔ بیاکہ ہیں معلوم ہوگا اکتب کی مالگزاری کی تعداد آکل کی گان سے لگان سے کا سے توریب قریب وگئی تھی لہذا آکل کی الگزاری کے مقابلہ میں جرکہ نصف نگان سے بھی کم میرتی ہے وہ کو یا جہارگئی زیا و رتنی۔

سے بھی زیاد و۔ روغندار تنم تفریباً گیار و گئے۔ خام شکر تغریباً سابت گنی یار و کئی ایا بھ غالباً نستعدر كمته مقدار جو موجو وه موا و ہے تھيك تھيك نہيں تبائی جاسكتی ۔ لہذا بجاطور یر میر کما جاسکتا ہے کہ ایسے ہرکاشتکار کو ایک روبیہ کے موض پیدا و ارکی اتنی مقدار دینی کرتی تھی قتبنی کہ قبل از جنگ سات روپیوں سے خریدی جاسکتی تھی ا ورجو تقامات وارانسلطنت سے کمیقدر فاصلے پر ہوتے تقے و ہا تعیمتوں کا فرق فالباً اس سے مجى زيا وه بهوتا مو گا - بس اگر موازنه كى غرض سے توت خريد كامعيا رسات وار ويا جائ تو يوم بهم كاشتكار يرجوا وسط باري النفااس كوسمجه كتربس وينانياس إيس مبیار کو استعال گرانے سے اور الدبار ۔ آگرہ ۔ وہلی ۔ ان مین صوبوں میں اکبر کی شروح بالگزاری کا اوسط نکالنے سے پتاچلتا ہے کہ نی آیر جو مقدار طلب کی جاتی تھی و ملت الام كے زركی كسك ميں حب في بل تقى بـ اکبرکے فی ایکرمطالبُه الگزاری کانخسسسینه موجود و زرگی کل بس۔ باجرا اندوا ساوال

له اکبر کے بیگر کی تعیک وسعت فیر نیتینی ہے ملکن وہ ۲۰ ۵۰ ایکر اور ۲۰ ۱۰ ایکر کے بین بین تھا۔ میں بی جواعلی اور اونی صدد و سے کئے بیں وہ انہی اکثر واقل مالیت ں پر مبنی ویں۔ تیاس یہ ہے کہ تقیقی مطالبہ حدود مند رحبہ میں کے ابین رستا تھا کیو تکہ بیگہ کی وسعت پر ستملا مسیار ہائے بیمایش کے مقامی اختلافات کا آثر ہے تا تھالیکن و وجھ ٹے احداد سے نہیں بلکہ بڑے احداد سے توبیب ترد ہوتا تھا۔ مراکبہ کی ملفت بی دری احداد انتہاں کے عمل سے بیلے باب کی اماد کے تعت مراضم من کا حال ویا گیا ہے اس بیر اس کو بیش کی تھے۔

سي

السی همر سے ۱۰۶۵ تک مرسول مربی مربول مربولی مرب

یہ بات یا در کھنی چا ہے کہ یہ شرصی نصل سے شعلی ہیں ندکہ سال سے بٹلا اگر کو ٹی کاشکار اونی ورجہ کی نصل یعنی ساواں کا شت کرے تو وہ نی ایکر تقریباً بھر وہر اواکر سے گالیکن اگر وہ اس کے بعد چنے کی فصل ہوئے تو اس کو باتی نصف سال میں مزید ایا ۱۷ رو پہیا داکر نے بڑیں گے ۔ غالباً یہ کہنے کی صرور ت نہیں ہے کہ موجہ وہ زیانے ہیں ان اعدا و کے مطابی لگان طلب کرنے کا خیال تک نہیں کیا جاسکتا ۔ یہ مکن ہے کہ کو ٹی زمیندار قانون کو پس بیٹت ڈوالکر کسی غیر معمولی زرخیز اور وسایل والے گا قول سے ایک مخصر زیانے کے لئے ان اعدا و کے مطابق زرخیز اور وسایل والے گا قول سے ایک مخصر زیانے کے لئے ان اعدا و کے مطابق جبریہ طور پر لگان وصول کرنے ۔ لیکن یہ شرحیں ست نیا ہے سے نہیں ہیں بلکہ شمالی ہند کے ایک بڑے جسے کا اوسط زیں ۔ فیا ہر ہے کہ کوئی عہدہ دار ہند و سے اس نے بی ایک کمھولی کسی ایسی نیا د بر مرتب کرے ۔

مطالبات مالگزاری کامزید فرق معلوم کرنے کی ایک صورت یعی بھر کہ من ملائوں میں اکبر کی شرحیں مروج تعیی و بال جونسلیں انجل بیدا کی جاتی ہیں اکبر کی شرحی کے مطابق کسقد رمالگزاری مائد ہوتی اس کا تخیینہ کیاجائے۔
این براکبر کی شرحول کے مطابق کسقد رمالگزاری مائد ہوتی اس کا تخیینہ کیاجائے۔
ایر تخیین اس قدر طویل ہیں کہ ان کی تغییل نہیں وی جاسکتی لیکن بہ طور مثال کے میر خطہ و ویڈ ن کے چار بڑے بڑے اضلاع میں سلات اللہ عمیں جونصلیں بداک جاتی تھیں ان کے نائج بیش نظر د کھتے ہیں ۔ اگر ان اضلاع کی مالگزاری اسی طرح شخیص کی جائے جس طرح کہ اکبر کے زیانے میں قاعدہ متحالیکن اسی طرح شخیص کی جائے جس طرح کہ اکبر کے زیانے میں قاعدہ متحالیکن

144

بهادنبور بهادنبور 99 خطفرگر میرشد میرشد <u>۸۷</u> بلنته بر جارون اضلاع جارون

واضع رہے کہ ان اعلی نیصدی اضافوں کا باصف کوئی مقامی سبب نہیں ہے۔ اس کا بوت کوئی مقامی سبب نہیں ہے۔ اس کا بوت سے لمتاہے کہ او وہ کے ضلع آنا ؤیں اضافہ کی تعداد ، وہ ہے اور اگر شرق کی جانب اور آگے بڑھیں تو غانری پوریس اضافہ ۱۹۸ ہونا کے بڑھیں تو غانری پوریس اضافہ ۱۹۸ ہونا کی بناپر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جن جن مقا اس بین وستور العل کے مطابق مالگزاری مضمص کرنے کا طریق مروج خصا وہاں اکبر کے مطالبق مالگزار نائہ موج و مے زیمندار وں مے مطالب لگان سے کم از کم و دکنی ہوتی تی ۔ وشور العل سے موج و مے زیمندار وں مے مطالب لگان سے کم از کم و دکنی ہوتی تھی۔ وشور العل سے موج و م مے زیمندار وں مے مطالب لگان سے کم از کم و دکنی ہوتی تھی۔ وشور العل سے

له یرمابات مفرقینی بین کیونکه فا برب که اکتر کے بدسے جنعلیں جاری ہوی ہیں اُن کے نئے کہ فی منظرہ شرحین نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں ہم نے کستعدر کہ تر البت والی نفل کی شرح افتیار کی ہے مثلاً مکا کی البیت قریب قریب جواد کی شرح سے مقرر کی گئی ہے۔ روفی کے لئے ہم نے اکبتر کی شرحین ترک کو دیں کیونکہ اس میں یہ امکان ہے کہ اس نفس کی خوبی گھٹ گئی ہواور اس کی البیت گیموں سے بھی کسی قد و کم مقرر کی ہے۔ اور جن صور توں میں سفر ہیں اس کی البیت گیموں سے بھی کسی قد و کم مقرر کی ہے۔ اور جن صور توں میں سفر تیں فوبی کے ساتھ بدلتی تعین دشل جا نول اور ایکھ ) و بال ہم نے صرف اونی شرح استعال کی ہے تاکہ کسی فلطی کا اندایشہ مدر ہے۔

اب بات کابتا چلتا ہے کہ ماتحت عہد ، دار ول سے ماز بازکر کے مطابے کی مقداریں تخفیف کرا لینا مکن تخالیکن اس صورت میں یہ بات مشتبہ ہے کہ آیا اس طرح سے کاشتکار کو کو ئی بڑی بجت ہوتی تھی یا نہیں ۔ ماتحت تواش زمانے میں بھی وسے بی میں میں موج وہ تا کم مقام نظر آتے ہیں ۔ لہدندااس موسے بازی سے جس فدر تخفیف جوتی تھی وہ تقریباً کل بہی لوگ لیتے ہوں کے اور کاشتکار کے لئے مرف اتنی مقدار چیوڑتے ہوں کے جس سے اس کاروبار میں ریکر اس کی پر ورش ہو سکے ۔

ا آئیں اکبری د مبدہ ایس ہم ضابطانہ اور جربیانہ کا حال پڑستے ہیں بُوشنیص رضبط) اوبِیاش دجریب، کرنے والے مہدہ واروں کوبر طور مختانہ اوا کئے جاتے تعے یمکن سے کہ یہ مختانے نوزانہ سے اوا کئے جاتے موں لیکن جارے خیال میں زیاوہ قرین تمیاس یہ ہے کہ وہ باشنہ ول سے وصول کئے جاتے تھے بجریہ کا نفظ صوبجات متحدہ کے بعض صوص میں اب تک باتی ہے لیکن اب اس میں سنے سنی بسیا ہو گئے ہیں۔ کا شتکار دں کے نز ویک جربیانہ سے مراد آبکل ہر الیساج مانہ ہے جو مکومت کی طرف سے عائد کیا جائے۔ اور خواہ یہ صنت ویدہ و وانستہ جویا ہے خبری میں پیدا مو گئی جر تھارے خیال میں اس سے بیتا چیا اوربېرصورت اِس بارے میں تو کو ئی معقول شف نبیر کیا جاسکتا کہ یہ لوگ وگا وُں والو اِ اِسِی کی منت برزندگی بسرکر نے تھے " چنا نجہ انجل بھی اس قسم کے عبدہ واریبی تو تع رکھتے رمی حزر نینی به طور جاگیر کے عطائی جانی تھیں و ہاں غیرا نونی مطالبے غالباً اور مجی زیا و م ہوتے تھے فیاصکرا کن تدبیروں کے بعد سے جو اکبرے اس طریقے کے گھانے کے لئے کی تعیں ۔ ہاکش حرب نے برحثیت ایک مالکیر دارمے (گوناکامیا -رہی ہیں) و اقفیت حاصل کی تھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نوبیوں اونوب بخوارتے تھے الکہ جاگیرجانے سے قبل جس قدر بھی ال سکے ماصل کرلیں ۔ اس کے ملا وہ جہانگیر کے اُک فَرا مین میں جوائس نے اپنی تخت سینی کے موقع پر صا در گئے تھے آ درجن کا ہمرا و یر حوالہ دے چکے ہیں قسم تسم کے بار بہان کئے گئے ہیں" جو ہبرصوبے ا ورضلع مجمے جاگیر داروں نے اپنے زا تی انفع کے تَّقع» - کاشتمکار و ب کومجموعی طور پر جوزُمین ا دا کرنی پژتی قعیب ا ن کی ٹھیک ٹھیک مقدار توہم نہیں تبا سکتے لیکن ہم بجا طور پر بیقین کر سکتے ہیں کہ مجوز ، شرحوں کے نہیں ہے کہ اس کا تناسب تعبی تمبعی تین چوتھا ئی پیدا وار کے قریب قربیب پہنی جاتا ہو ۔ خِیانچہ ہم و کھو چکے ہیں کہ و تی کینے نے یہی نبیت کہا ن کی ہے۔ زمینداروں سمے زیر انتظام جوزمینیں ہوتی تھیں اک برکاشتکاروں فرزس الى م ليكن قياس يرك كه وه ايناك ساتصيول سے جو جاگيردارول مح تابع موتے تھے کسی قد رہتر حالت میں تھے۔ جاگیر دارعام طوریرایک۔ اصور اجنبی ہوتا تھا جس کو مرف اپنی جیب بھرنے سے سروکار ہوتا تھا ۔اس کے برعکس زمینداری اس مفت م میں دوا می حیثیت ہو تی تھی ۔ ملکہ معبن اوقات

161

تو وه مورو تی سلسلے یا فرقه وارلی تعلق کی بناپران سے والسبته ہوتا تھا . مزیرا

ستستد . وصوليا بيان مي - اور جومراند از روش قانون عاكد كيا مائ اس كي ستعلق جي اس كي يبي رائ ہے ۔ بابع اگر ده کبی باغی مروجائے یا نباوت کرنے برمجبور مروجا مے جائس زانے بری بہت زیاد و بعداز قیاس نہ تھا تواسے نازک و قت میں اُس کا دار و مدار اُسی کا تاثید پر بہوتا تھا۔ اہذا گمان غالب یہ ہے کہ معی لی زمیندار اپنے کاشتکار وں سے مقابلۃ اچھاسلوک کرنے تھے ۔ چاسخچاس خیال کی تاثیدائس واقعے سے ہوتی ہے جو برنیر نے نصف صدی بعدان الفاظ میں قلمبند کیا ہے کہ در اکثر کاشتکار اس قلا کم روہ ظلم وستم سے بایوس ہو کرگا وُں چھوٹر و یتے ہیں » اوربیش اوفات درکسی راج کے ملاقہ میں بھا قبیری کہا تھ جو بی کھتا ہے کہ اس طریقے سے کے ملاقہ میں بھا کہ موتے ہیں اورمقابلۃ کا موتے میں کا خوج و ف لگا ہوا تھا تواس سے سلطنت منطبہ کے ما طوں کا شتکار و س کو طوم میٹھنے کا جو خوف لگا ہوا تھا تواس سے سلطنت منطبہ کے ما طوں کے ظلم و ستم میں کچھ تھنے ہوجاتی تھی اور اگر چر اکبر سے زیادہ شا بچماں کے دور ہیں نیا کہ وستم میں کچھ تھنے میں دیا دہ خراب حالت تھی تا ہم اب جی ہم بیتے ہیں دائے ہیں کہ پہلے و ور میں کم از کم مبض زمیر ندیا دور کی مملدار می میں ظالم می خوبا نہ تھی ۔ کہ سے نیا م ملتی تھی ۔

سے بہا ہ سی سی معلوم ہواکہ سلطنت معلیہ میں جہاں جہاں طریق دستو رائعل کے مطابق تشخیص کی جاتی تھی وہاں کا شکار کو اپنی خام آمدنی کا جوصد بشکل الگزاری جھوٹر و بنا پڑتا تھا وہ اس مقدار سے کہیں زیا وہ تھا جواجل اس کا جائشیں شکل الگزاری تھوٹر و بنا پڑتا تھا وہ اس مقدار سے کہیں زیا وہ تھا جواجل اس کا جائشیں شکل تشخیص کی جاتی تھی ۔ ان میں سے مندھ کے متعلق جمیں معلوم ہے کہ وہاں کا تشکار ایک شکار کا فی موٹر نہیں خفا اس مترح کے نصف سے جی کم مالگزاری کی جاتی تھی ۔ بنگال مرار اور خاندیش کی حالت غیر تھینی ہے ۔ ان علا تو ن کا حال میں الحاق کمیا گیا تھا اور تشخیص مالگزاری کے وہی قدیم طریقے بر قرار رکھے گئے تھے جس کے یہ معنی ہو کہ یا تو تبدیلی سے کوئی زیا وہ آمدنی نہیں ہوسکتی تھی یا فوری اصاف فرسے اسی دجھ کہ یا تو تبدیلی سے کوئی زیا وہ آمدنی نہیں ہوسکتی تھی یا فوری اصاف فرسے اسی دجھ کہ یا تو تبدیلی سے کوئی زیا وہ آمدنی نہیں ہوسکتی تھی یا فوری اصاف فرسے اسی داری کا بار بھابل دستور العمل والے صوبوں کے باکا تھا اسکین بہت زیا وہ الم کا نہیں۔ کا بار بھابل دستور العمل والے صوبوں کے باکا تھا اسکین بہت زیا وہ الم کا نہیں۔ کا بار بھابل دستور العمل والے صوبوں کے باکا تھا اسکین بہت زیا وہ الم کا نہیں۔ کا بار بھابل دستور العمل والے صوبوں کے باکا تھا اسکین بہت زیا وہ الم کا نہیں۔

الکن اس بارے بیں ہمارے پاس کوئی شہادت موج ونہیں ہے۔ سبندوستان ابی کے دو سے حصوں کی حالت کے متعلق ہمارے پاس یہ تقین کرنے کی وج ہے کہ الگزادی کا مطالبہ اگرائس کو خام بیدا و ارکے ایک جصے کی شکل بین بیش کی مالگزادی کا مطالبہ اگرائس کو خام بیدا و ارکے ایک جصے کی شکل بین بیش میں بیش میں بیش میں بیش کی مال کے بہت کا فی احالی تھا۔ جس سے یہ نیجہ براند ابو تا ہے کہ دکن اور وجیا نگر میں کا انتظار وں کی حالت فالباً مغلیہ علاقے سے بھی راند اور وجیا نگر میں کا انتظار وں کی حالت فالباً مغلیہ علاقے سے بھی راند کی میں زرعی بیدا وار کا اوسط تو فالباً انجل کے اوسط سے بہت مختلف نہیں تھا لیکن کا شتکار کے تصرف کے لئے جصہ بھی رانا ہوا کی ایک کا شتکار کے تصرف کے لئے جصہ بہت کم جو تا تھا۔ اس دقت بھی اتنی بیا کا ایک اوسط درجے کے کا شتکار کے اعظا ۔ اس دقت بھی اتنی بھا کہ ایک اگر میں ہوتی ہوگی ہوتی کہ اب لیکن اگر میں میں ہوتو اس کو خاص اپنے استعال کے لئے مقابلة بہت کم صدماتیا تھا۔

جھٹی ل

## ربیات بی*ں زند* گی کی حالت

زر اعت کی حالت کے متعلق ہم جن نتائج پر پہنچے ہیں ان کا آئندہ یا بول میں پھر حوالہ دیا جائے گا لیکن اس و تت اس مضمون کو حیور نے سے قبل منا وم بهوتا ارد که جو مرد ا ورعورتین اس کار و بارمین مشغول رہتے تھے ان کی ز ند کیلوں کے بارے کیں ہم اپنے معلو مات اکھاکلیں معمولی ویہاتی مزدور ولى موسمول مين تقريبًا أسي قدرخوش ياخسته مال تصامس قدركه وه بہاں تک ہیں معلوم ہے اُس کے ذرائع معاش کے متعلق کوئی ۔ ملاع قطعاً کموجو ونہیں ہے تا ہم یہ فرض کر لیناخلاف احتیا کے فلامر کے گذرا و قائت کرنے کئے لئے جو اقل تقدار زیرتفی اس سے صرف کچھ مہی زایا و واس کو عماِ آنا تھا ۔ البتہ نا موافق موسموں میں اٹس کی حالت مغا بکت نہیت زیا و وا نتر بہو تی تھی ۔ اب تو اس کو نقین رہتا ہے کہ اگر گھر پر کو ائی کام کرنے کو نہ رہے تو گار ہائے ا مداوی میں ضرور کو ائی نوکری ملجائے گی ۔لیکن کو طوریں بلکہ انسیویں صدی میں بھی ہوہت زمانے تک مالت یہ تھی کہ یا تو و مگر پر بڑا پڑا فاقے کر ا رہے بارٹرک کے کنا رے یا کسی بھل کی کے کنا رے یا کسی بھل میں مبوکوں مرتارہے ۔ ایا اس کو اپنی مالت سیصار نے اور و منیا میں ترتی رنے کا کوئی معقول موقع حاصل تھا یا نہیں، یہ ایک ایساسوال سے جس کے بارے میں برا ہ راست کو ٹی شہا وت موجو ونہیں ۔ ببعثیبت ایک غلام سے اس کونلاش مهاش میں اپناگا وُں چیوٹر نے کی آزا دی حاصل نہیں تھی ۔ اور ہکا رے خیال میں ً اس کے اُقاصرت اُسی مالت میں کا وُں چھوڑنے کی اجازت دیتے ہول کے جب کہ مزو ور کوں کی تعداد گا وس کے مزوریات سے زیا رہ ہوجائے ۔علم ممنت کی طلب بقیناً موجو و و ز مانے سے بہت کم تھی ۔ اسٌ ز مانے میں نیٹری کیا

فیکٹ یا ل تمیں اور نہ ریلیں اور بہ جزشہروں اور بندرگا جوں کے بازارمنت کی ابی موجودگی کی بھی علامتیں نہیں یائی مائیں - ہمارے خیال میں ایک تو گاؤں تیوارنے کی وقت تک اور و میرے کسی اور گھ کام لنے کا ٹیک این با توں کی وجہسے کسی کورک ولن اسما

ئی ہمت ہی نہیں بڑتی ہو گی ۔ خِانچہ اُجل بھی زرعی مزر در ول میں جو غیرِنقل پٰدِری نظر سے اُلی ہے اس کی جِلْمِیں اُن صدیو ں کے اندر مضم ہیں جبکہ کسی شخص کواپنا

گاؤں جیموڑ کر ہا ہرجانے کی کوئی ترغیب نہیں تھی <del>موہ ہ</del>ں صورت ک اُسے اینے گاؤں میں روٹی میسرنہ اُسکے ۔

البتبهير بالك مكن ہے كہ انفراد ى طور پر مبر مز د ور تر قی كركے كاشتكار یت پر ہنچنے کی تو قع رکھ سکتا ہو ۔ ۱ در زما نۂ جدید کے مزوور وں کیامید بھی اک کے اند نیشول کی طرح صدیوں کے تجربے پر مبنی ہوں ۔ فِلامی کی ربورٹ میں جس کا پہلے حوالہ دیا جاجیکا ہے اس ا مرقمی شہبا و نٹ موجو و ہے کہ تعبش مالات یں غلام مزوور وِل کوقطعاتِ زبین پر قبضه رکھنے کی اجازت وی جاتی تھی۔ سی اور جگه ان کی محنت ور کارنہیں ہوتی تھی تو و ہان قطعات رسکتے تھے ۔ مزید برال اگر گذمشنہ تین صدیوں کے انتہاریں لوگوں کا طرز ہی بدل گیا ہو تو دو سری بات ہے ور نہ ہما رے خیال بی توکسی معمولی مروم کا بات ہے۔ گا وُں کے امذر - کمراز کمرشالی یا متوسط سندیں ۔کسی شخص کو متبدر بج اپنے وسیع کرنے سلے نہیں کر و کا جاتا ہو گا بشر طیکہ و ہا لِ فالتو زمین موجو و بہو ننت کی رسد کا فی ہو۔ اسی تسمر کی تر تی کئے لئے ہر حکمہ تو نہیں نگین منبدوتا اکتر حصوں میں خالی تا بل کا شبت ارمین کی موجو و گی سے بڑی سبولت ملتی ہوگی ۔ لگہ ہمرشاید بیمبی فرص کرسکیں کہ متواتر موافق موسموں کی بدر سیے ایک ت ننىعاراتكوى فرا ہمى به كم و تعتول پر هي غالب آسكتا بنعا - پس يومكن ہے کہ ایک غیرمعمونی مزّ دور کے لئے ترتی کا رائستہ کھلا ہوا برونسکین اس بارے ت کوئی شہاوت ہیں معلوم نہیں ہے ۔جہال تک معمولی مزد ورکا تعلق ہے وہ جن حثیت میں کہ بیدا ہوتا تھا ۔ غالباً اسی پر قانع رستا تھا میسا کہ اب بھی نساا و قات اس کی عاوت ہے۔

جہاں تک درحقیقت زمین کاشت کرنے والے کا تعلق ہے ہم دیکھو کہ معمولی موسمہ ں میںائش کی حالت یہ مقابل آجل کے ببت زیا وہ انہ تھی ڈ کیٹر د ں۔ اشیائے راحت ا ورتعبیثات پر خرج کرنے کمے لئے اسے زرگی گمہ يسترخى بلكه ملك كي مبض مصول مين توام سي معيى مجعى غذا كي بعي ممي محسوس موتي موكي ناموا نق موسموں میں اس کی حالت معمو بی مز د وریسے کسی طرح بہترنہیں **ہوتی تھ** مسيبت كران من ديها تبول كوكام سے لكار كلنے ياجب معيبت كذرجان ته اهیں و دبار ، سابقہ حالت پرلانے کے کئی با قاعد ، کوشش کا کہیں کوئی نشانی ہی ے ۔ جنا گیہ جب خوراک کا وخیرہ ہ ختم ہوجا تا تھا تو بخراس کے کوئی چار نہیں تھا كه مثر كون بانتِكُلُون كار است نبلين أور اينا آخرى اثا تنه بعتى اولا ومجي فرونت كر دُالين . پېر صرف تعطى كى تنهامصيبت نهين تعي جيكاكه انديشيه تها يخبَكُ وجلل اور بغا وتیں ہرو قت دیہات کی زندگی کو درہم برہم کرسکتی تھیں۔ اس کے ۱۳۸ علا و مرکاری عبده وار و اکاظلم و متم خود کا شکتاکار اول کو نغاوت کر نے پر بجبور کر دئیّا تھا۔ سکن یہ واضح رہے کہ کائٹکاروں کی نمائی کے صرف تا ریک پہلورنظ وُ الناغلطي ﴿وكِّي -قَرَطُولِ إور و ويهر مُصْعِيبتولَ كُے ورمياني وَقَفُولَ مِيمَاكِكُ کھایت شعار آ دی جوعہد ہ واران **مال کے ساتھ پر ّیا وُکرنے کی ترکیت بھ**ے تاہو تبدير بي والت سدهارسكتا اور الني كهيت بين توسيع كرسكتا تحاتاكه امس ارّا ہم کی زند کی بہرکرنے کے لایت آمدنی حاصل ہوسکے ۔ اس کے علاوہ شدت كزما بين زيا د ، جمت والے كم ناموا فق حالات ميں منتقل ہو سكتے تھے يا پر تير كے تول کے مطابق<sup>48</sup>ر شہروں پاکلیمیوں میں *کو* ئی زیاد و تابل برداشت طریق معاش تلاش کر سکتے تے " - نیکن ہرمکنہ کا ظاکر لینے کے بعد سی جو نتیجہ سب سے نیادہ ترین تیاس معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معمولی کانشتکا رمقابل آجکل کے ہمت ماڈ ابتر عالمت بین بیما گام سے اپنی موجودہ آمد نی کامقا بلتہ بڑاحصہ اپنے کا ر وبار کے تُرِكُا كَيْمُفْيِهِ كَهُ حِدالهُ كُرِنَا يُرِتَا تَعَالِهِ ا وَرَسْقَبِلِ كَيْ غِيرِيْقِينِي حالت كے باعث وہ

ياك

کسی قسم کی ا و لوالعزی دکھانے کی ہمت نہیں کرسکتا تھا۔

رمینداروں کی حالت کے متعلق کی زیا و و کہنا نامکن ہے ۔ جزیبندار
ور بار میں نظر آتے اور کوئی خاص منصب حاصل کر بیتے تھے وہ تو رو سرب
ور بار یوں ا ورجسدہ واروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے ۔ لیکن جزیبندار
ابنی ہی عمداریوں کے اندر رہتے تھے ان کی زندگی کی ذراسی جبلک بی شکل
سے نظر آتی ہے ۔ لہذا ہم مرمن یہ قیاس و و ٹر اسکتے ہیں کہ و ہمی اپنے اگن
جانتیوں کی طرح زندگی بسکرتے ہوں تھے جوجر یہ خبالات پراعتما وہمیں کرتے اور
اپنے دیہاتی قدیم روایات برقرار رکھتے ہیں ۔ ایسے لوگ اس صدی سے نیافه
گذشتہ صدی میں عام طور پر بائے جاتے تھے ۔ بیش ان ہیں سے فالبالینے
کاشکار وں کو مدوریکر اوران کی پر ورش کر کے بہت ہی تابل قدرمعائشی
خدات انجام و پتے تھے اور بقیہ محض منت خورے تھے ۔ لیکن یہ کہنا نا محن میں جاتا تھا ہے۔
جانتے ہیں کہ وہ سرکاری ملقوں ہیں بہت ہی نام طرز کے متعلق ہم سرن اس قدیر
جاتا تھا ہے۔

که ابوالفنس که منت به که ده مید وستانی زیندارون کا عام آنا مده بر بین که وه اظامی و کی در الماست میدود کر بروانس بر نظر رکھتے ہیں اور جرکوئی فاتح مر یازیا وه بل بل کرے اس کے میری کا در است میں ان کے موقعی بل جانے ہیں کہ سیاسی مما طالت میں ان کے موقعی بر کس مدام نہیں کہ سیاسی مما طالت میں ان کے موقعی برکس حد تک مماشی مقاصد کا اثر بڑتا تھا۔

جلداول

141

اسا دبرائے باب جہارم

فصل ا: - شمالی مند کے طریق بالگزاری کے متعلق آئین اکبری درمجھلا)
سے بہت کچھ وا تفیت حاصل جوتی ہے ۔ اِس معلویات پر مشریو سعف علی اور
روفا نے داکل ایشیا فک سوسائش کے جرنل با بتہ حینوری مشا اللہ عمیں بحث کی ہے۔
اس کمتا ب میں جو کیفیت ورج ہے وہ اکس مضمون پر بہنی ہے ۔ اور تا رخج بهند
کی بعض عام کنا بوں میں جو باتیں کھی ہیں اُن سے وہ بعض اہم تفقیلی اموزیں
منتلف ہے ۔ جنوبی ہند کے حالات کے تعلق بہت کم داست شہادت پر سے
اور اسی وجہ سے بھیں ایسی آئفاتی اطلاعوں پر بھر و به وہ ما میں لتی ہیں۔ وہی اُسے
سے اور اسی وجہ سے بھیں ایسی آئفاتی اطلاعوں پر بھر و به وہ میں میں لتی ہیں۔ وہی سے
کا اختباس صفی ہے ایر ہے ۔ وین کاشت نہ کرنے کی بنا پر جو سنرا وی جاتی تندی
اس کی کیفیت در انگلش فی سے ہر بر منسولال تا سے اللہ ، ۔ صفحہ سا سا ہے
ان و نہ ہے۔

اخر زیدے ۔
منتشرا درجزئی ہیں ۔ شعابی مندکے بارے میں تو اکثر دہشتر داتشین در بالعرم منتشرا درجزئی ہیں ۔ شعابی مبندکے بارے میں تو اکثر دہشتر داتشین آئین سے منتشرا درجزئی ہیں ۔ شعابی مبندکے بارے میں تو اکثر دہشتر داتشین آئین سے ماخو ذہب دجا در اور در بارہ صوبوں کی تعقیت ") با برکے شاہدات میں موجوئی درجا منا مدات میں موجوئی ۔ جرجی دو اس کے جربی منتشر دیں ۔ تربی کے لئے طاحظ مور چاس ۲ - ۹ - ۱۳۹۸ وابعد دکن کی کاشتکاری کے لئے طاحظ مورکر بیشا ڈی اور ناسفی ۱۳۰۸ وراہی بیرائی تیر کی کاشتکاری کے لئے طاحظ مورکر بیشا ڈی اور ناسفی ۱۳۰۸ وراہی تین کی کاشکاری کے لئے طاحظ مورکر بیا اور ناسفی میں اور شروح الگزاری آئین میں موجود ہیں (ترمید بارے میں ہی میں معلوات میں موجود ہیں (ترمید بارہ دیا اور سیویل سے اخو ذرین سام و فیڈ کے لئے موافقات ماصکر گریشیا ڈی اور ثالورسیویل سے اخو ذرین سام و فیڈ کے لئے موافقات

آب وہواکے بارے میں طاحظ ہو ڈی کینڈ ول مختلف مضلوں کے سمت کے برکو بہطور کا ہی ایندھن استعال کرنے کا ذکر ڈی کیبیٹ دصفحہ ۱۱۱) ا ورمسٹ ڈی ۲۷۔ ۱۷) نے

أبياسي -

شائی مندی آبیاشی کے متعلق من مشاہدات کا حوالہ ویا گیا ہے وہ برقاس دا۔ ہم ۔ اس 19 وہ اور آبر (۲۸۸) میں طیس کے ۔ نہرون کی تاریخ کے سات ملاقا ہو امبیرل گزیشر ۲۰ - ۱۹ سر وہا بعد ۔ ونیز برخ کا تون کا ایک مفہرن جو ایشیا تک سوسائٹی نگال کے جرنی بائٹہ مارچ سلام کے بری طبع ہوا ہے ۔ کو دُں اور وفیرہ با ئے آپ کا ذکر شیول تعلیم توسل اور ودمری

اساوين موجو وسراع ـ

فصل کم و المات کا ابتدائی نقرات، ین جن واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یا تو آئین اکبری سے مانو زہیں یا جبزیب کے بارے بس کئی ہے استان پر استعدر مبنی نہیں ہے جس قدر کہ اِن تمام مستفین کے عام طرخمسل پر۔ کے بیان پر استعدر مبنی نہیں ہے جس قدر کہ اِن تمام مستفین کے عام طرخمسل پر۔ وسائل کی کمی کی جومثالیں وی گئی ہیں وہ مندرج ویل است نا وہیں لمیں گی اگین اکبری درجہ ہو ۔ ایس میل کی متعاقبہ واقعات رپورٹ ملامی ورم ان ایک متعاقبہ واقعات رپورٹ ملامی اخو ذہیں ۔ جو کو بی اصلی حالمت معلوم کرنا جا ہے صروری ۔ بیے کہ وہ اس رپوٹ کو شہر وع سے آخر تک پڑھوجا کے ۔ کا ب میں جو اقتباسات وسے گئے ہیں کو شروع سے آخر قبی برطاح اس جو مقولہ ہے وہ مسائنا ٹن کی کتاب در اصول کی تا نو فوہیں معالی کی تا ب در اصول کی تا نو فوہیں میں جو مقولہ ہے وہ مسائنا ٹن کی کتاب در اصول کی تا نو فوہیں موجو وہے ۔

مران و مرائل میں مربورہ میں و استعال کئے ہیں وہ فصل میں ہونائج ہم نے استعال کئے ہیں وہ ابوالفضل کے اعداد و شاری منتج کا ماصل ہیں جن کا حوالہ باب اک تست وہا جا جا ہیں ۔ اکثر دبینتر واقعات کا بیان و وہارہ معولیوں کی کیفیت سسے ماخو ذہرے ۔ (آئین - ترجمہ عبلہ ۲) ۔ بنگال کے لئے لانظہ ول صفحات ۱۲ اتا ۱۲ استا

10.

یائب (نیزامپریل گزیمیرس ۲۰۴) بهارکے گئے صفحه ۱۵۱ (نینرمنی وربر چاس ۲-۱۰ الا ۱۰-۱۰ (نیزامپریل گزیمیرس ۲۰۳۰) بهارک گئے صفحه ۱۵۱ (نیزرمنی ۱۵۰۰ الا ۱۰۰ - آگره صفحه ۱۵۱ - دبلی صفحه ۲۲۰ - لا بورصفحه ۱۳۱۳ - آبیسر صفحه ۲۲۰ - گرات صنحه ۲۳۹ - جذبی بند کے لئے طاحظ بود مشلاً تصیو نوٹ صفحه ۲۱۹ و ۲۲۰ درسیویل صفحه ۲۳۰ -

صنفہ ۱۹۰۰ قصل ہ ۔ کار ہائے آبیاشی کے بارے میں ابوالفشل نے جو حلعہ نے ہیں وہ آبین میں لمیں گے (ترجمہ ا - ۱۲۲۷ ور ۲- ۲۳۸) ۔ حوٰب میں آبینی کا صال معلوم کرنے کے لئے طاحظہ ہوسیو بل سفی ۱۹۲ اور ڈیل فیل ۲ - ۲۳٪ منجلہ اور مصنفین کے منڈی و کرکر تاہے (۲ - ۲ ۸) کہ پانی کے فضرے اور اسی تسم کے و در رہے درا نع شاؤ و نا در ہی مرمت کئے جاتے تھے ۔ فحلوں کے بارے میں جو اقتباسات ہیں وہ آبیبٹ کی تاریخ سے ہیں (ہ - ۲۹ اور بارے میں جو افساس میں دید حوالے باب ، فسل ۲ کے عتب میں گے ۔ معافی الگزاری کے بارے میں اکبر کے احکام آئمین میں میعود میں در جرم اے احکام آئمین میں میعود میں در ترجمہ ۲ - ۲ میں در ترجمہ ۲ - ۲ میں ا

جبری ہے وخلی کی جرمانعت جمانگیرنے کی وہ توزک میں خدکورہ دا۔ 9) اس بارے میں ڈی لیٹ نے جو خیالات فیا ہر کئے ہیں و وسفھ 12 اپر ہیں جن اتناص کوزشیر طاک باتی میں ان مے مطالم کا حال تھیو نوٹ صفحہ 10 اور برٹیر ۲۲۷ میں موجہ دہتے ۔ منڈی سے جو اقتباس نقل کیا گیا ہے وہ ۲ - ۳۵ سے ماخو ذہبے ۔ ماگازاری کے متعلق علاء الدین کے سلک کی توضیح آلیمیٹ کی تاریخ میں کی گئی ہے دس - ۱۸۲ ) ۔

رو یے کی توت خرید کے بارے میں الحظر مو مولف کاایک مفرون معلور کے اس مفرون کا ایک مفرون کا ایک مفرون کا ایک مفرون کا بند اکتو بر مشاور مفرون کا دو ایس استعال کی گئی ہیں وہ آئین کے ماخو و ہیں د ترمید در بال و ما بعد)۔ زمان کال کاسوا در بور سا سوست

ونصل اور ربورط نظم ونسق مالگزاری صوبه جات متی ده با بته مختشه ایسی بابی ماخونو ہے ۔ ابواب کے بارے میں طاحظ موانین (ترمیب ۱-۵۱)۔ بدایونی ۱-۷، ۱-۹ اور توزک ۱-۷- کاشتکار وں کے ترک وطن کے متعلق طاحظہ ہو تر نیرصفی ه ۲۰ وا ۱۳ می منتقلق طاحظہ ہو تر نیرصفی ه ۲۰ و ۱۳ می سنده ۱ و راجمیریں عن شرعوں سے مالگزاری وصول کی جاتی تھی و ماکمن میں ند کو رہیں (ترجمہ ۲-۸ ساس و ۲۰ س) ۔

## پانچوال باپ غیرری پیدایش پهافضل

عامهالت

اندرونی بیدایش کے مفالے بل بر فی تجارت کامطالد کو نا زمانہ موجودہ میں ایم عام طور پر زیادہ آسان ہے ۔ اور اگر ہی کیفیت سوطویں صدی کے مندرت کے جارے میں بھی تھیک ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ۔ کیو کہ جن صفیفین سے ہیں اپنی معلومات کا بہت بڑ احصد صاصل ہو تاہے ان کو خاص طور پر تجارت سے میر و کار تھا اور وہ بیدایش کی طرت صرف آسی عدتک اشارہ کر شنیں ہی صدیک اشارہ کر شنیں میں صدیک کہ اس کے حالات کی کوئی ہم عصر کمیفیت ایسی موجو و نہیں ہے بیاس اس زمانے کی صنعتی حالت کی کوئی ہم عصر کمیفیت ایسی موجو و نہیں ہے جو کمل یا قابل اطمینان کہلائی جاسکے ۔ آئین اکبری ہیں مدبارہ صوبو و نہیں ہے کو واقعیت حاصل ہوتی ہے وہ میں طرح ممل نہیں ہے ۔ اور ابو انفعیل خیمی کوجو اقعیت حاصل ہوتی ہے وہ کسی طرح ممل نہیں ہے ۔ اور ابو انفعیل خیمی توجہ بی ہے اور اور است کی طرف انداز کرویائی اس کے اس طرح بیاحان یو رہ بھی ملک کی بڑی بیدا حار و وں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہی اس کے بہاری مصارف برواضت کرسکتی تھیں ۔ فہذا مختلف جوجوات بیدایش کی جہاری مصارف برواضت کرسکتی تھیں ۔ فہذا مختلف شعیب جات بیدایش کی جہاری مصارف برواضت کرسکتی تھیں ۔ فہذا مختلف شعیب جات بیدایش کی جہاری مصارف برواضت کرسکتی تھیں ۔ فہذا مختلف شعیب جات بیدایش کی جہاری مصارف برواضت کرسکتی تھیں ۔ فہذا مختلف شعیب جات بیدایش کی جہاری مصارف برواضت کرسکتی تھیں ۔ فہذا مختلف شعیب جات بیدایش کی

اضافی اہمیت کے متعلق کوئی میچے رائے قائم کرناکلیٹا آسان کا منہیں ہے۔ آئیدہ باہ فصلول میں ہم نے زیادہ ترائن اشاکی طرف تو جمند طف کرنے کی کوشش کی ہے جو متقد ارسے کھا طرسے اہم تعییں ۔ کیونکہ وہ یا تو عوام کے صرف میں آتی تعییں یا اُن ہے شجارت برآید کا دار و مدارتھا ۔ جنائچہ اسی خرض سے ہم نے نہایت آزادی کے ماتھ اُن معلوما ت سے کام لیا ہے جواندرونی فرمن اور خارجی تجارت کے بارے میں میسریں ۔

ا جما بی طور پر یه کها جاسکتا ہے کہ اس زیانے میں بہند و سستان کے

اندر قریب قریب بحو و پر وری کا دور مرج دختا ، ادرائس کی در آند میں صرف چند دھائیں ا درخام پیدا داریں ا دران کے علاد ، کثیر التعداد اشائے تعیش شال نمیں جو ایک بہت ہی تلیل حصد آبادی کے استعال کے لیے در کار ہوتی تھیں۔ خو دیر در فوم کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اضیں بیض مقابات میں استقسار اہمیت دی جاتی ہے کہ شاید ابتدا ہی میں یہ کہدینا مناسب ہے کہ ہم نے یہ

لفظ محص ایک معاشی واتعہ ظاہر کرنے کے لیے استمال کیا ہے آ دریہ اشار ہ کرنانہوں جا ہے۔ کہ یہ واقعہ اچھاہتے یا بڑا ۔ عام ہوگ ملک میں پیدا کی ہوئی غذائیں کھاتے اور کر نے دائعہ اچھاہتے یا بڑا ۔ عام ہوگ ملک میں پیدا کی ہوئی غذائیں کھاتے اور

لمک ہی سی تیا کئے ہوئے گیڑے ہینے تھے اسے یہ نیتج نہیں نگتا کہ انھیں کھانے کے لئے کا فی تعلق المجائی نئی یا یہ کہ جو کہڑے ہے وہ بینیتے نقطے وہ انھیس موسمی نٹرات سے کا فی طور پرمحفوز ارکھتے تھے جوجودہ

ز مانے ہیں وہ اپنے کیٹر د ں کئے لیے دنیائے و وسرے حصوں کے زیا وہ تماج ہیں گئے تیبدیلی اچھی مویا بُر ئی۔ اور معضِ او قات یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ ان میں

یں کو ن سی بات سیج ہے ، لیکن ہا رہے موج وہ مقصد کے لیے اس قسم کے مباحث بالکل غربتعلق ہیں ۔ ہیں توصرت یہ واضح کر نامقصد و ہے کہ اصطلاح معٹو دیر در ''جس حد تک نابل اطلاق ہے ۔ اس غرمن سے ہم عاص خاص

ہ سمان سے دربروں میں مدرس عابی ملایاں جو میں تقلیم کرتے ہیں بعینی اثیا مے صرف کو ہست ہی سر مہری طور پر چند شعبوں میں تقلیم کرتے ہیں بعینی خوراک به لیاس وطات کا سامان ۔ اور تعیش یا خابیش کی چیزیں ۔اور پیالیش

د ولت کے لئے جواہشیار ورکا رتعیں وہ پیدا وارخام اورآلات یا مشتری میں نتیجہ کی جاسکتی ہیں ۔خوراک اور اسٹیا سے متعلقہ خوراک جوعام لوگول ؟ باب مطلوب بوق عیں دہ سب الک ہیں بدائی جائی عیں اگریے انجی مقدار حبار طروریات کی کی لیے جینے کا فی ہیں ہوئی عی اس عنوان کے تحت درآ مدھ ف میں دور مسالوں اور محرکات تک محدود تقلیق اسی طرح جامع ولی کرئے ہی مہند وستان ہیں بنائے جائے تھے لیکن رسیم محل اور با نات ونیا کے مختلف حصول سے آلئے تھے۔ اس کے برعکس دھا توں کی بلا شبر قلت تھی۔ دھا ت کا مامان توقع تبرا سب کا سب الک بی برولت بہت سے بند وستانی دشکار کام سے لگ جاتے تھے تاہم جو بکی یا نایش کی بیزوں کا تمل ہے گوائی کی برولت بہت سے بند وستانی دشکار کام سے لگ جاتے تھے تاہم جو بکی بازار موجو و نہو تا تھا گو اس کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ نہ تو دو زیادہ و سیع ہو سکتا تھا اور بازار موجو و نہو تا تھا گو اس کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ نہ تو دو زیادہ و سیع ہو سکتا تھا اور کا نہ ویر پائی اب جو چیزیں بید ایش و و لت کے لئے مطلوب ہوتی تھیں ان بین شری کا تو اس و تت کو بئی سوال ہی نہ تھا اور الات جو سبند و سستان میں استمال ہوتے تھے و و زیا و و ترمقای طور پر بنا لیے جاتے تھے۔ در آمکہ والی فام پیدا وار وار میں

لے سنون کو سیووں کا بوشوق تھا اس کا تقریباً ہرایک معصر سند مصنف نے ذکر کیا ہے۔

ہابر تو نو و بیشیت ایک وا تفکار کے فکر کرتا ہے جن ذرائع سے اکبر کے در باریس میوے ہیا

گئے جاتے تھے ان کی تعلیس آیش اکبری میں موجو دہے ۔ جہانگیر کے خیالات توزک سے ظاہر ہوتے

میں - برنگائی یور ب سے شراب اور دیگر سکرات لاتے تھے - اس کے علاوہ براسے می بہت کھے

درآ لد ہوتی تھی ۔ اور کانی عرب سے آتی تھی تورآ لد شدہ مصالحے اور فالباً دو مری تھم کے مصالحے

بھی خلوں کے با درجی فانوں میں بکٹریت استعال ہوتے تھے ۔ مونگ اور دار چینی تو آئین اکبری کے

مند حجر تام نسخوں میں دکھائی دیتے ہیں ۔

نه اسی تیمت کونسم نے کی دج سے اگریز کا جدد ل کو ابتدا میں بہت کچھ الاسی موی تی تھوڑ اسا ال جربہ طردا متحان کے روانہ کیا جا گا وہ تو خوب منا فدسے فردخت ہوتا تھا۔ لیکن ب دو رہری مرتب وہی الل زیادہ مقدار میں میجا جا تا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ طلب پوری ہو کی ہے اور اس کا فردخت کرنا شکل ہوتا تھا ۔ لیکن نا در دکمیا ب چیز کی جیشہ تا الی فردخت برتی تھیں یا تمنول کے بیاح استمال کی جاتی تھیں چنا جی دوخطہ طامومول سکی جلدوں میں اکد جمیب دفویب عامے موج دہیں جن سے تیا چلدا ہے کہ اگریزی گئے۔ کمیا ب شربت کی فے بجانے کے آلات

نام رشم باتنی دانت . مرمان . کچیو سے کی بڑی . عنبر - ادراس قسم کی دوری باب جغیر سنا ال قیس - ان کے علا وہ دھاتوں میں سونا اور چاندی ۔ سیسہ - مین ۔ جست - پارہ شامل تقے اور بعض مقابات میں تانبہ مجی ۔ سہامکا اور گذر حک جسی بعض معدنی پیدا واریں مجی صنعتوں کے استعال کے لیئے و را مدی جاتی قسیں ۔ لیکن ان جنوں کو مشتنی کر کے بہند وسستان میں جس قد و منعتیں جاری تھیں ان کا انحصار ملک ہی کی ظام پیدا واروں کی رسد پر تھا ۔ آئید ، فصلوں میں ان کا انحصار ملک ہی کی ظام پیدا واروں کی رسد پر تھا ۔ آئید ، فصلوں میں بھم و وقسم کی معلوبات اکھا کرنے کی گوشش کریں گے ایک تو وہ جو زرعی پیلواروں کے علا وہ دوسری خام پیدا واروں کو کام میں لانے سے شعلق ہیں ۔ اورد و سر کے علا وہ وہ جو ہر قسم کی است یا ہے صرف مہیا کرنے والی سنتوں سے شعلق ہیں ۔ اورد و سر

بقید حاکم شیر صفی گذشته - زنانی فربیان اور موز به اور اسی نومیت کی و و سری اشیادی کی اس 
زما فی می تجارت کی جاتی تی بیمان طلب کی جاتی تیس و حزید بران ان می نئی چیز دن کاشو ق مرف مغلید 
دار السلطنت تک محد و دنیس تعاچا بو کسی یا دری کے بیان سے ج تیج کی کتاب میں طبی جوا بے 
دصنی برای تا به ۲۰ کا لم بر برقا ہے کہ شامنشاه و میا نگر اور اس کے بوے بڑے اُر اشیشے کے صندی 
میسی کی پیالیاں ۔ یاسونے اور چاندی کے کام کاول اور اسی تسم کی و و سری نا و رچیزول کواکسی طبی 
پند کرتے تیے جی فرع کہ اکترف اکتیشیں (عاصلات) کی ایک تصویر ماصل کرنے کی اس ای 
فرایش کی کرد و و نئی تھی ہے

دوبه فحصل

جنگلات ا درماهی گییری

ہم و کھے چکے ہیں کہ گو سرجگہ نہیں تا ہم ہندِ وشان کے اکثر صوب ہیں نیر تقبوضہ تالبل کاشت زمین کا تناسب بقابل آبکل کے زیا وہ تھا۔ اُور بیہ زخی کر ناخلاف احتیاط نہ ہو گاکہ ایسی زمین عام طور پر ایک نہ ایک قسم کے (۱۲/۵) البُلا کے وصلی موتی رہتی تھی ۔ اِس وور کی تحریار ون میں کہیں ایس بات کا یتانیس ملتا که حفاظت و استفا و وحنگلات کے اچکل کے سے باتا عدہ طربہ اُس ز ا نے ہیں مبی سوجہ و ہوں ۔ یہ طریقے تو صرف گذرہشتہ صعبہ ی کے اُشاہ میں جاری موسے ہیں ۔ اس ر مانے میں اگر کھیے رکا وٹی*ں تھیں ہی تو گ*مان فالب یہ ہے کہ وہ مرکزی یا مقامی حکام کی جانب شیر محاصل وصول کرنے تک عدد وتعیس ۔ لَہذا اکبرے زمانے میں جنگانت کی حالت کا ایک عام خاکہ بین میں جانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ مبند دستان کے موجو و وفیر کلیم الڈ جنگل ہے۔ کا حال معلوم کرلیا جائے اور ذرائع نقل جمل کے فیرق کا مبی لحاظ کرلیا ہ نامًا بل گزر حِنگلات سے تو کوئی آمدنی حاصل نہیں ہوسکتی تھی اوریہ نا قابلیت بقابل آجل کے بہت زیا وہ عام تھی ۔ اور جن حبگلات تک شہروں یادبیات ہے پیخنامکن تھا وہاں سے بانشد واں تھے رہے جو بینہ ۔اپندھن اورمفرجیوٹی وٹی پیداداریں عامل ہوتی تھیں جن کی مقدار آیا می کی تعانی کے لحاظ سے نلغسه موتی تھی بینی ان مقدار وں اورآبا وی کی *گنجانی بین نسبت معکوس قایم* تھی ۔ چنانچہ بیض خاص خاص بیبیدا و اروں کو با زار ارت میں شہرت حا مون کی جرکھ مثالیں ہیں لمتی ہیں ان سے اس خیال کی تایا ، موتی ہے مثلاً بگال کے بہر جوجہاز وں کی تیاری کے لیے مطلوب تھے تری کے اہتوں سے

بارزا نیمتقل کئے باسکتے تھے۔اسی طرح مغربی گھاٹ کی ماگانی کٹری سندر کے کنارے ایاب تعيك بوكاكر جهاز تهآزئ كاكام ايسيرساحلي مقايات بركميا جاتا تغاجها ل مزرل لكرى كانى مقدارون مي دستياب موتى تعي -جب جم یہ انداز ہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لک کومنگلاتی بیدادار باب کے عمدار آمد کانتیجہ ہو تی تھی ۔ چونکہ جنگلات نسبتاً زیا و ہ ۱ ورکانمت نبٹاً م يتين كر سكتے ميں كه زرعي آبا وي كي نسبتاً بڑي تعدا وكو اس قسم كي ں ٹوک حاصل ہوجا تی تھی ا دریہ فر*ق اس قد ر*بڑ سے ہم بجاطور پر یہ نتیجہ ا خذ کر سکتے ہیں کہ جیٹیت مجبوعی زرعی ا د بنا بہتر تھی ۔اس کے برعس شہروں اور قصبات کو ا ب سے کچھز یا د ہسپولتیں حاصل نہیں تھیں یک ٹونکہ یا وجو وجنگلات زیارہ تربیب ہونے کے ذرائع نقل وحل نسبتاً بہت زیادہ خراب تھے۔ ئه وه و وروراز مقا ما ن کی بید ا وار سیسے حیاتواعدہ طریقی بنائي تئي بيواستفا وه كريسكتے تھے ۔ نتو وزرعی آبا دی كوچوفوائد حاصل تھے اُن كے نظر رہنا چاہئے۔ اس میں شک نہیں کہ ہر کا نتعکا ربلا روک ٹو کر ٹیکلاتی میدادار عاصل کرسکتا تضالیکن اس سے ساتھ ہی کھیٹیوں کوحبنگلات کی ہد ولت آغ بنيغ كا بھي اندنيسه لگارستا تھا اورجن ناظرين كواس معالمے كاعلى تجربه ماصل بنتے و ، غالباً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ موازنہ کرنے پرکسی جانب بھی و ئ خاص فائده نہیں تھا ۔ ہیں زرعی پیدا دار کی طرح اس صورت میں بھی اگرج جم تطعی طرریر بینهیں کہدسکتے کہ اکبرے زمانے میں فی کس اوسط آ مدنی بقابل آبکل کے زیا وہ تھی یا کم بھر بھی ہم بجا طور پر بیٹیین کر سکتے ہیں کہ جہتیت بر رنظر دا گنے برائے اس کی مقدار قریب قریب آنی ہی تی۔ بری کا گدنی کے متعلق نعبی قریب قریب ایسا ہی تتیجب راخذ

یات کیا جاسکتا ہے ۔آئین اکبری میں ند کورے کم مجھلی بٹکال واڑلیب و بیزندھ میں بانندوں کی خوراک کا ایک اہم جزوقی ۔ اور ختلف سیاحوں نے لکھا ہے کہ وہ ُعِنو بی مهند میں عام طور اِستعال کی**جا تی ت**ظنی ۔ <u>اور میض اوقات اس کوسکھا کرا ورٹ</u>ک گ**کا** جهاز و ل کی اشا کے خوراک میں مٹر کی کیاما تا تھا ۔ سندوس مجلی کاتیل تبارکیاما تا تفا ا ورالهلا يريس جب تميو نوث سورت كيا تما تو كجرات بي فيلي كي كها وكا استمال جاری ہوچکا تھا۔ بس اجا لی طور پر یہ فرض کرنا ترین تفل ہے کہ ماہی گیری کا کار د بار زیا د ه ترا می دُصنگ پرجاری تصاحرکه انجل معلوم سپے به به حرمام ٹرکایت کی جاتی ہے کہ دریا وُں کی سپ دا وار طلب کی مناکست سے محسا ہے مکن سے کہ دوکسی تدرصحت پر مبنی ہو کیو نکہ طلب کا وار و مدارایسی آبا وی کی تعلقہ پرہے جومجھلیوں کی رسد سے قریب ہوتی ہے اور یہ تھی مکن ہے کسمندر کے کما اس جو مجعلیا ن بکرای جاتی بیران کی مقدار میں کھے کمی ہو آگرجدان کی اما نی بیدا وار تو نا قابل اخترام سے ملکن اگرہم یہ یا ورکھیں کیمیلی کھاتے والی آیا وی دسینی دہ لوگ جن کے لئے مچھلی محض ایک تعلیش کی چیز نہیں بلکہ اہم ترین خوراً ک ہے ) الک کی مجموعی اہا دی کا محفی ایک جزو ہے تو بھریہ بات بہات ہی خلاف تیاس معارم ہوتی ہے کہ اہی گیری کی پیدا وارس کچے تفیف ہوجانے سے کل تعداو کی ادمط آمدنی پر کوئی خاص اثریژ سکتا ہے

حبوبی الفاظ فردی موتیوں کی خوط کا و کے متعلق میندالفاظ فردی ایس میٹر ملک کے ہمر ایس میٹر ملک کے ہمر ایس حسلہ ملک کے ہمر ایس حسلہ ملک کے ہمر ایاح نے محسوس کیا۔ فوط کا وکا محسیک مقام وقتاً فوقتاً برتبار مہاتا ہوا ۔ فوط کا وکا محسیک مقام وقتاً فوقتاً برتبار مہاتا ہوا ۔ فوط کا وکا محسی و اقع موتا تھا اور وور رب سالوں میں سامل سیلوں پر ۔ لیکن جہاں کہیں می و و واقع موتا ایک انبوہ کشراس کی طرف ممنوا مہوا جاتا تھا جس کی تعداد کا انداز و ایک پاوری سیاح نے ساتھ ہزار کیا ہے ۔ مرقب کیفیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس سے اس کی معاشی اہمیت پروٹینی ما ایک جس سے اس کی معاشی اہمیت پروٹینی لیکن ہیں کو تی تحسر پرایسی نہیں کی جس سے اس کی معاشی اہمیت پروٹینی

پڑسکے ۔ بلاشہراعلی طبقول میں موتیوں کی طلب بہت زیا وہ تھی ۔لسبکن باہ ہند وستانی سمندروں کو اس کی پیدا وار کا کوئی اجارہ حاصل ہیں تھا۔ کیونکہ و وسرے مقامات اور خاصکر طبیح فارس سے بہی ان کی وراکد ہوتی تھی۔ غرض جو لوگ اس کا روباریں گئے رہتے تھے ان کے حق میں تواس کی آمسہ نی اہم تھی لیکن وہ اس قد رنہیں تھی کہ ساری آبادی کی الی حالت میں اس سے کوئی خاص فرق بریدا ہوسکے ۔

## تيبريضل

## معدنيات اور دھائيں

گذست نصل کے مطالعے سے ناظرین پر واضح موگیا موگا کہ جار بہت کم تحریریں ایسی ہیں جن سے اس زمانے ہیں مہند وسے تان کی نو د روحیوانی اور نباتی پیداوار دن بربراه راست روشنی بژتی مو-لیکن وصاتوں سے کام لینے کے بارے میں کسی قدرزیا و تفصیلی معلومات حاصل بین کیونکه مولیفِ اتنین اکبری اسکو ایک و پیسیمضمون خیال کراتھا. ب سے پہلے میتی دھا توں پر نظر ڈائتے ہیں تو سونے کی بیدایش نا قابل التینات معلوم ہوتی ہے ۔ حیز بی مہند گی سیاحیت کرنے وا لو ن کا مکوت ، امری قطعی شبها وریان تصور کیا جاستاہے کہ میسو رکی طلائی کا نو ن براعی لک بہیں تنہروغ ہوا تھا۔ اور ابوالفضل صرف اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ لرُشُوا في مُنْدُ كُے معفر جدر میں وریا ئی رہت گو و حُوّر سونا کے لاجا تا متّحا۔ پنا سنچه ا ب بھی اس کاعمار رآ مدجاری ہے ۔ جا ندی مجی بہت ہی علیس مقدار<sup>وں</sup> میں ماصل ہوتی تنی عنی عضائح ابوالفضل بیان کرتا ہے کہ صوبہ آگرہ میں ایک كان موجو وتقعي ليكين اس يركام كرنا نفع غبش ثابت نهيس جوا - اس نظري اخذ کے علا وہ صرت چندمبهم بیانات سلتے ہیں جن سے واضح ہوتاہے کہ دریاؤں ی نه میں رہیت کو وصوکر بھی یہ ولھات حاصل کی جانی تھی ونیڈر کما وُن کے بہاڈول ً میں وہ کان سے نکائی ماتی تھی لیکن یہ ایک ایسا علا قدید سے میں کے متعلق معلیہ عبده دارون كوبهت كم تقيقي وأقفيت حاصل تفي ـ وورسری خاص دھامتیں جومہند وسستان میںصرف کی جاتی تحمیس ياره - ثين -سيسه كيمست "نانبا . لوحات بين - ان مب سيه كيلي

عار وصاتیں تو زیادہ تر باہرسے ورا مرکی جاتی تمیں کے البتہ سیسہ اور جست ابث كى كچه كچه مقدار راجيوتا ندمين بيدا موتى تفي - تانيا حبذبي مندكو توسمندريار (١٠١١) علا تُولُ سے متا تصالکین شال کا وارو مار مقامی کا بوں کی رسد پر تھا۔ اور بہاں تک بوہے کا تعلق ہے سارے ملک کو خو و اپنے ہی وسائل پزجورسہ كرنا پژنانقسا به ان د و مون وها نو س كى پېدا د ار كانگھيك څميك. حال معلوم لر نے کے لئے یہ یا در کھنا ضروری ہے کہ وہ سند وستان میں فلز ی مالت یں نہیں طنے اور کی ومعات کو صاف کرنے کے لیے وونوں صور توں ہیں ایندسن کی کثیر مقدار و رکار جو تی ہے بینا نور ایندسن بی کی رسد پرامست کا در حقیقت بہت زیاد و دار و مدار ہوتا ہے۔ اب جہاں تک ببند وستان کا تعلق ہے اس زیانے میں یہاں کو کلے کی کا میں نہیں کھو دی جاتی تھیں۔ اور بوسیے اور تانیے کی بیدایش کو استصار لکڑی کی امن مقدار بر مونا تھا جونام ومعا توں کے مقا بات تک لائی جاسکے ۔گذمت ترصدی نے انتزاء میں جب بھی نسبتاً بلے پیانے پر بواہیب اکرنے کی کوشش کی گئی نوہند وسر تان مے مختلف صوں میں اس رکا وہ کاملی انٹر غایاں طور پر نظا ہر ہوا۔ ابتدائہ تو يەصنعىت بالىمومكىسى قدر ترقى كرتى تىكىن ايندسى كى رسدىك مقاى دائى بهت جلة متمرمودات الورد وسرب مقامات سنه مكرى الدف كے مصارف ر وزبروز مِرُ نَصِتَے عِلے جاتے حتی کہ کاروبار بندریج غیرتف مجش ٹابت ہونے کئا اب ربايه سوال كدئم نقط بريبجكرمنا فع ماصل مونا موتوب موما المقا إس ا وارومدار ورآمد شده دها نؤن كي مسابقت اورباز ارئ قيمت يربيوتانها-

سله خطوط موصوله والو- سر ١٩ ين أكر ه ك قريب دياره كى كان 4 دريافت بونيكا حاله ویا گیاہیے ۔لیکن پر بیان اس و تت کا ہیں جبکہ انگریز "ماجر اس وصات کی درآمد شدہ مقداریں بیش کررہے تھے۔ لیدا جا رے خیال میں یا مین خریداروں کی ایجا ومعلوم و تی ہے جن کا خشا بازار پر انز ڈا دنا تھا۔ ہیں اس بات کی کہیں کوئی شہا دست نہیں ملی کہ ایس فرانے مين سندوشان مين إره بيد اكياما تامغا

باب چنا سی ابتدائ وورکے مقابل جبکہ مصارف ورآمزیا وہ سوتے تصابد کے د نون میں یہ مدنیا و وجلد منو دار مونے آئی ۔ تا ہم اس طرح صد بندی کا وج و ایک باکل بریبی واقعہ ہے جس کا تحاظ لو یا ابنانے والوں کوہزرانے میں لازمی طور پر کر نا پڑتا ہو گا ہواگر وہ بڑے پیا نے پر کام کرتے تو اپندھن کی رسد بہت جلد ناکانی ہونے مکتی ا در کا رو بار ملتوی کرنے پرتے پہاں تک كم ورزيو ل كوا و كنے اور بر سے بونے كا وقت لما ك اور اگر مقدار بداوار اتنی کم رکھی جاتی کہ قرب وجوارسے اینصن کی سالانہ رسداس کے لئے کافی ہو سکے تو پیر کاروبار بہت ہی میوٹے بیانے پر مل سکتاتھا۔ تدیم زمانے مِن اس كاروبار كي جو كِي حالات بهين أل عظي بين ان سع نيز كذ كمت مدي مے دوران میں جس طور پر مینعت برقرار دہی ہے اس سے جا رہے خیال (۱۳۸۸) میں یہ بات نابت ہوجا نئے ہے کہ یہ رکا وٹیں نی ابوا قع محسوس کی جاتی ہوں گئ چنانچہ حقیقت ہی ہے کہ اس صنعت کی تنظیم بڑے پیانے پرنہیں تھی بلکہ لوک فرداً فردا مجوی محیوی تعبشیاں ایسے مقالات بر قائم کر نیتے تھے جہاں م خلزاً ورا بیندهن وستیاب مورتے تھے ۔ اورجب اران میں سے کسی ضور کا جز واکی رسد سجی موقو نب ہو نے ملتی وہ اپناکارو بار حرک کر ویتے تھے گئے من صور تول میں خام نلز کی رسد کم بروجاتی و با ل تو مدای طور بر کام ترک کردیا جا تا تھا ۔لیکن جن تقا الے میں خام ملز لہ کثرت موجود ہوتا و مشکل و و بارہ تبیار ہونے تک کچھ مرت کے لئے چھوڑ دیئے ماتے کتھے میں بیسس یاصنت

سله سلوم ہوتا ہے کہ سمولی بھٹی سے لوسے کی جرمقدار ماسل ہوتی تھی وہ سالاندہ اور وسلاندہ اور وسلاندہ اور وسلاندہ اور وسلان کم دمیں ہوتی تی - جدید منونے کی جو او اور کی میٹی آبکل مبند درستان ہیں استعمال ہوتی جرمقدر کہ دسی بھٹی سے استعمال ہوتی جرمقدر کہ دسی بھٹی سے کام کرنے والوا بنی ساری عرکام کرکے ہیدا کرکھے ۔

ملہ قدیم کاروبار کے کافاسے المان میاجا الد توسلوم ہوتاہے کام قلز کے وستیاب ہونے کادرو مارزیا وہ رجم الی پر ہوتا تھا مبد کانیں زیر زیس کھد تی ہی باتیاں

لسی ایک مرکز پرت کم نهیں تھی بلکہ نتلف تفامات دس نتشر تھی اور اگر زما نہ جدید اب کے مبیار سے جانچاجائ کو وہ بالکل نا نص حالت میں شی اور مہر مایہ واری کی حد وجہد کے لئے تووہ الکل ہی غیر موز وں تھی ۔ تا ہم برحیثیت مجبوعی وہ ملک کی پیدائش کا ایک اہم جزوقھی ۔۔

تانيے مے بارے بین جيباكه جم اممی واضح كر يكے بن شالی اور جنوبی مہندیں المیاز کر ایر تاہے۔ ہیں کوئی تحریر ایسی نہیں کی جس سے یہ طاہ ہو کہ اس زمانے میں یہ وصات بمبئی ۔ مدراس یا حیدر آبا و کے علا قول میں ملتی ہو۔ اور تہ ہیں یہ علم ہے کہ ملک کے ان حصول میں ز مان تدریم سالیے وسبیع کار و با رجاری تھے کہ اس تھے برعکس د و نوں ساملوں پر اس کی دآمد مے جومنعد وحوامے ملتے میں اگن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وصات کی تجارت مضبوطی کے ساتھ قائم تھی۔ حتیٰ کہ تانے کے سکوں کی رسد کا دار و مدار می اس مقدار يربوتا متاجوبين سے لائي جائي متى ۔ برخلافِ اس كے شابى مندميں وریا کے راستے سے اس وصات کے درآمد ہونے کا کہیں کو فی حوالہیں لتا خوا و دہ بنگال میں سے ہویا ملیج ممیع کے رامستنہ سے ۔تا نے اور جاندی مے سکوں کے ابین شرح مبا ولہ تھے اختاا فات کی جو کیفیت ہیو آنیرنے بیان ی ہے اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تانبے کے خاص فاص مانذ بنت الل ساص کے آگریے اور دبلی سے قریب ترقعے ۔ اور زما نا تدمیم کے کار وبار کی تہادت سے تعلی نظر ہا رے باس ابرالفضل کے تطعی بیانات اس بارے مِن موج و مِن کہ ملک کے مخلف صول میں تا نیے کی کانیں موجو و تعلیں ۔ج اخذاس نے بتا عیم ان میں ایک تو جالیہ سے پہاڑ ہیں اور و و مسرے چندا ور

بقیہ ماکشید صنی گذشتہ تو وہ بہت جلد یا نی سے جرجاتی ہیں مرج رہ زمانے یں پہپ کے ذاید پانی باہر نکالئے کے انتظامات کیے جاتے ہیں لیکن اُس زمانے میں سبند و ستان کے وگ بھی بہپ کوئیس سیصفے تھے اور جب وہ اس سطح پر پہنچ جاتے جمال پانی جمع جرجا کا تھا تو مجر وہ کاروبار ترک کر دیتے تھے۔ مقا مات ہیں جواجکل راجیوتا نے میں شامل ہیں۔ قدیم کاروبار کے نشا ہات الک کے ان حصوں میں بٹرکٹرت یائے جاتے ہیں ۔ان کے علا وہ جیوٹا گاگیر اور مُبند صیلکی شرکے بعض حصول میں بھی وہ وسیع پیانے پر نظراً تے ہیں اور توین قیاس بیہ ہے کہ اکبر کے زمانے میں این آخری علاتوں کی رسام جی ثال ہوئی تھی ۔ کیونکہ ا بوالفضل نے ان کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ بدیری طویر نهایت بنی ناکمل واقفیت پر مبنی ہے اور اس معلطے میں اس کا سکون تطعی نہیں ہے۔ البتہ راہیوتا نہ امس زمانے میں اس کاخاص ماخد معلوم ہوتا ہے۔ تانیے کی پیدا دار کی مقدار کے متعلق کوئی اطلاع موج دنہیں ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دھات انتہا درجے گراں تھی ۔ اکبر کے دالانس بمن كيمهم وا دام ويه جات تھے وادراس شرح سے ايك كانتكار كوايك بوند م يونگر كيبول يژني تحيي مالانكر من التالاء ميراس كي تميت صرف ويونگر منو مِوقی تھی ۔بیں مِشْغُص کی آمد نی زرعی پیدا وار کی مُنکل میں حاصل کی ما تی تھی <u>اُس</u>ے تا نیے ا واکرنی پڑتی تھی لہذا ہمیں پینفین کرلینا جا لیٹے کہ پاقیت عن انع خرید تھی ا ورشما بی مبند کے اونی طبقوں کی طرف سے اس دھات کے لیے کوئی موثر طلب منو دارېږي نبيس موتي ځني - نتيجه په که اس کې پېدا وارمهي برمقابل آمکل کے جبکہ میتیل اور تانبے کے برتن عام طور برستعل ہوتے ہیں بہت ہی کم تھی۔ ہیں یہ می یقین کرنیا جا سیے کہ جنو بلیں اس کی قبیت بہمقابل شال کیے بہت زیا وہ اونی نہیں تھی کیونکہ اگرا یسا ہوتا تو درآمدکرنے والے تاجسہ اپنی اپنی رسدمغربی ساحل کی بندر محا ہوں سے ٹیمیے کی بندرگا ہوں کوختظل كرويتے اوراش تربًا نے تمے تجا رتی حالا حد كا لحاظ كرستے موسف الن كايہ طرزعل مرلحاظ سعے ممکن ومنامب تھا۔بس ہم اس تیجے پر پہنچتے ہیں کہ سولویں صدی میں مبند وسان کے اندر برحثیت ممبوعی تانیے اور بیل علی بنی بہوئی چیزین کثیرآبا دی کی رسمی منروریات میں شامل نہیں تھیں بلکہ وہ تطعی طور پڑکراں تعیشات کے ہم مرتبہ عیں -

نو ہے کی پیدا وار مقابل تا نبے کے بہت زیا دہ وسیع رقبے پرنتن*تھی اور* [یاہے جارب خیال میں اس کی مقیدار تھی بہت زیا وہ ہو تی ہوگی ۔ اس بات کی شہاد ت نہیں ہے کہ بند وشال کے کسی بڑے سے حصے کا انحصار درآمد پر تھا اللے فام نسلز کی مقداریں ملک بھر میں منتشر میں اور قدیم کار وبار کے نشانات بخر دریا ائی مٹی کے (ده) بیدانوں کے ملک کے تقریباً مرصے میل یائے جاتے ہیں میر کٹیرمقداروں میں ہیں تا ہم جنوبی مندسے تو ہے کی برآمد یا بندی کے ساتھ جاری تھی اور شمال کے بارے میں ابر آفضل کا یہ متند بیان موجو و ہے کہ مغلبیصو بجات بنگال۔ الدآباد - آگره - برار كي تجرات - وبلي كشمهريس لول پيدا حميا جاتا تها - به لحاظ خوبی کے یہ بیدار بسااو قات اعلی ورج کی موتی تھی اور کم از کم جنوب کے وستكارتو نولا وبنانے كا طريقه جا نتے تھے ۔ چنائچه مغربی سامل سلے خاصكر اس تنکل میں برآ مد رو تی متی کہ جہاں تک مقدار بیدوار کا تعکق ہے اس کا مسم صرف ایک مبہم تصور کر سکتے ہیں۔ موج وہ ذمانے میں طرح طرح سے یہ دھا استعال کی جاتی کہے ۔ ظاہرہے کہ ایس کی اکثر دیثیتہ صورتیں ایس زمانے ہیں نامعلوم تعیں ۔ چنانجے ہم اکبری و ور کے بہند وستان میں لو ہے محے بل نابی دار او ہے کی جب تیں ۔ تاری باو ۔ او صفے کے سفری صند وق یا انبی قسم کی و و مهری چیزیں و تعضے کی تو تع نہیں کرسکتے ۔ تعمیرے ہند دستان طریقو کا کی کیاں خصوصیت توجے کی عدم موجو دگی یا کفایت ہے آبذا ہم سمجتے ہیں کرم ت در

ملہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسخانڈ پرونی توہے کی کچے مقدار سورت میں مفافعہ کے افرونت میں مفافعہ کے افرونت کی مقدار سورت میں مفافعہ کے اندری ملک کے اندونی مقاات سے لوج کی کیٹر مقداریں شہر میں پہنچ گئیں (فرطوط مرصولہ ۱ - ۲۷) ایس کے علا وہ کوئی اور تدبیر اس تجارت کو ترتی و بینے کے لئے اس زانے میں نہیں کی گئی - میں مثلاً پیر آد و فرکر کرتا ہے (ترم سے ۲ - ۱۰) کہ مہندوست انی جاری کے نبا نے میں نبیتاً بہت ہی تعور اول استعال کیا جاتا تھا تیجہ یہ تھا کہر تھا کی گئیتوں کے مقابلیں موری نے تھے حال کومی کا گوی سے وہ نبائے جاتے تھے وہ نبیتاً اعلیٰ ورج کی جوتی تھی - دہ کہ زورج نے تھے حال کومی کا گوی سے وہ نبائے جاتے تھے وہ نبیتاً اعلیٰ ورج کی جوتی تھی -

پیدادارحاصل موتی تمی وه زیاده نرآلات وا وزاریا اسلوتیار کرنے یاکیل پیچ اور کھوڑے کے نعل جیری مولی چیزیں نبانے میں صرف ہوتی تھی شالی ہندیں ان میں سے میں اثبا کی قیمت کے لق ابو الفضل نے کیے موا بہم منیجا یا ہے لیکن اکثر و بشتر صور توں میں کوئی قابل اطلینا ان مواز ندکرنا نامكن بے بھلاً نعلوں كے ايك السط كى تيمت دس دام ہوتى تى يمكن يصاحت فيس كى كى ب ر اونے کی کتنی مقدار لکتی فنی ۔ اورجہاں کک کیل یا پیج وغیرہ کا تعلق ہے ہے ۔ اس کی تبیت نی سیر بین وام ہوتی تھی جس سے معنی یہ ہوے کہ والسلطنت میں ایک پونڈ او ہے کی مالیت حبکہ وہ اس شکل میں جو دمس پوند میبوں کے ما وى بر تى تى يى مالانكة سلاور يى اس كى قدر من يوند سے يكه بى ناكد تھی گر ہا اس تواظ سے اکبر کے زیانے کے کسا نوں کو اپنے آلات واوزار کے لیے جو لو یا ورکار بوتا تھا اس کے لیے انھیں برمقابل اُن کے موجودہ جانشینو ں سے انا ج کی سے تنی مقدارا داکر نی پُر تی تھی ۔ اس سے علا وہ الو<del>لف</del>شل نے جرا در اعدا و و بے ہیں اُن سے اس عام نتیجہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ بول گراں تھا لیکن اس تعدر گران نہیں جتناکہ تا <sup>ب</sup>ہا تھا ۔ **بہے زاہیں جا جٹے ک**ام دیقاً (۱۵۱) کو کو ٹی تیبٹن نہیں بلکہ ایک گراں صرورت نیال کریں میں سے استعال میں انتہا ورصه کی گفایت شعاری در کارتھی -

ان وجا ہوں کے علا وہ جو دو سری معدنیات اس نو مانے میں سے زیا وہ اہمیت رکھتی تھیں وہ کا اور ہمیرے کی کا بیں تھیں چنا تی ہم پہلے افرالذکر کا اس معلوم کریں تھیں چنا تی ہم پہلے افرالذکر کا حال معلوم کریں تھے ۔ نسکین اس وجہ سے نہیں کہ وہ زیا وہ قیمتی پیدا واد ہے گلکہ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ واقفیت اس کی پیدایش کے طریقوں سے تعلق حاصل ہے اس سے کا دوبار معدنیا ت کے متعلق ہم اب تک جو کچھ جیان کر بھی اس کی مکیل ہو جاتی ہے اور نیز جا لات کا زمین کا بھی ایک مهر مهری افرازہ میں اُس کی مکیل ہو جاتی ہے اور نیز جا لات کی طرح میں سے خربین کے قریب میں اُس کی مکین افعیل حاصل کرنے کی حاجت بات میں استعمال کرنے کی حاجت بات میں استعمال کرنے کی حاجت بات میں اُس کی استعمال کرنے کی حاجت بات میں استعمال کرنے کی حاجت

نهیں ہوتی میں کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا روبار پر وہ سد بندی ما کرنہیں ہوتی جرکہ اباب تانب اور نو سے کی مالت میں نظرآتی ہے اورجس کا ہم مال معلوم کر جائیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیرے کی کا نوں پر مزد در کثیر تعدادیں جمع ماوتے تھے ا در و بال حِتنظیم اختیار کی جاتی تھی وہ گویا اس زمانے کی کار وہاری تنظیم کا املی ترین منو نہ تھی ! فیورنیرنے جو بہتیایت ایک ماہر جو بہری کے اس مفعول سے خاص دلیمی رکھتا تھا اس منظیم کی نہایت کمل کینیت نخریر کی ہے ۔ اور اگرچہ اش کی تحریر کا آغا زستر صویں صدی کے وسط سے ہوتا ہے تا ہم ریساہم كياجا سكتا به كداس كالم خصوصيات كم ازكم اس و ورسيجس ساكه جيس مروكارب برابر قائم ہیں - اس از مانے بیں واکن میں و وہیے کی کانیں تھیں - اُن میں سے ایک جگہ تو ہیرے رتبیلی مٹی میں یا اے جاتے شفے اور الحیں صرت جھا ننے اور کماش کرنے کی صرورَ ت تہو تی تھی لیکن رومہ کی جگہ چکنی مٹی بھی شاکل رمزی تھی لهذا وما ل ان كامول سے قبل اس كود صونا بھى برا تائف . ظاہرسى ك اس آخری مفام پر مز دور زیا وه تعداد مین در کار بوت تھے۔ اور اس لیے وہیں ہمعصر صنعتی لُظا مرگی زیا وہ مفید مثال دستیا ب ہو تی ہے کیپورنیری تحرم کے مطابق تنظیمہ بربیا فیکلپر کی سی وہاں کو ئی چیز موجر دندھی۔ ملکہ کوئی تاجرتقتوا نصف اکر کی وسعت کا ایک قطعهٔ زمین مللحدهٔ کر دیتا اوراس پرایک خاص تعدا ومیں مزوور نوکر رکھ لیٹا ۔ تمبھی تمبی یہ تعدا دیمن سوتک پینیج جاتی تھی کے مروسطى زبين كو كھو د تے تھے اور عورتيں اور بيچ اُس مڻي كو ايك محصور وجيار (١٥١١) ويوارى ميں سے جاتے تھے جہاں وہ اُس ياني ميں جمئى كے كھروں ميں لاياب انفا

ك مير ره نعدادنهيل بيان كرتاج فرداً فرداً برتاج فوركمتا تفا بكد وه مرف اس قدر كمتا بهدك دونو سمقا ات بس طريقه ايك بى تما - رؤ لكن ده مي جهاب وحوف كى فروت نہیں پڑتی تھی مزد وروں کی تعداد بچاس بیان کی گئی ہے جربر سنے بڑھتے سو کک مجاج جاتی تھے۔ اب اگر بر کھوونے والے کے لئے و وود مال رکھے جائیں تاکہ وحونے کا مزید کا مرامنام إسکے تواسطی جوانتمائي تعداد مو كى وه تين سويك بيني جاتى بيد

باها خوب مبلکو کی جاتی تھی ۔ بیدازاں جو کچھ کیچڑ ہوتی تھی وہ تو دیوارِ دں کے سوازو میں سے با ہر نکل جاتی تقی ا درجو کچھ رہت بچے رہتی وہ خشک ہونے کے بعد انسی ممرکی ٹوکر ہوںسے جیسی کہ کھیت کا ٹینے کے وقت استعال کیجا تی تھیں جھان اجاتی تنتی اس کا سولا صدر میں پر معینیک دیا جاتا اور لکڑی سے تقیوں سے کوٹا جانا تھا اور م آخو میں ہیرے باقع سے جن کئے جاتے تھے ۔جنشخص کو کام کرنے کے مبند وتنانی طریقوں کا سیر برو و و اس تمام کارر وائی کو فرراً نظر کے ساننے لاسکتا ہے۔ کام کرنے والوں کا ایک انبو و کشہر ہوتا تھاجی کاشار فیورنیر نے غالباً کسی قدر مبالعے کے ساتھ سامھے میزار کیا ہے لیگن اس تعدا دمیں متعد د مقابات کے کام کر نیوا سے شامل تھے ۔ یہ مقامات فرداً فرداً بہت جیوٹے اورایک دور پیلے سے بالکل آزا و ہوتے تھے ۔اجرتیں جواُ دائی کباٹی تھیں وہ بیت اونی موتی تھیں ک ینانجه ثبورنیر نے بھی اس کومحوس کیا ۔ وہ کہتا ہے کہ ایک اہر مز دوریمی سال ، صرف تین بیگیو ژاکماتا تھا اور مزوور وں کوچ ری کی ترغیب اس قدر زیا وہ لہ ہرکیاس مِز دوروں کے لیے بارہ یا پندرہ بگرا نکار در کار ہوتے تھے۔ پیگو ڈاگی جو قد رکسکی سابقہ ہا ب ہیں بیا ن گی جاچکی ہے اس کو پہیٹس نظ ر کھتے ہوے اُن کی کمانی کی شرح ، با ندایک روپیہ سے میں کم ہوتی تھی جو ت زندگی کے لیے بھی بشکل کانی مروتی مرد کی -البتہ تیمتی پھروں کاپیا لگانے پر مزووروں کو انعام ویا جا آنا تھا۔ اورجن ترغیبوں کے زیراٹرم دوران مقامات پر کام کرنے کے لئے کہا تے تھے اُن میںسب سے زیا وہ غایاں اس قب ار ما ئی کا خیال ٹھاکہ شاید خوش قسمتی سے کوئی عمد ہ پتھے ملجائے یا اسے چرا لینے کا سقع ہی اِ تَهُ لگ جا مے - اجرتمی اونی مونے کے باوج وید امربدی ہے کہ بھیست مجوعی بڑی بڑی رقمیں تقسیم کی جاتی تھیں اور چرنکہ تمیورنیر کے زیانے میں اس مقام پر تقريباً ايك صدى سے كام لبور يا تھا لہذا ديس ينتيج لكا لناما رہنے كرچينية مجروعي اس سے مصارت لکل آسے تھے حمومنا نعہ کی اوسط شرح مبیا کرعسام طور تھینی كارد باريس واتع جوتا بي عالياً بهت كم تعي- سير أكربهم اَجَر تو ل كى مجروعي مُقدارْكُو بنيا و قراروي ا در و دمرك معار ف الدرخوق شا بي ا درمنا نعد ك يير كافي درير

گنجایش رکھیں تو تمام فردائع کی مجرمی ایم نی اُس زیانے کے در کے حاب سے بھیل باہ بیس لاکھ روپے سالا فہ ہوتی ہوئی ہے۔

بیس لاکھ روپے سالا فہ ہوتی ہوگی بشہ طبیکہ کاروبار کی مقدار اُتہائی صدیبہنی ہوئی ہو۔

یہ ایک اُتہائی عدو ہے اور بہت کمن ہے کہ وہ بڑھا کر بیان کیا گیا ہوتا ہم آئن اُضرورے کہ اِس کار وبار کی اہمیت مفامی ہیں بلکہ اس سے بہت زیا وہ تھی ۔

اور جن حالات کے تحت وہ جاری تھا اُن سے ظا ہر ہوتا ہے کہ معاشی نقط نظرے اس کی حیثیت بالل دیسی ہی تھی جسی کہ انجل بائی جاتی ہے۔ یعنی آبا وی نہایت گنجان اوراس کا معیار زندگی او نی ۔ کام کی نوعیت ہی ایسی کہ دوگ اس سے عب اِس طریر

ا دراس کامعیار زندگی او نی - کام کی نوعیت ہی ایسی کہ موٹ اس سے عب امرطور پر ا ما مؤس ہوں اور او نی اجر توں پر اتا نع سبو کر کثیر تعدا دہیں اس کی طرن کے مطلع ا چلے آئیں - اور اگر مجمعی قسمت نے یا وری کی تو اتفا قیہ طور پران اجر تو ں کے علادہ ا

کچھ ندکچھ انعام تھی ل بائے۔

بری و کا تیر ا ماخت جی دنیر نے بیان کیا ہے اس کی بہت کم امہت تھی ۔ بہاں صورت یہ تھی کہ میر نے ایک وریا کی رہیلی تہدیں ہیرے مل جا یا کرتے تھے جس کی وجہ سے مقائ آبا وی ہر سال حبوری یا فروری کے مینے میں جبکہ وریا میں بانی تصویرا ہوتا ہے اور خزال کی فصلیں کہ شہیری وہانگاتی اور مہروں کی الشریں لگہا تی تھی ۔ گویا جس زیا نے میں مقای باشندوں کو اپنے معمر کی کار وہا رسے فرصت مجاتی تھی وہ اس کار وہا رہیں ابنا وقت صرف کرتے تھے اور چرچند ہی ماہ بعدیہ سارے کا مم لئتری کروئے جا تھے کیونکہ بارسش مونے کے بیدا وارشل مونے کے بیدا وارشل مونے کے بیدا وارشل مونے کے بیدا وارشل کی مونے کے بیدا وارشل کی مونے کے بیدا وارشل کی تعالیمیں جوا ور آگے جنوب میں واقع تھے بہت کم مونی تھی ۔ با وجر و اس کے یہ توقع کہ شاید خوش میں سے کوئی تیمتی ہیرا ہاتھ کم مونی تھی ۔ با وجر و اس کے یہ توقع کہ شاید خوش میں سے کوئی تیمتی ہیرا ہاتھ کی مونے کا فی تھی کہ تھی اس بات کے لیے کا نی تھی کہ تھی لیکور نیر کے آگھ آٹھ ہزار تاش کرنیوا لوں کوائس طرف کل آنے کی ترفیب ہو۔

ری اور اور اس زمانے میں کائی اہمیت رکتی تھی اور جہاں تک ہیں الم ہے با ہرسے کسی جسے بیمانے پراس کی ورا مدمی تہیں ہوتی تھی ۔ اس کے

علم ہے با ہرسے کسی برسے بیما نے پراس ہی ورآ مدمجی ہیں ہو بی علی - اس سے ماخذائس زیانے میں بھی وہی تھے جن سے ہم، ب یک وائنٹ ہیں بینچسیل سانجر

باب پنجاب کی کانیں ۔ اورسمندر کا یانی ۔ اورسعلوم ہوتاہے کہ اندر ونی تجارت کی تقداربہت کا فی تھی ۔ دھات کی طرح اس صورت میں بھی مقدار بیدا وار کے بارے میں کو ڈیخبر برا ، راست میمین نہیں متی ۔ لیکن قبیتوں کا مواز نہ کر سکے ہمراس کا کچھ انداز ہ لگا سکتے ہیں۔ شلاً اگراناج کی شکل میں اس کا اندازہ کیاجائے توسعلوم ہو اے کا کبرے وارانسلطنت کے وب وجوار میں میں قیت پر نک فروخت ہوتا تھا وہ اس تیمت سے چوک<sup>را و</sup>ائے کمے قریب شمالی مہند میں رائج تھی وہا گئی زيا ده تعى - اورجو تك وارالسطنت بالعموم كسى ندكسى ايسے مقام ير رہا ج مك كى رسد کے فاص خاص افذ سے قریب تھا المذاہم یہ نتی کال سکتے ہیں کہ سارے ملك مين مك كي اوسط قيمت اس سيكسي قدر ازباده رمتي موكى موج دهدي کے تجر برسے ظاہر موچکاہے کہ نک کی تیمتوں میں مخفیف ہونے سے اس کے صرف کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے لہذا اکتر کے زمانے میں جو نبتاً اعلیٰ قیمت رائج تھی ائس کے غالباً بیمننی میں کہ آجائی میں قد رنمک استعال کرنے کے لوگ عا دی ہیں اس سے بہت کم مقدار اُس زیانے میں صرف ہوتی تھی ۔ اب رہایہ (١٥١٧) سوال كه آيا موجود وزأ نے بيل زيا وه نك كا استبال مض مقدار ور آمدكانتيوني ياكيا ؟ اس بارے يس كوئى متفقدانىيى موسكتى -لىكن بېر معددت يه بات بريمىي ہے کہ اکبر کے زما نے میں نی کس پیدا وار اب سے بہت زیاً و وزہیں ہوسکتی تھی کل اس کانستا گمتر ہونامکن ہے۔

نمک بنی کے ہم کی ہو وہ ری معدنی پیدا وار وں کاجهاں تک تعلق ہے ہم جانتے ہیں کہ شور ہ پیدا تو کیا جاتا تھا لیکن اُس کی اس قدراہمیت نہیں تھی جس قدر کہ زبانہ ما بعد میں یورپ کی طون اس کی برآ مد شروع ہونے سے حاصل مہئی اور بھی ختلف وحاتیں مشائا سہما کہ یجنکری ۔ پیسلی شی چیو نے چیو نے چیا نوں پر پیدا جوتی تھیں لیکن مقدار دراً مدکو طاکر طک کی صنعتی صنور توں کے لئے کافی بید اجوتی تھیں لیکن مقدار دراً مدکو طاکر طک کی صنعتی صنور توں کے لئے کافی بید اجواتی تھیں۔ او فی درج کی وحاتوں بیں عمارت کا پچھ مقامی استمال کے لیے اکثر مقامات تھی اس کی وجہ سے اس کا بازار زبا وہ و سین نہیں ہونے آنا تھا کی جیسے ہونے آنا تھا

صرت ایک مثال البته ایسی می سبے که ایک مقام کا پتھرو وسرے مقام کولیجا یا آ اب تھا اور یہ مثال ببین کے پیتھر کی ہے جوگو وا میں استعال نہوتا تھا 'اور دریالئی رام سے و ہاں روانہ کیاجا تا مخب ، سطر کو ں کی تعمیر اور بلوں کے لیے پچھر کے رور وں کا استمال یہ ایک بالکل حال کی بات ہے۔ اب ہم اکبر کے زانے میں سندوستان کی معدنی پیدا وار کاموز مرسری طور پر موازنہ کریں تھے ۔جن جن مدول میں تھنیٹ نظراً تی ہیے وہ ہمیرے ۔ لوہا۔ تا نبا و نیز متعد وغیراہم مدیں شلاسیہ اور ـ يسها كه بيلي متى وغيره بي - جونقصان مبيرو س كي خفيف كانتيجيب اس کی انتہائی مقدارہم نے اُٹی زبانے کے بیں لاکھ روپیوں تک بتائی ہے۔ یہ تو شہر ہے کہ اس زالنے میں اور اس مقام پر روپے کی توت خرید کیا تھی ، تربب قریب بقینی ہے کہ اکترکے وارات لطنت سے مقابل وہ رتھی ۔ بس اس مد کے تحت جوانتہا ئی نقصان موسکتا ہے وہ ایک کرور دوں رحالیه) سے بہت کم موگا - دوسری مدول کے متعلق مقدار ول کاکولی الوم بوتا - أبيم بم يه معلوم كر يكيس كه انها نادرا لوجو وتها - اس كى قدرست اعلى تتى تكيل جومقدار بليدا موتى تتى وه ز ما در سال کے صرف کا مقابلہ کرتے ہوے بقیناً بہت ہی کم تھی ۔ اوہ ں وجہ سے ہیجید کی پیدا ہوجا تی ہے کہ گذشتہ حند سال کے و وران میں اس کی پیدا وار میں بہت بڑی توسیع ہوگئی ہے۔ یاس یه ب که موجو ده بیدا دار اگر یو رس طور برنبیس تو کم از کم اس مقدار تریب تریب مزور پینچ کئی ہے جو اکبرے زانے میں ماصل للطلبرء یا اس کے قریب کے زانے پرنظر ڈالی جائے توہیم اس میں بیت کا نی تخفیف ہو گئی ہے ۔ اِن نفصانات کے قال اُ ونا مغنيسيا ورجموني جهوني دها توس كى كليتاً عديد بيايش كوش نظر كهنا جا سيح من كمالاً (دهد) مجموعی مقدار جنگ عظیم سے قبل قریب قریب ، با طین بونڈ انسٹر لنگ تک ے سرکاری اعداد وشیار کے مطابق مبندوستانی معدنیا سے کی فہرست میں تیر

بابی پہنچ علی تھی۔ اس کے علاوہ شورے کی ہدیں جو اصافہ ہوا ہے اور تھے کھو دنے کے مقابات ہیں جرزبر دست ترتی ہوئی ہے وہ بالک جدا کا نہ ہیں۔ اب اگرائس عدد دسے وہ نقصان منہا کر دیا جائے جہیر دل کے تحت تمنینہ کیا گیاہے اور چھوٹے چھوٹے نقصانات ہوے ہیں وہ چھوٹے فوائڈ کے ساتھ مجرا کرو تے جائی قو پھر جو مجموعی مقدار ہیں حاصل ہوتی ہے وہ اس قدر بڑی ہے کہ اس کے مقابل میں تاہے کی قدیم پیلوار اور اور ہے کی زائد پیدا وار نا قابل لی ظرم جو اتی ہیں بہیں اس اضافہ آبا ذی کا کھا گرنے کے بعد جرکہ گذشتہ بین صدیوں کے اثنا دیں وہ موجو معدتی جو اسے یہ نتیج بالک نا قابل نی کا وسط جو معدتی میں اس اضافہ آبا ذی کا کھا تھی بہتا بل البرکے زمانے کے آبا اس اختار ہے۔ یہ بیدا وار سے یہ نتیج بالک نا قابل تو وید معلوم جو تاہے کہ نی کس آبد نی کا اوسط جو معدتی میں ایک جو آباد نی آبال ماصل ہوتی ہے وہی بجائے نو و نہایت ارتی ہے۔

بقید حاسس میں مفیدگذشتہ بٹی کے تیل کاب ح کد کولدا درسونے کے بعد واقع ہو تاہے۔ کین اس کی تقریباً پوری مقدار برما میں پیدا ہوتی ہے اور اس کتاب میں ہیں برماکو خارج کر سکے بقید سنده تاق مرد کارے - لہذا ہم برماکی پیدا وار کو کوشش سے خالیج کر دیے ہیں -

## زرعي مصنوعات

بمعصراتنا و کاسلمی طور پرمطا مد کرنے سے جارے زہن میں یہ خیال بپیدا موتاہے کہ سوطوریں صدی کے اختام پر مبند وشان کے طول وعرض میں طرح طرح کی منعتیں نہایت ستعدی کے ساتھ جاری تھیں ۔سکین یہ خیال مبض کی ظ سے مرافین ج ساح جور استے افتیار کرتے وہ نسبتاً بہت تھو آب تھے اور لک کے نہایت وسیع علاقے ایسے بیں بن کا کوئی مال ہیں معلوم نہیں ہے ۔ اس مرحز متبعہ الذكر كيكتيميں و ، صرف یہ ہیے کھننستوں نے صرف اُک مقالم ت میں ترتی کی تھی حرتقل وحل کے چند خامَس خاص راستوں مثلاً وریا کے گنگا وانڈس پر واقع تھے یا ان ٹرکوں پر پڑاگو سے لامور یا مغربی ساحل کو حاتی تھیں ۔ مزید تجرب سے طاہر مو اسے کہ قو و ان سُر کو پر چومنعتین قالمخ*مین و*ه ببت بژی عدتک سرت چند خاص تصبول اور شهرول مین بصور**تمیں - لہٰذاہیں چا ہیئے کہ احداً با دیا لا** مبور <u>جیسے</u> مرکزوں میں کاروباری مجدد مید ئى جوبىغىيتىں بار باربيا ن كى كئى بىر، صرت انھيں علاقوں برا ن كا اخلاق كررجن ب ر واِ تعات کے لاظ سے ان کا اطلاق صبح ہے یعظی کے ان اصلال سے کا پور اُ پوراً کیا ظاکرنے پر بھی ہجاری را ہے میں یہ ایک نا قابل تر دید واقعہ ہے کھنعت دگڑ ہ مے معالمے میں سندور ستان مقابل مغربی عالک مے اس زمانے میں بہت زمان (۱۵۹) ترتی یا فتہ مالت میں تھا مختلف سیاحل نے بہند وشان کی منعتی فوتیت کے متعلق بارباره مرسع چراسے الفاظ استعال کئے تیں وہ کم از کم اس نتیجے کی حدثک تو منرور قابل لحاظ ہیں بھر جن واقعات کا ان کے بیانات کے انکشائ ہوتا ہے وہ اس بینچ کی مزید تائید کرتے ہیں۔ سکن ہوارے موجد وہ تقصد کے لیے نختلف توموں کے مُقابلے میں ہند وستان کامرتبہ سلوم کرنا ایک یا کا*ل غیر ا*ہمہی ج ہے ا در بیان جرم منے اس کی طرف اشار ہ کیا اس سے کھا را نشاع دنیا کہ خاص آئیانہ

باب کی طرف جو بسا او قات نظر انداز کر دیاجا تا ہے توج ولا ناہے۔ یہ تبیہ کر ناکیہ بدوتا اب مغربی ممالک سے نسبتاً بہت پہنے ہو گیا ہے ایک اور بات ہے اور بر کہنا کہ سیند و سبتان کو منعتوں سے جو آمد ہی حاصل ہو تی ہے وہ گھٹ گئی ہے ایک بالکل حدا گانہ بات ہے۔ کیونکہ یہ بالکل مکن ہے کہ فک کو مفید و کارا کہ اشیا پہلے سے زیادہ حاصل ہو رہی ہوں لیکن دو مہری تو موں نے اس سے بھی زیا دہ ترتی کر بی ہو۔ کیا صنعت وحرفت سے بشکل اشیا ملک کوج آمد نی حاصل ہوتی ہے وہ آبادی کے مناسب سے گذشتہ میں صدی کے آشاء میں بڑھ گئی ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جب کا فی الغور براہ راست کو بئی جو ابنہیں دیاجا سکن میکن اس و در کے چسندی کی فی الغور براہ راست کو بئی جو ابنہیں دیاجا سکن میکن اس و در کے چسندی کی نوعیت اور آن کی وسعت کے بارے میں جشہا و ت ہوائی اس موج د ہے آگر اس برغور کیاجائے تو ہم آئی جواب کے قریب قریب بنج سکتے ہی اس موج د ہے آگر اس برغور کیاجائے تو ہم آئی جواب کے قریب قریب بنج سکتے ہو اس خواب کے قریب قریب بنج سکتے ہی اس غرض کے لیے کسی نہ کسی خاص قسم کی تقسیم و ترتیب درکار ہے بہذا ہم تو کی اس خواب کے قریب قریب بنج سکتے ہو زرجی صدر میں سب سے زیاد وہ ہم مینی ختلف باج با بی بی متعلق باج بابی میں میں سے بحث کریں گے۔ اور آئی سریں سب سے زیاد وہ ہم مینی ختلف باج بابی بی بی متعلف باج بابی باس موج کے کہ معتوں کا مال سلوم کریں گے۔

ان میں اسے پہلے شعبہ میں وہ مملف سنعتیں شامل میں جن کے ذریعہ سے
زرعی پیدا وار صرف کے لیے تبار کی جاتی ہے جشیت مجبوعی ان کی بہت بڑی سنعتی
امیت ہے ۔ کیونکہ زمین سے جو خام پیدا وارحاصل ہوتی ہے خواہ وہ اناج ہویا
روفندارتخ ہوں۔ شکر ۔ ریشے ۔ اد ویات ہوں یار نگسازی کی چیزیں اس کا ایک بہت
بڑا حمد انھیں کے ذریعے سے شکل برلمار ہتاہے ۔ اور بہارے موجر وہ مقصد کے لئے یہ
ایک بیمتی کی ہات ہے کہ آجیل کی طرح اکبر کے دور میں بھی اس قسم کے کاروبا دکی کر
یالعموم اس قدر توجی ہیں کی جاتی تھی جس قدر کہ ان وسکا روں کی زیا وہ خیایاں پیوا وار ا

پرجودو کمری قسم کی خام پیدا وار وں کو بے کر کام کرتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے ختلف قسم کے اناج کے استعال کو لیتے ہیں۔

اس بارے میں بلاکسی اندیشے نکے ہم یہ نتیج افذ کر سکتے ہیں کہ سو طوی صدی میں (۱۵) اٹا مینے کی کو کی تنظیم یا فتہ صنعت موجود نہیں تھی ۔ چنا ننجے اس کے دجود کے تعلق

کھیں کو بی اشار فہیں کیا گیا ہے - لہذا ہم پہ فرض کر تے ہیں کہ اٹا بینیا اور کھا ناتیار کرنا اب بالعمرم ایک نالص گریوکار و بارتهامیا که آب می مام طور پر اس کی حالت ہے۔ ورت اور و ومری بندر کا موں میں جہاز وں کوخوراک بیم بہنجائے کے سلسامیں اورمض إندروني قصبات بين مسافرون أورسياء ل محصروريات بورے كرف کے لیے مکن ہے کہ اناج کی کچہ مقدارسیکی جاتی موسکین اگر اس صنعت کا ایساکو ئی اجماع مِوجِ دمِمِي تَعَا تُوانُس كَيْ تنظيمِ نها بَيت ہي ابتدا ئي ہوگي ۔ نا لِبُا عور تو ل کي اِيک نام تعداد کسی فلڈنوش کے زیر جمرانی ملمہ فی گھریلو یا تھ کی چکتبوں کو لیے کر کا م کرتی ہوگی يهى حال ننكر كامِي تنما منام بيدا واركى اكثر ومِشير مقيدار سينحو وكاشتكار كروي ياراب عيار كرت تھے ہوزیادہ ترائسی شکل میں استعال کی جاتی تھی ۔ لیکن جدید منہوم کے مطابق شکر کی پیدایش مبذوستان كي چندحصول ميں جاري تقي - بيكال اس صنعت كالخاص مركزتها . اوجيساك ر پیدا وارسمند رکے کنارے کنا رے گھوم کرسیا رتک ا ور در پائے سے معلید وارانسلطنت تک بہنجائی جاتی تھی ۔ آب رہا اس کی تیاری اطريقه اس كى كونى كينيت جين نهيل لى البته يه معلوم ي كه وه " باريك مشكره مِلا تی ہے جس سے غالباً مرادیہ ہے کہ وہ نہایت ہی باریک بہی ہوئی موتی تھی۔ انچہ شمانی ہندمیں وگ اب تک اس نمونے کی ٹنکر سے وا تعن ہیں ۔اس ہونے کی شکر کی کچه مقدارا حمداآبا دمین بھی ملاکرتی تھی ۔ سیکن زبا د وگرا ب تسمر کی شکر عبر مدی كهلاتى سے و فاصكر لاہور كے قرب وجوارسے آئى تھى اور مين ووملر فيرون میں جبی تبیار کی جاتی تھی ۔ اِن و و نوں نوں کو تربیت زیا و دستا چناعچہ ام انفضل نے وارانسلطنت میں ایک من باریک ٹنکر کی تھیت ۱۲۸ و ا ور ایک من مقری کی قیمت ۲۲۰ وام بیان کی ہے ۔ پس ہم یہ تیاس کرسکتے

سله بسدر معنفین نے اس پریدا دار کا ذکر کیائے میکن طریقا کار کا حرف ایک والدجیمی ال سکائے وہ بھتے ہے اس نے دکن کے ہارے یں مکھا ہے اس کے دکست کرتا تھا خود ایسنا ہی بھتے ہے اس ہے دوجد یہ ہے کہ ہرکا مشکار کے باس جنشکر کی کا شست کرتا تھا خود ایسنا ہی بھتے ہے اور اپنی ہی بھتی ہوتی تھی ۔ اور اپنی ہی بھتی ہوتی تھی ۔

باث ایمل شکر ایک مام معیار کا نبویه نقی ا ور و و سهری شکر گویا ایک مخصوص بید ا و ارتھی لیبکن جالبہ تینتوں کے لحاظ ہے ویکھا جائے تو ارزا ب قسم کی فیکر بھی گرا ک نظرا تی ہے کیوں کم جس شرح کا حواله دیا گیاہ جے وہ توت خرید کی تبدیلی کا کاظ کرنے پر بھی نی من دجدید) ۲۵ تا ۳۰ روپیوں کے ساوی ہوتی ہے اوریہ ایک ایسی قیمت ہے جس کی وجہ سے یہ چیز غریب طبقوں کی استطاعت سے با سر سوجاتی ہے ۔یس ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اکبرے زمانے میں سفید شکر تعیشاً ت میں شائل تھی۔ اوریه که اس کی بیدایش به مفابل آجل کے بہت کم تمی - رہے غریب طبقوں کے (۱۵۵) لوگ یا وہ حلوائی جوالیسے طبقول کے لیے صروریا ت کہم پہنچاتے تھے وہ صرف کم

ئيل نكاينه كاكار وبارغالبًا أخيس انتها في درجه تديم طريقو ب مرجاريكا جساکه ایب تک و ی<u>کھنے ب</u>س آتا ہے لیکن ہیں کو ٹیا **یسی تحریز ہیں ملی کُسِ میں کا مُر**رفے کے مردبہ طربقیوں کی تشریح کی گئی ہو۔ ہا را قیاس پیرہے کہ فیسنسٹ معجلیا ایمنتوں کے ہے جواکیر کے بعدسے زوال یزیر مو گئیں ۔ کیوں کہ اس وقت تک لوگ تعدنی تیں سے ناواقت تھے۔ تا نہم جو تبدیلی واقع ہوی ہے اس کی وست نل ہر کرنے کے لیے جارے یاس کوئی اموا و موجو و نہیں ہے۔ اسی طرح تجارتی ہے ج پر رو تی اونانے کے متعلق بھی تقین کے ساتھ کچھ کہنامکن نہیں ہے۔ گمان غالب یه به که او منا اور کاتنا به و و نو س کار و بار عام طور برخود کاشتکار اوراس کے فاندان والي جلات تمح مدليكن نصف صدى مبدتميونويث ني ايك شابر قلبند ایا ہے جس سے ظاہر موتا ہے کہ تبق مقامات پر پہلے ہی سے تصیص شروع ہو کی تھی۔

الله روسلكن ثريراس زمانے ميں فتكر صاحف كرنے كاميں كوئي حوال بيس فاريقين كرنا كريصنعت وكرمندوستان يس ابنى فوعيت كى ابم ترينصنت بعال يم شروع موى يح كونى آسان باستنهبر ہیں ہے ۔ ایکن و ورسری طرف پرسی خلاف قیاس ہے کہ اوانقضل اس کی موج وگی کو نظرانداز کر دیے جمبنا کے جز ب بیر کا اپی اور بیا نہ جیسے مقابات بیں تسکر صاف کرنے کا ابوانعنسل انے ذکر کیا ہے میکن روہ میلکنڈ کے کسی مہریں وہ اس کا کوئی ذکرہیں کرتا۔

تمراد

احمدآبا و کے قریب اس نے کام کرنے والوں کی ایک ایسی جائٹ وکمی من کاکوئی آبی فاص وطن نہ تھا بلہ ہوگا ؤں گاؤں سفر کرتے رہتے تھے اور روئی و مسئلتے اور کاتنے ستے یاجو کوئی اور کام مل جائے اُئے اُٹجام ویتے تھے ۔ پس ہم یہ تیجہ نکال سکتے ہیں کہ جوضر ورت اب روئی کے ضاص خاص علاقوں ہیں روئی اوٹانے کی گرنیاں تائم ہوجا نے سے اس طرح موثر طور پر پوری ہو رہی ہے وہ متہ رھوب صدی میں محبوس ہو ناشر وح موثر طور پر پوری ہو رہی ہے وہ متہ رھوب صدی میں محبوس ہو ناشر وح موثر کوئی تھی ۔ اس صنعت کی وسعت کے تعلق بھاں کہت کرنے کی ضر ور ت نہیں ہے کیوں کہ آئے جلکر کھرے کی پیدا وار کے بارے میں جو بھی طوی ہے ۔ میں جو بھی اس پر مجی جا وی ہے ۔ میں جو بھی اگرے کے دور کوئی سے ۔ میں جو بھی کا رہے کی میں اس پر مجی جا وی ہے ۔ میں جو بھی کھیا گیا ہے وہی اس پر مجی جا وی ہے ۔ میں اس پر مجی جا دی ہو ۔ میں اس پر مجی جا وی ہے ۔ میں اس پر مجی جا دی ہو ۔ میں اس پر مجی جا دی ہو سازی کا کام مبند وستان کے اندر

7.4

واقعت ہی ہیں تھے۔ لہذا سوطوں صدی کے دوران میں وہ بیانہیں کیاجا کہتا اورسب سے بہلے دہ صور گرات میں جاری ہو ابہاں سالا اور میں وہ لرکتا اورسب سے بہلے دہ صور گرات میں جاری ہو ابہاں سالا اور میں وہ لرکتا اعلام میں اس کے تیار کرنے کے طریقے سجھ میں ہیں آئے تھے۔ انسیون تھا۔ میکن اس کے تیار کرنے کے طریقے سجھ میں ہیں آئے ہے جارا ہو تھا۔ تیار کرتے کا فن ہمسار اور الوہ وو نوں حکہ تدریح کی ہے جو بیا نہیں لائج تھے۔ شاہ میں جنا نہیں لائج تھے۔ شاہی مرکز تھا۔ یہ طریقے زاوہ توی تھے۔ شاہی موج تیا نہائی عروج تیا گری ہوں کی ہوں کی گئے۔ اس معصیلی تبدیلیاں واقع بوگئی ہوں کی گئے۔

شکل ہی سے تمر وع ہوسکتا تھا۔ اس کے عبدہ واران ال اس یو وے سے

ا شه آور شروبات کی پیدایش کے تعلق بہاں چند الفاظ صروری ہیں۔

سلے سب سے زیا وہ اہم تبدیل صنعتی نہیں بکہ زری ہے پنسل تین سال تک نین جم پڑی دہتی تھی ا دراس سے ہرسال کچ مقدار تراش لی جاتی تھی ۔ دوسری تراش سے بہترین رنگ فساٹھا آبیاشی کی توسعے سے ساتھ ساتھ زری طریقہ میں بتدریج تبدیلی واقع ہوتی گئی جنگ کہ پیفسل سہمی بزاگئے۔ دفطرط سومولہ ۲ ۔صغرے ۲۲ ۱۹۴۵)

باه مغل بارشاه سرکاري طور پر اس کاروبار کو بر منتے نہيں ويتے تھے - کوتوالول یا عالمان شہر کو اکتبر کا بیر مکم نتما کہ خاتمی زندگی ہے پومشید وشائل میں مانعلت کیے بغیر جس حد تک مکن ہو سکے اس کے استعال کوروکیں ۔اورجہا نگیرنے تو اس کوکلیتاً ممنوع وّار دیدیا تفامالا ل که وه خو د نهایت زبر دست مینے والا تھا۔لیکن یہ آخری نو ماکن فا لباً چندا*ل قابل و تع<mark>ت نه</mark>ین ها ا در بهرصورت اس پرعلد د*آنیین مواطه تشراب ۱ درجوش دی مهوی مشروبات مک مجرمیں به آسانی دستیاب ہوتی تھیں ۔ جنانچہ سیا مان بور ہے کے بیا نات میں ہیں یار باراس کے حوالے لنے ہیں ۔ جنوب میں یہ چیزی زیا و ترتا و کے رس سے تیا رکی جاتی تعیس اور شال ہیں مہوہ اور گرُ کا شہر مستعل ہوئے تھے ۔بیں جو پیدا داریں ان علاقوں يں استعال کی جاتی تحييں وہ وہي تعين جواب جي ستيل ہيں۔ لبذا ہم يزيتجه نكال عِلَيْهِ بِينِ كَدامُس زما نے میں جو طریقتے رائج تھے وہ اُسی منونہ کے تھے جُرامِکل نظم ونستی آبکا ری کے زیر مدایت متعنیر ہوتے جارہے ہیں۔ ا ب آگر کار و ہار کے اس شعبے پر ہمٹیت مجبوی نظر ڈانی جائے تو ہا رے خیال میں اس نتیجے کی تا ئید میں کا تی وجو ، موجو دنہیں ہیں کہ آیا دی کے ننا سب سے جوآمہ نی حاصل ہو تی تھی و و انجل کی آمد نی سے بہت زیا و فیلف تھی ۔ تماکو تو قطعاً نہیں بنایا جا تا تھا اورسفید شکر کی مقدار کم ہوتی تھی سکن جو تیل نکالا جاتا تحا غالباً وه مقدارمیں زیاد ہ ہو تا ہما۔ ۱ ورمکن ہے کہ ۱ دویات ا ورنشهرآور مشروبات کا صرفه می متعایل اس زیانے کے جبب کر موانعات ا س تسدر زندت ا ورعامس آبکاری ا س قدر مجاری ہیں زیا و ہ رہا ہو۔اس بارے میں کوئی شک نہیں کیا ماسکتا کہ انیویں صدی کے اثناء میں بقائل کی ح (۱۲۰) زمانے کے بہت زیا دہ نیل بنا یا جاتا تھا لیکن حنگ عظیمے سے میشتر ام

 پیدا واربہت ہی گرگئی تھی اور ہی وہ زبانہ ہے جس کو ہم نے مقابلہ کے لئے نتخب کہا ہے ۔ پس بہت مکن ہے کہ ائس و قت یہ کاروبار سوطویں صدی کے اختیام کی جالت سے پکھ زیاوہ بڑے بیجا نے پر نہ ہو ۔ مختصریہ کہ اگر نوائد نقصا نات کے مقابل کھے جائیں تو حکن ہے ہم یہ رائے قائم کرسکیں کہ بہقا بل ایجل کے اکبر کے زبانے بی میں ہون کے جائیں تو حکن ہیں جائیں تو حکن ہیں جائیں تو جس کی تابیر بیان میں اس میں اور میں تو جس کو تی ایس وقعے میں کوئی تابیر یہ کہاجا سکے کہ اس وقعے میں کوئی تابیر میانسی تعنیر واقع ہوا ہے ۔

بانحويضل

عام وستكاريا ب

ا منای کے نزل کی چٹکایت چندسال سے اس قدرمنام طررپر سی جارہ ہے وہ کوئی کیا آ نئی بات آہیں ہے۔ تھی وہ ش نے متر معویں صدی کے وسطیں یہ رائے فل ہرکی تمی کہ وہلی کھیمن کاری کی خیرم ارت یافتہ نیس تھے میکن ان کی کمائی ہیت ا دنی ہوتی تمی اوراس لئے وہ مرد جلت کا خیال کرتے تھے تاکہ دیر کی بسرکرنے کے لایت کماکیس ۔

ں کی امیزش سے سبی میونی چنریں بنیناً تعیشات بیل شال موں گی ۔ کیوں کہ کی ہمرکسی ایئند وتھل میں منعتبر کریں گئے اُس سے شاحلتا ہے کہ آبا دی کے بقول کے پاس السی چیزیں درحقیقت شاذ و نا در ہی موجو د موتی تھیں مکن ہے ع كرميس يا ني سيني كاكو أي جيوالا سابرتن موجود موسيكن راس ارب ان کی استطاعت سے با سرتھیں - لہذااگراس صنعت کے باک (۱۹۱۸) *اہیں قریب قربیب کو* ئی اطلاع وستیاب نہی*ں ہے توجیندا ں* تعمب لوں کہ آیا وی کے تناسب کا لحاظ کرتے جوے اُس ز ما نے ہیں یوسنیت بمقابل آ کِل سے بہت حیوہ ٹی تھی ۔ لوہے کے مال کی ٹیٹیت بھی ایس دمعات کی اعلیٰقمیت مصين اوربيدا وارخامه كي جولتقدار يقسأ ببت تنموزي بهواتي سوكي مجبري طلب كاب ہوگ ہتا ر رکھا کرتے تھے ۔ اس با رے میں کو ڈیشیہ نہیں کیا جاسکتا کہ خاتم وطور ہم نے کا کا مربیلے سے کھٹ گیا ہے ۔ ایکن اس کے مقابلے میں متدارا کیے تھے کا رخانوں سے بہت دیا وہ ہے ۔ اس کے علاوہ ملک ہم میں دیما وصالنے کے جرکار خانے اور اوسے کے جرکار و بار ایک قایم ہیں اور جو مجاری ماجا چنریں وہاں سے تیار مہو کر تکلتی ہیں اگران کو بھی پیش نظر رکھا جا سے تو یہ بات ترین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ بہ مقابل سوطوی صدی کے اس ومانے میں اس بحشاك مرع ببت زياده الدني حاصل موتى ب جها ن تک بهار اانداز و بے جوبی کام کی ترقی میں بیدا دارخام کی گرانی کے باعث ولیسی کوئی رکاوٹ واقع نہیں ہو ی جدیا کہ وصات می صنعتوں کم ج کا اسم اہی حال معلوم کر چے ہیں مکن ہے کہ قاص خاص قسم سے چر مینے کی رسدیں

باع انس وحل کی و تنو س کے باعث وشواری محسوس بہوتی ہولیکن گان فالب یہ بے کہ تعمد مکان یا زرعی آلات واوزار جیسی معمولی اغراض کے بیے وسیع غیرمزر وعرز مین کے موجو د موتے ہوئے خام پیدا وار بیمقابل اکبل کے کہیں ریا دہ آسانی کے ساتھ طاصل ہوتی ہوگی ۔ اس صنعات کے جوشعیے بہت زیادہ ترتی یا فتد حالت میں تھے ائن میں سے جہاز سازی اور گاڑیوں کی تیاری کو ہم نے جدا گانہ غور وخوص کے لیے طلحه ه کر ویا ہے، اور یہا ں صرف فرنیجرا ورصند و فق سازی کا حال معلوم کریںگے اس بارے میں کوئی شہد نہیں ہوسکتا کہ ان شعبوں کی بیدا وارآ با وی سے تناسب کا کاظ کرتے ہوے بقابل آجل کے اس زیائے میں بیت کم تی ، وجرایس کی یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں متوسط طبقے کے بوگ بہت زیادہ نمایاں مو کیتے ہیں اوراعلی طبقوں کی اتند انصوں نے نہایت وسیع پیانے پرمغربی فیش اصتیار کرایا ہے ۔ اس کے برعکس اس زیانے ہیں فرا نروا کوں کے شاہی قصر می فرنیجے سے خالی نظرا تے تھے۔ حتیٰ کہ برتگا لیوں اور ساحل کے مسلمان تاجروں کوچیوو کرکہیں تھی كرسى يا منركي موجود كى كاكوئى ذكر بعارے سامنے نبس آلا بہاں تك بڑے جے چربی سا ان کا تعلق ہے اس کی فرست کمل بروجاتی سے اگر رہم لیتگوں - الماریون اورتیا میوں کو اسیں نتا کی کریس ران کے علا وہ زیورات کےصف وقور کی سی چھوٹی چیوٹی چیز وں کی بھی طلب موجوقتی میر تکالی ایتے صروریا ہت زیادہ " کی بندرگا ہوں سے عامل کرتے تھے اور تیرار ڈ ذکر کرتا ہے کہ وارفش شدہ لیگ یک کاری کیے ہو سے صندوق اور اسی تسمر کی ووسری چنریں کو وایس درآمد کی جاتی تھیں۔ مغربی ساحل کے معلمان تاجروں کے مکا تات وور رہے بندوشانیو کے مکا نات کی طرح عام طور پر برہزئیں رہتے تھے ۔ کیوں کہ بار کوسا ذکر کرتا و ترب ادائد يربس و واپنے مكانات كو تھيك مالت مراہ سة ركميتے تھے ۔ليكن ان منتثنيات كوچھو وكر فرنيج كى عام موجوہ کی سارے فک کی صوصیت معلوم ہوتی ہے یس ہم بجیٹیت محری پر کہاتے ہیں کہ جوبی کا مرکی صنعت پیدا وارخام کی قلت کے باعث تونیس البتطلب نہ ہونے کی وجہ اسم بہت محدود تھی۔

717

چری سامان کیے بارے ہیں امسس و ور محمشلن جس تدرام ہیں ان میں ببت کم توجہ کی گئی ہے لہذا ہیں با نواسطہ اس شیعے کا عال معلوم کرن**ا** یر تا ہے ۔ یہ بالک صاف ہے کہ آجل میں وسیع پیا نے بر فام میروں کی برآ مداد ر شیاه کی درآمد مرتی ہے وہ بالکل حال کی بات ستان اس شعبے میں برحیثیت محبوعی ا*کت اپنی پرورش کرسکن*اتھ رسد فالبازرعي آبادي كي ومعت كے ساتھ ساتھ كم وبين جوتى رہى ہے بيانجان بنا ہریہ وعوی کیاجا سکتا ہے کہ چرمی سا مان کی صنعت ایس ز مانے میں نسبتاً زباوہ پیدا و ارتفی کیوں کہ برآمدنہ ہونے سے بیدا وارخام کی زیادہ مقدار دستیا ب بيوتي تعي اور على صروريات كي تكيل قطعاً مال درآمد لسينهين بوتي تي، اس اسدلال اس پنہاں مفروضے کی صوت پر ہے کہ خام چروں کی جس قدر میں سے اس کا کو می بڑا حصہ لغبراستعال یوں ہی بڑارمنتا ہوگا تو بھر پیداوار ب لحاظِ آبا دی آجکل کے مقابلے میں بہت کمر موتی موقی ۔ آور ہا رے فیال میں مورت عال فالباً يبي تمى - ايكل مك ييلب قدر جرم استعال كياما تا جاس كا ۔ بوٹ اُ ورشور۔ ٹُو دل ۔ گھوڑ وں کے سازا و روجاتا ہے۔ ان اہم شعبوں کے مقابلے میں بقیہ بیدا وار بالکل نا قابل کما ظاہرے اسی کے ساتھ ہیں کو ٹی مثال ایسی ہیں می میں سے طا ہر پوکر اکتر مے بعد سے سی اوسوان چیزی تیاری یں جرم کا استعال ترک کر دیا گیا ہو۔ بدا اگر فک کی ساری کا الدار استمال موتی تی تو ہم نے جن چیزوں کے نام گیا مے ہیں و مسہ ، ریا د واسعال دوتی بوت کی دلیکن ایل کا جین کوئی نشان نہیں ے کے ارباب مثنا یہ وعام بوگوں کے جوتے پہننے کے متلق شاذ ونا در ہی کوئی ذکر کر تے ہیں۔ لیکن اس بارے میں وہ جو کھے شہادت میں کرتے ہیں اس پریجٹ کرنے کے لیے زیا وہ موز وں حکہ تمسی آئند و باب میں آ سے گی - البتاش بحث سے جونتیجہ برا کد موتا ہے اُسے ہم پہلے ہی بیان کیے رہے ہیں اور وہ تیمہ

باپ یہ ہے کہ انجل کے تعالیے میں اُس ز مانے میں جو تنے بہت کم پہنے جاتے تھے لیہ یہ وض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ور دوں سے آبیاشی کا طرابقہ اس ر مانے میں أكل كني زيا وه عام تفسا . بلكه لك مح مبض مصول مين تو وه يقييناً ببت بي شاذتھا بیں بھیسی محموعی اس غرض کے لیے کمتر چرم در کا رہو آ تھا ۔ گھوروں کے ساز وغیرہ کا جہاں تک تعلق ہے آئین اکبری میں اگن استیا می مل تعبیل ورج ہے جوشا ہی اصطبل میں استعال کی جاتی تعیب ، اور پیر بات قابل توجہ ہے کہ اس فهرست میں چرم کاکس قدر شاذ و نا در نوکرا تاہیے ۔ زین زیاد و توکیٹرے کے بنا سے جاتے ہا ور ہاگ ڈور اورا گا اُر ی پیماڑی رُسی کی بنائی جاتی تھے۔ کا مزیوں میں کھوڑے شاذ و نا در استمال کیے جاتے تھے رہے ہیل جن سے مُن زمانے میں نقل وحل کا بہت زیا و و کام لیا جاتا تھا اِن کے ساز میں تواہد جی بہت مريم انظر آناب - لبذا اگريه مان يجي ليالما مي كدائس زماني بين طا ندرون سف تقالبلة زَيا دَ ، كام بياماً تا تقا حال آنكه يه حو د كوئي يقيني امرتهين هي توهبي امس یه نتجه نهیں نکلتا که اُن کی تبیاری میں زیاد ،حیرا استعال کیا کا تا ہو جقیقت پیر مے کر چرم کے استعال کی ترقی بالک حال کی بات سے اس کا آغاز انبیویں صدی سے ہوائے۔ پس چری سا مان کے خاص خاص بازار آباوی کا لحاظ کرتے ہو ہے برمقابل الجل كونبتا جمو في تص اور درآمدكي قطعاً كوني الهيت ناتعي لهذا ہیں یہ درست معلوم ہو تا ہے کہ یہ صنعت بہتیت مجبوعی جنگل کے مقابلے میں کم وسیع تھی اور یہ کہ آجکل بیدا وارخام جو برآ مد ہوتی ہے وہ کسی قدیم صنعت کی عبالہی کا ثبوت نہیں ہے بلکہ جو سیدا وار ابتدائی دوریں یوں ہی ضائع ہوجاتی تھی وہ اب کا مہیں لائی جاتی ہے۔

كافد إس ومان من سار عبوبى مبدي بعديج استمال بوف لكاتما.

مله مجل مندوستان میں بوٹ اورشوز کے تقریباً بن طین جو ثهد برسال ورآ مدہو تے ہیں۔ یہ تعداد بجائے خو د بہت بڑی جد لیکن آبا دی کے تناسب سے دہ اس قدر تعوثری ہے کہ اس سے ہا بہت استدلال پر کوئی اٹر نہیں بڑا ۔

ابتداؤج بیاے اس عنہ ملک میں آئے انھوں نے دکھیا کہ جلہ کتابت کمجور کے بتیوں برموتی ایاث تھی ۔حتی کر محملالہ ویس میں دلمیلا ویل نے ایک قلی نوشتہ به طور منور ماصل کیا تو و مامیں ادارار يتوں پر کھیکو اُسے ویا گیا تھا۔ پہر ارڈ ذکر کرتا ہے کہ گوامیں پر نگائی اپنے کا غذکی رسد به تو یورپ سے درآمد کرتے تھے اور کیے جین سے اور کیے کیبے کی بندر گاموں سے بے کے کا غذیے ماخذ کے متعلق ہمیں کوئی صریحی اطلاع نہیں ال سکی سکین ہما رہے حیال ہیں سی اندیشے کے یرفرض کیا جاسکتا ہے کہ <u>کا فذیب اسے</u> شمالی مہندیں متعدد مقامات پراکن سے بنایاجاً تا مقاج کہ اب تک بھی ہو رے طور پرمید و منہیں ہوئی ہیں البتہ جومقدار استعال کی جاتی تھی و مبہت تھوڑی تھی - تعلیم بہت کم تھی اور جو کھے تھی تھی وہ زیاد و ترتمتانی رج بی برجاکررک جاتی متنی اور تعلیم کے چطر تلے اختیار کے جاتے تھے ان مي ببت كم كا عد استعال بوتا تها جناعيد يرطريقي الب تك مجي كبير كبير نظراً تقين مدت تک دنیاوی اغراض کے لیے کام من نہیں لایاجا ّا تھا۔ ریکاری دفاترا ور تاجروں کے صابات میں کا فذاستعال ہوتا تھا ونیزطلها او خوشنولی*ں اپنے ملمی نوشتوں میراس*ے استعال كرتے تھے ۔ليكن اس زما نے ہیں ندم طبوعه كتابيں تعبیں نداخیارات ۔ تەكتتیاں ہوتی تقیس اور در اشتہارات - اورخطوط تھی بہت کم دیس ان واتعات کی بناپریہ نتجہ بالکل درست سے کہ اسٹیشنری یا لکھنے کے سامان کی بیدایش اس زا مے میں بہت ہی تفوظ ی تقی ۔

کمارون بانمروبارغالباً اسی حالت میں تھاجیسا کہ وہ اس وقت موجود ہے یہ لوگ زیادہ ترمیمدے سی کے برتن عام لوگوں کے استعال کے بیے مباتے تھے۔ کیکن بیض مقاعف کوکسی قد ربهتر برتن منانے کی وجہ سے مقور کی بہت شہرت حاسل <u>لم</u>یا ن چینی کے برتن استمال کرتے تھے لیکین اگن کی <u>در آمد چین سے ج</u>وتی تقی اور نْسرتی تنجارت بیں اس کونسی قدر اہمیت حاصل تھی یہ اگر جیپاکہ اوپر کپام ہے آبادی کا اکثر دبیشتر صدوصات کے برتن سبتاً کم استمال کرتا تھا تو وشي كيرتنون كابازاراس زماني مين عنابلة بزابوكا ا وركهمار أكبل سيرزوا ووشنول يت ږرن گے خیانچہ جہاں تک شابی مند کا تعلق ہے اس نینے کی تصدیق ا**س بات سے ہوتی ہ**ے کہ

باب اس ذات کے بہت سے لوگ اب زراعت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ہند وستان کی صنعتوں میں یہ ایک نہایت ہی کم ترتی کرنے والی صنعت ہے اور چونکہ لوگوں کو اپنی ضروریا ت رفع کرنے کے زیاد ، قابل ترجیج ورائع میں آتے تھے یہ صنعت زوال پذیر ہوتی گئی۔

جان کے تعمیر کی صنعت کا تعلق ہے اینٹ اور پتھر کا استعال فالباً اتنازیا و مہیں تعامِتنا کہ اب ہے۔ موام تواپنے مکانات منی یا (۱۲۵) بناتے اور ان پر بھوس کی جیعت والتے تھے ۔ستوسط طبقے یہ لحاظ اپنی تعداد کے قرب قربینانا بل انتفات تھے۔ تا ہر و ں کے متعلق ہم معلوم کر چکے میں ک ظ سری شان وشوکت کے خلاف تھے اور اعلی طبقول کا والرو مدار کمراز کمشالی مہندمیں توزیا وہ ترضیموں پر تھا ہنر کہ عالی شان محلات پر۔ لہذا اگرموجہ د اُرا کئے رسے انداز ہ کیا جائے تو ظائمی تعمیریں اینٹ ۔ پیتھرا ورجو بینے کا صرفہ کمتھا۔ اغ اض کے بیے تعمیہ کا کوئی وجو د نہ تھا۔ اور نہ بہارے یاس بہ خیال کر۔ ئی وجر ہے کداس کمی کی تلائی اسر کاری تعمیرات کی زیادتی سے بوجاتی تھی۔ باج که جد مجبب بر بوتی تنی و ۵ زباً د ۵ نرفسب متقل نوعیه بت شرا کام شروع کر دیاجا تا ۱ وراس کی تعمیر کے لیے . فوا ہم کیا ما تا تعالیکین زا فیمال کی نظیم کی طرح اس وقت کو تک چیز نتھی آبکل تو ملکت مقائ حکام ۔ ریلوں کے نظم ونسق ان سک کی جانب سے ملک تھے۔ صعير تعميرى كاروبا ومتقل طور راجاري وبتهرك وظاهرت كديندسال كى مدت ميل ہ قدرِ تعمیرایس ما قاعدہ انتظام سے ہوسکتی ہے وہ سابقہ وور کے بے قاعدہ طریقیوں سے بوسكي منى مديدبران تعميريل جو وتت صرف بوتا تقااس كابى لا فاكر ناضروري ب. شال كے طور يرجم الماكا وك تفك اور مل كو يت ري - ظاہر ب كورا أد عال ك سويار سے ببت بی بری تعمیر ہے لیکن اس کا کام نفسف صدی بلکه اس سے جی زیا دہ یہ عجاری را مداد اگر سرسال کے اضافہ کو دیماجائے تواس کی مقدا بہت مہی تھوڑی ہوگی بس اگر سم انجل کے ارجہ بافی کے کارخانوں کوآرایشی عقبوں محمقابل رکھیں آوہیں ينتيج لكالنام ويكاكد أباري كالحاظ كرت موف تعمير كي سنعت اس زا في مي ببت بروه كي

رس کا ضرورا نسوس ہے کہ اُنگل کی اکثر عار توں میں خوش غاتی ا وزنی مہارت کے اظہار کی بہت کم مخبایش ہوتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ہیں ٹیسلیم کرنا پڑیگا کہ معاشی نقطہ نظرسے وہ اکتر کے زمانے ا

پس جہاں نک اس شعبے کی صنعتوں کا تعلق ہے ہم بجا طور پر بیقین کر سکتے ہیں کہ آبادی کے تناسب سے جوآمدنی بشکل اٹیا حاصل ہوتی ہے پہلے سے بہت کچھ بڑھی مردی ہے مٹی کے پر تعنوں کی بیدا وارمیں غالباً تخفیف ہوگئی ہیے ۔اسلحہ سازی کی منت بھی حیشت مجبوی کری میری ہے او مِکن ہے کہ فنون وستکاری کی ببیدا داریں بھی ایک عاصّ غیف نظراً تی ہوا کہ جے اس بارے میں کونی تعیک اطلاع ہیں دستیا ہے ہیں ہوئی ہے ۔اِس کے برطس ہمارے پاس پر (۱۹۷۱) یقین کرنے کی وجہ موجودہے کہ تعدا ہ کے تناسب سے متیل اور تانیے کی اشیا اور اسلمہ تھے۔ سوالوسے كى بقيد يرس كرس كابنا بواسال كاغذا در استبشنرى و برج غريب طبقول کی جمونیر روں سے ہر نوعیت کی عارتمیں ان سب کی بیدا وار پر سمجی تخفیف کے مقابل اُسْانا زبا وہ قرین تیاس ملوم ہوتاہے۔اب اِن وونوں فیرستوں کے سوازند کا بونیجہ کا سکتا ہے اس میں سی قبید کی تیمانی نہیں ہے مزید بران ایک اور قابل فاظ امرید ہے کساری مبديليون كارجمان مكسا نطور يرمعاشى خوبى واصلاح كى جانب سي كيونكر تقريباتا مرجري ج<sub>ز</sub>ر پاره مقدارو ب میں تیار کی جارہی ہیں وہ یا تو مقابلةٌ زیا وہ ویر یا ہوتی ہیں یا م<sup>ا</sup>وسریکا چيزون کي پيدايش بين کام ديتي زيس ـ

ذرائعنقا وعلى كي بيدائش

اب مهمال و ارباب ورمسا فران دونوں کے درائع نقل وال کی پیدایش کی طرف متوج موتی بی گلشته مین صدی کاندریه کاروباریانی کوجیو و کرزمین برتقل موگیاسید - لبذا سبولت ایسی میں ہے کہ سواری کے جو ذرا لئے دو نوب مناصر پراستعال کیے جاتے تھے ان کو۔ ایک بی فصل میں شامل کرویا مائے ۔ یہ ایک تقبنی امرے کہ آبادی کے تناسب سے اکبر کے زمانے میں ایسی گاڑیوں کی نسبتاً بہت کم اہمیت تم ی جزمین پراستعال ہوتی ہیں ۔ ہم سی سا بغہ نصل میں معلوم کر چکے ہیں کہ گولکنڈ کے سے آگے جنوب کی طرف منہدو سیان میں گاڑیوں کی آمد ورفت ہو جو دہبی نہتی ۔ ا درشالی ملا تو ں میں برشر کو ل سے جو حالات لکھے گئے میں اگن سے ظامبر موتاہے کہ گو و ہا ل گاڑیوں کی آمدورفت، مکن تھی تا ہم اُس ہیں بہت سی وقتين تيني تميس يسطح حصو مين تو گارط يا ل إسعال كي جاسكتي تنسين ليكن دريا و اور زبروست آنار پیرُ عبا وُ کی دجہ سے شخت وشواریاں میداہوتی تنہیں ۔ اور دزنی مال کی آبدور نت زیادہ تراکش جا نوروں کے ورمعیہ سے ہو تی تھی ۔ گرجب کہبی کوئی خزانہ پائیل کی بیمیتی اشائنتقل کرنی تھی توزياد وتزگار بال بهي استعال كيماتين كيون كهايسي صورتون ميں بار بارلاد نااور آبار نا بريبي طوريز مامكات تھا مسا ذول کی آمدورفت سے لیے ملک کے بفرحصوں میں ملکی گار ال ملتی تعریضیں تیزرنتارس مسنیتے (144) تم يمكن يالكي كي سواري زياده ما مرتبي يكور سي إمره وجيد كينيخ كي ليي شاذ و ناوري استعال كي

بيطه اليدش اندُّيا كمبنى كى فرت سے بها كُلُيْرُ فِي تَعِيبُ كُنُهُ تَعِمان مِن ايك الْكُريزِي وضع كى جارجا كى كاف بحوثني من كو ديكير ورار والمنع كمي قدرجيرت مين يرشحني - اورمقامي كاريكر أسع به طور نوي كے بستوال كرنے لگے۔ رُرُ ، ٢ - صنى ٧٠٠) - اكبرك تواندو منوا بطين برجيميني ك محور ون كاكوى انتفام بين كيام ااولى سي معلى من عارى ك لي قائم في دراين مترجمه- ١- ١٩١١ -

ماتے تھے فا درموج وہ زمانے ہیں التوسط طبقے كى جسوارياں من يينيكواور كاڑى يد عالما الكے بعد نمودار

ہوئی میں میں سے اول الذکر توسندوستان کا منونہ ہو او آخران کر بوری کا۔ امندا کمان غالب یہ ہے | باب که آبا وی کالحاظ کرتے ہوے مارکول پر چلنے والی گاطیوں کی تعداد اب پہلے سے زیادہ ہے۔ اور وہ کام بھی بیش نظر رکھیں جونختلف ریلو کے میپنوں کے کارضا نوں میں گئے جاتے ہیں تو پر اضا فیکی مقدار نبیت زیاد ، موجاتی ہے کیوں کہ جنگ سے پہلے اِن کا رخاتوں میں رہا کے ڈولڑ ا درانجمز ں کی تعمیہ و ترمیمر کے لیے ایک لاکھ آوی نوکرر کھے جاتے تھے ۔مزید براں اِس کمیفیت کو کمل کرنے کے لیے ریلوں او پختہ مرکز کو ل کی تعمیر کا بھی شما رضر دری ہے میں وطویں صدی میں ان کے مقابل کوئی چیز نہیں تھی نہیں نتیجہ یہ ہیے کہ اس شعبے ہیں آجکل بکترت نیا کار وہار پیدا ږوگيا جيج*ې بي سے صرف جه*ا زوں ۱ ورکشتيو ل کي پيدا رار ک*ي څفيف منه*ا کي جا سکتي ہے. بہمان تک اندرون ملک کے ذرائع جبا زرائی کاتعلق ہنے دستخفیف میرم سی ہیں۔ لی تنجائش نہیں ہے۔ بنگال کے وریا ئی راستوں محیشغلق ہیں کوئی موا دنہیں ملا ممکن ہے لدو ہاں تن کی تجارت کی ترتی ہے باعث تشتیوں کی سابقہ تعداد بر فرار رہی ہویا اس میں ی قدراضافہ ی بوگیا ہو ۔لیکن گرگا اور انڈس کے استوں پراس فاسفیس آجیل سے ت زیاد ،تحارت ہوتی تھی مینج نے ، ۸ اکٹیتوں کے بٹرے *خیسا تھاکیت سے مب*کال لِیا ۔ مِنا پر کشتیوں کی تعداداتنی ہوتی تھی کہ موقع بڑنے نے پر اکبر کا زبر دس*ت* یے بنتقل کرنے کے لیے کانی ہوجا ہے اور لاہوراور التان ہے جوحالات ہمارے پاس ہوجو ہیں اُن سے پتا چلتا ہے کہ انڈس کے راستوں پر جی کشتیوں کی کچہ کمی نہیں تھی ۔کشتیا ں جیشما ی جاتی تغییں وہ کا فی بڑی ہوتی تغیب ضائجہ لا ہو ریں اُن کا وزن ۱۰ ش<sup>یم</sup> اواس سے مائد ہو تاتھا۔لا ہوراورا آربا دیں ساحلی تجارت کے لائق کشتیاں نبائی جاتی تمیں جہنا پرض مال لافنے کی کشتیاں ۱۰۰ اش کی ہوتی تھیں ۔ اور کنگا کی کشتیوں کا وزن ۱۶۸۰ یا ۱۰ وثن تک (۱۹۸۶)

مل مبرواسناویں بدلغط مختلف اطاست تکھا گیا ہے۔ ہم نے بھی میں سے ایک اظار Tam) بہاں انتیا کیا ہے اوراس کے امیاب آئندہ بلب میں واضع کیے ہیں ۔ایس سے جارامقصدیہ فعاہورکرا ہے کہ ہمازوں کی جاگ کی مداکا اُنی اکر کے زمانے میں استعال ہوتی تھی دہی جارے بھی بیش نظرے ۔ جہازوں کے جدید شن (Ton) معيس كاتشرع تارق جازون ك توانين بكاكه بين كوفي مرويونين .

البهنيتاها - ظامرب كدان درائع سے بہت بى زياده أمر درفت بهوسكتى يو ، تا بحر ثينوں كى

باهِ [ تعداد یا مالانه بیداوار کے بارے میں مهر ہی طور پر چی کوئی انداز وکرٹامکن نہیں ُ عاوم ہوتا ۔ محض ی خاص بٹیرے کی وسنت کو و کمچھ لینے سے دھو کے کا اندیثیہ ہوتلہے جب تک کرمہیں یہ نہ وم مورک استی مسر کے بیرے کئی کئی با رفقل وحرکت کرتے ہیں ۔ دریا فی ماستوں بر ڈ کیتی ك خطوات بالل والعي تع يشكي كاطرح بإنى كي سفرك لئ مبى كسى برى جاءت كا ساقة عاصل کرنے کے لیے تابرخوشی سے انتظار کرتے ہوں تھے۔اور جا ری را سے میں یہ وضر کرلینا نعطی ہے ک*ے میں بیڑے کا فقع و کر کر*تا ہے ویسے بیٹرے اکثر نظرآئے ہوں گئے ۔جو کھیے اس بار میں کہاجا سکتاہیے وہ صرف بہ بیمے کہ شالی مندمیں اب سے زیا و کمشتیاں منتی تھیں گران کے مقابل شکی کے فرائع آحک مہیں زیاوہ افراط کے ساتھ ھیا ہیں یہ اگراس بات کاخیال کھا عائے کہ تری کے رائے صرف تین اہم دریاؤں سے تعلق تھے اور ہندوشان کابہت بڑاہ ان کے اٹرسے با سرتھا تو یہ بات ویل تیاس معلوم ہوتی ہے کہ اکبر کے زمامے کی شتی مازی کی مقامی منعت کومقاً اید آنی میت حاسک نهیں تھی تنبیٰ که مشرکوں پر طینے والی گاڑیاں اور ریل کے ڈیے افد انجن نبانے والے کاروبار کوجو لک کے تقریباً ہر چھے میں مصلے ہوتے میں ا به ایس می ملکن اگر تعازن براریمی روناجب می ربلون اور نجته مشکون کی بوج دو بریداداری لت طالبه ووركى موافقت مير بهت برااضا فدنظرا نابد ہے۔ اس فعل کاسب سے زیا وہ ولچسپ عصہ وہ سپی جوسامل بحر برجہازوں اوکٹینیو کی تیا ری سے متعلق ہے۔ دومیری صنعتوں کی طرح جہا دسازی کا بھی دارو مدار بہت بڑی حک ضرورى پيدا وادير اكشاكرنے كى سبولىت، يرب - وه صرف أصير بقا ات برجارى ديستي ج ومن ومصاصل مدوا قع مول - اورساحل بيم جربه فالت مين بالوارون كى حارد از جاريمرساني يوسك وسى اس کے واسطے موزوں ہوتے ہیں۔موجور و زمانے میں وہ اُن مقا مات میں یا بی جاتی ہے جونولاً ا درایندهن کی رسد سے قریب جوں ۔ سکیٹ سوھیویں صدی میں لکڑی کی رسدایس با رسی ب فيصله كن بوتي تعيى واورجها زصرف وجي نباعي حاسكن تعرجهان موزون لكرى وستهايب موتى تعي عينا مير الجل كي طرح اس ونت بجي ايسار تفاق بوتا تفاكد كسي ضاص ملك كي توات کسی اور ملک کے بنے جو ہےجہازوں سے ہوتی تھی ۔ میکن جارے موجود ومقصد کے واسطے ابنا مے الاکا اور راس امیدے ورسیان مبند وستانی سمندروں میں جس متدر جها زرانی ہوتی تھی اُس سب کواجنا عی صیریت سے تیش نظر رکھنا ضروری ہے معن مہاز

ان سمندر وں میں با ہرسے بھی واعل ہوتے تھے اور بیزیادہ تریزلگا لیوں کے اور کہمی بھی آباہے آئیائ کا کا کا اُس طرف سے آئیوا ہے بیاحوں مے ہوتے تھے ملکین مقامی توارت کا اکتر و میشیر حصد انھیں جہازوں کئے ذریعے سے جاری تھاجوان حدود کے الدر بنائے جاتے تھے ۔ اِس نقط نظرت بجر ، بند کے ساحلوں میں زبروست فرق نظراتے تھے ۔ ایک طان توايسے وسيع ساحلي قطعات نماصكر بجيره احمر پرموجو و تصح جهان ضروري بيدا واركي عدم موجو و گی کے باحث جہا رسازی کا کاروبا رنامکن نھا۔ دومری طزیشہ تی افریقیہ اور مہندوشا ن كمشرقي ساحل كي طرح وسيسة مطعات بجاوجود تقييمها بدكار وبارجاري كياجاسكت تحا وإن کے علا وہ چندا ور قطعات بھی تھے میسے کہ مذبی ساحل او زمینیج مربتان کے قرب وجوار کے مقام جيال ساكوان كي جنگلات كي قربت سي نهايت زبردست ما كده حاصل تعا-بحیرۂ احمر کے ساحلوں پر گکڑی کی کمی مبند وشان کے حق میں ایک خاص ایمت تى تى يىون كەجىرۇ ئوندى تجارت يرغلبد جائىل كرفىيى برنگا بيون كى كاسيا بى كا ماربهت يجهراسي واقع يرتضا برجهان تكب ببندوشان كحسواس كاتعلق يجه رتقاليل رنسي بأفاعد فخالفت سے سابقه نبین برا رسکین سولھویں صدی کی بالک ابتدا ہیں ان کے لیے ایک سخت خطرناک صورت منو وار مونی ۔ اور وہ اس طرح کہ سویز برایک ہیڑو ٹنا رکیا گیاجی کے بیے خامر پیدا دار بجہ ہُ روم سے خشکی کی را ہ سے لائی گئی۔ <u>اور میداز ا</u> س ، عنوب عرابشان بیر، آیگر براسع توانغوں نے اسی مقصد کومٹر منظر ا یا ورسی کنتنا کس چنا نیم کنششانگه کے قریب اصول نے **مشرقی افریقیہ کے سامل بے قیم** جانے کی کوشش کی میں کی خاص غرض بیٹھی کہ جہا زسازی کے لیے نکڑی حاصل کی جائے۔ اس کے کھ بعد سکوا ور سکاٹراسے بیدا وارور آمد کرنے کی اضول نے نت کھٹیں کی

سله بعض اوقات یه کها وا تاسید که اس زمانے میں بینی جہاز وں کی آ مدندوستانی سمزمدروں ایر بروف برجی بھی ۔ گویہ بیجے سبند کہ طاکا یا سُما سُرا سند آ گے وہ شاؤ ونا ور پی آتے تھے تا ہم مبندوستانی ہیں اُن سے وار وسونے کی مشالیں مرجو دیں۔ جنائی برافظ میں شائد کے قریب ایک جہا نہیں سے اور ایک جا پان سے نیکا ہم بنہ پا شا رہے یہ مندی وسوم) ۔ اس کے علا وہ کو توجی سند شام شدام سے بندرگاہ پرایک جبنی کشتی کا فرکر تاہد و ڈیکا ڈام وار با فی ایکن و ونوں صور توں میں پریگانی اس فابل تھے کہ اپنے دشمنوں کی ترکیبوں کوتبا وکرویں چانچہ ڈجی کو گوں کے وارد ہونے تک ان کی بری توت باکسی دیفِ مقابل کے برابرجاری رہی ۔ اگر کمیں ترک اس قابل موتے کہ اپنی کوششوں کو کامیا ب بنانے کے لیے ایک کافی زبروست بیراتیار کرسکیں توجیر بندو تنان کی تاریخ ایک بالکل جداگانہ صورت اختیار کرتی ۔

ر پی برده در این ایستان بین مارسی بیشونی در افزیقه کے وسائل اس آنا جیں کوئی مواد ایسانہیں ماجس سے بہ ظامبر دولہ شرقی افزیقہ کے وسائل اس آنا بیں بڑے پیانے پر کام بیں لائے جاتے ہوں۔ ساحلی کشتیاں تو دہاں اور خالباجہاں کہیں خام

ہ را بریسے بیا سے برنا معربی ناسے بوٹ میں کی تعلیماں مودہ کا اور ہو ہو بہوں ہیں ہیں۔ بیدا دار دستیاب ہو ملکے بنائی جاتی تھیں لیکن میں مدر پر جلنے والے جہاز تعمیر پیریں کئے باتے تھے۔ یا کماز کمان کی تعدیا داس قدر تھوڑی ہوتی تھی کرمیا فروں کی توجہان کی طرف بندول نہیں ہو کتی تھی۔

جمال تک پیگوکانعلق ہے وہاں پرجہا زسازی کی شہاؤت واضح ہیں ہے یتششار میں ایک بلے نے لکھا سے کہ وہاں خام بیدا وار اس قدر وافرہے کہ ایک جنگی بیٹر ، تعمیر کرنے کے لیے کا تی ہوسکے یلیکن پیم بھی جہاز اقمی نہیں ہوتے تھے کیوں کہ "اُن کوچلانے یا بنانے والوں سکی وہاں

کمی تھی ۔اس بیان سے بامبارت کار گروں کی کمیا بی کا پتاجات ہے۔اس کے برعکس وہا کمدیا کی بے شہار نہریں اُس زبانے میں قسم تھی کم تشیول سے بوی ہوتی تھیں جو تقیناً مقای طور پرنبائی جاتی تھیں ۔ بیس ہم یہ نتیجہ نکال کیتے ہیں کہ اس زبانیین بیں قدر کار گر موجود بھی تھے وہ مندر

بای یں ۔ بن ہمرید یب حال سے ہی کہ الدر ماری ہے ہیں الدر ماری وبود ہی ہے وہ سادر رجانے والے جہاز توکہیں البتہ عمد لی کشتیاں مبنانے ہیں لگے رہتے تھے۔ مرتبان کی صورت عال زرجی

ئے منتلو بھی کسی قدراشتباہ کی گنجائش موجود ہے ۔ نیکن ہما رے خیال بیں وہاں اِس رائے میں اگر کچر کشنیاں بنائی جی جاتی خمیں تو وہ بہت تھوٹری تھیں۔ ٹنامبرم اور ساٹر امیں کچھے۔ تاریخ

تعواسا کام جاری تعالیکن اساد کے عام طرز بیان سے ہیں تو بیمعلوم ہوتاہے کہ دیرلگالیو کی لو روبی تجارت کوجھو فرکر ، مبند وستانی سلندر و ل کی تجارت کا اکثر و بینتر صدم بندستان کے مبنے مہوے جہان دل کے دریعے سے طے یا تا تھا ۔ اوران بہانہ وں میں جس قد بڑے بڑے

جهاز موت تمضے و مرسب اوران کے علا و مجی زیادہ تعدا دمغربی ساحل پرتیار کی جاتی شی اور

له فوا نیاز در سینکٹرس ذکر کرتا ہے کہ اس ساحل پڑجہا وا بنا عصوباتے تھے ۔ لیکن اس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کے بڑے سے جاز میں صرف ساحلی آند ور فت کے لیے موز وں تھے ۔ در پیاس ۲ - ۵ - ۵ اور ان

و مجی کسی ایک مرکز بزہیں بلکہ تنعد و بندر گا ہول یا نلیجوں برجو حنگلات سے قریب واقع |باہ ہوتے تھے۔ یہ ایک باکل بقینی بات ہے کہ بنگال سے لے کر شدھ تک جس قدر ساحلی عَبَارِ سَهِ مِارِی تَحیِ ان کے لئے مجھوٹی مجھوٹی مجھوٹی کشتیاں منبد وشان ہی میں بنائی جاتی تھی۔ یں اگر معصر معیاروں کو ہیٹر، نظر رکھکراندازہ کیاجا ئے توجہاز رانی کی بھوعی متعلار بهت زیا و و تمحی ۔

معمو بی استعال کے جہاز وں کی گنجایش بہت کم ہوتی تھی ۔جیسا کہ آبندہ

باب مين معلوم مو كاسمِندرير طيخ والع بها زون كا اوسط بوجرانا الم ورو (Tun) سے کم بوتا تھا اور ساحلی کشتیاں شاید بویا و تن (Tun) کی بوتی تبھیں اس کے علاوہ

اول الذكر جهاز و س كي تعدا و مِد اصل اتني نهيس جو تي تقي جتني كه بعض ا و قات وهن كريي جاتی ہے ۔ لیکن زیرِاستعال م بوجہ کی مقدارُ' (Tunnage) اور سالا نہ پیدا وار پیجیٹ مُباقثہ

اس و تحت تک منوی رمنا چاہئے جب کک کر بحری تجارت کے ارب میں ج کھ واتعنیت ہیں ماسل ہے اُس برغور زکر لیا جائے۔ البتہ سافروں کے بڑے برے جا زوں کابیاں (دامار)

دَکرکیا چاسکتانے جن کی *سیاخت یں ہندوت*ان نے نادباً رہنائی کی ہے ۔ چنانچہ کونٹی نے بند رصویں صدی میں یہ بات فلمبند کی ہے کریہاں ایک ایک نبازش کع تک کے بہاز موجود تھے ۔ جو بجیرہ روم کے بہازوں سے جن سے کہ وہ واقف تصالمیں ماہ

بڑے سوتے تھے ۔ اورمغربی سامل رووائگر زساح ابتدار دار د روتے تھے انھوں نے تو

اِن سے بھی زیاد ، بڑے جہاز بیان کئے ہیںجو پر تگا نیوں کی ٹری ٹری شیوں کے سواادر سی کے مقابلے میں ووسرے درجہ پرنہیں تھے۔ بیسندونتانی جہازمض عاجیوں کو بھیاؤممر

تک بینجانے کے لئے استمال کیماتے تھے۔اوراگرسب کاشار کیا جامے تو جارے خیال میں ان کی تعدا دکسی ایک وقت میں نصف ورمن سے زیا و ونہیں تھی جیشت

بحری کشتیوں کے وہ چندال اچھے نہ تھے اور اُن کی گھر ائی اکثر برند و شانی پیزیر کاری كالهاظ كرتے بوے صرورت سے زیادہ طری تھی ۔سكن كياب لحاظ مورد اور كيا دلالاء

سانت و مبہت براکار امد تصور کیے جاتے ہیں اور یہ ایک انسوسناک امرے کہ

موطاه وه ... ، بين (Butts) بناكا بعداد دايك في (Tim) دوث كربار بيرتاب بدر

باہ ان کے بنانے کی کوئی کیفیت ہمارے گئے باتی نہیں رہ سکی یمبند وستان کے بنے ہوے جماز وں کی واستان کمل کرنے کے گئے اس قدر اور بنا وینا جا سٹے کہ پر تگا المیوں نے بہنی کے شال میں سامل پر بہ مقام بسین چند کشتیاں بنا ہی تھیں ۔ لیکن عام طور پر اس قدیم جہاز یورپ میں بنا کرتے تھے اور ان کی جو کچھ مثالیس یہاں نظر آتی ہیں وہ ستثنیات میں ثنا ل جوئی جا تہریں ۔ اس کار و بار کی اہمیت کا وار و مدار تو وراصل اسی بات پر تفاکہ بحری سجارت کے لئے چھوٹے چھوٹے جھاز اور ساملی سجارت کے لیے چھوٹی جھوٹی کشنیاں کوئی تعداد یں ہم بہنچائی جائیں ۔

باب

## ساتون صل

مصنوعات بإرجِه با فی رسیم - اون - بال

اب بهم مهند وسّانی مصنوعات کے آخری ا دراہم ترین شعبے کی طرف متوج ہوتے میں بہاری سرا د اکالصنعتوں سے سے جن میں رشیم - اون اور بال بیٹ سن جوٹ اور رو في جييم مختلف رمينوں كوليكر كيراتيار كياجا تا تھا۔ مذكور أوبالا ترتيب مح مطابق ہمران میں سے ایک ایک چیز کا حال معلوم کریں گے بہند وستان کے رہیم کی صنعت کے زوال مے متعلق نہایت کترت کے ساتھ خالہ فرسائی کی جاچکی ہے جیا بچہ اکثار لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اس صنعت کا وجو وکئی صدیوں تک ملک کی معاشی زندگی کی ایک نم خصوصیت الباید، ہمار سے خیال میں بدرا مے بہت کچے مبالغد آمینرسیے - رشیمی یا رجہ بانی اکبر کے زبانے میں ایک جیمو ٹی سی صنعت تھی ۔ بعدا زاں اس کوجوز وال ہوا اور میں پراس فار زورويا گيا ہے اس كى وجست يارج بافى كى صنعت اس تدر متا تر نهيں ہوى ب قدر كه فام سیدا وارکی بیدالش جو کراکتر کی و فات کے بعد مالک بوری کی طلب کیوجرسے (۱۷۲) بہت آیا وہ تر تی گرگئی تھی یے خاص سنگام کے ترب کے زمانے کے متعلق و توق کے ساتھ يه كها جاسكة ابني كه تيارثيد ومصنوعات كي برآ مرببت تعوظ ئقى -خو دملكي بإزار كي ومعت بهت محدود تحی اوراس کی رسدی اکثر وبیشتر بیرونی مال کی درآمدسے بوری موتی تھی۔ البتة چندمركزي مقامات پررتشمي بإرجه تياركيا جاتا تفاليكن اس كى مجموعي بيدا وارببت تعولى بوتي تقى ادريدمكن بي كه مند دستان مين جوخام رمثيم صرف موتا تضااس كابراحصه الخلوط ال تيار كرنے يس استعال كيا جا تا ہو - چنا سنيديا الساتك سي يبال كى وستى يا جانى کی ایک خصوصیت ہے۔

ہند وُسّان سے جو مال برآمد ہو تا تھا اُس کی قلّت ان انتخاص کے سکت سے فل ہر ہوتی ہے جنوں نے اس و ورکی مجارت کے متعلق ما لات و وا تعات قلب کئے ہی

باث اورج برایس جنرکام سے عالک یورب کے باشندوں کو دلیس ہوتی تھی خوروا متیاط کے سا مثابه كياكرت مع رضيم يتنياً ابي بي ايك جيزتي - الربراً مرك متعلق ص قد تفسلي مالات بارتوسان قليند كغير كملى اوصنف فينبي كفي خانج وه كعتاب كدا والل صدى يرجويني ما ال محوات مص مشرتی افریقه کے سامل اور میگو کوگیا تھا ۔اس کے علاوہ بذر بسائسی اور بازار کا پتہ نبیں ویتا۔ اور تغیب صنعنین بحراک استٹنا کے خاموشی کے ساتھ اس مضمون کوترک کر دیتے ہیں۔ تركى د فيام-بربر يورسان عبش اوربيض وورس مقامات بين "رشيى اورسوتى كيرك كى بهمرسانی مجرات سے بوتی تھی ۔لیکن اس کتاب دیں بہت سی باتیں ایسی موجو دہیں جن سے مالات و واتعات کے درج کرنے میں صنعت کی قدیم لاپر وائی طاہر ہوتی ہے ہم کیو نکریہ یتین کرسکتے میں کہ ورشما نے بہاں ریشی ال کی وسیع تجارت و لمی تھی تھی جاس کے معصوں سے پوشید وتھی۔ بلکھن مالک کے اس نے نام تبا سے ہیں اں ہیں سے تعف توخو دسبد وستان کوائس زمانے میں رمشی ال صبح اکرتے تھے۔ لہنا اور تقیما کے اس فقرہ کی چوتو مبر برب سے زیادہ ترین قیاس معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے رشی اور سوتی ال میں تعبیک شیک رتبیان ٹیس کیا۔ یہ بات بے شک تعینی ہے کہ اُس کے تباہے ہوے اکثر وہنیتر مالک کو مبدوسًا ن سے سوتی ال بڑی بڑی تعداروں میں جا تا تھا۔ اور مکن ہے کہ سوتی تا گے کے ساتھ اس میں کچے تصدیقی تا محکامی مثابل ہو۔لیکن بار آوسا کی تبہاد ت کوشیں نظر رکھتے ہوئے میں کی تر ویدمتعد دوسنفین كى ملل خامرشى سے بوتى بے بارايفيال ہے كدائس زماً في يس مندوستان سے رسي الى ك كېپرېرامانېيس بيوسلني تحي -

اکٹر اوگ بیر دنی ممالک کے ال کو ترجیح ویتے تھے۔ مبند وسان میں فتلف قسم کارشی ال اب مشرق تصلی - وسط ارشیا - ایران اور بحیر و روم سے مشرقی ساملی ممالک سے آتا تھا بنیا بخر آربوسا کہتا ہے کہ اُس نے وجیا گریں بعض رفیلی کپڑے ویکھے جبیں سے آئے تھے ماور ابقالفضل کے بیان کر وہ کپٹر وں کی بھی بہت بڑی مقدار امس کی رائے میں مذکور ہو بالگا میں سے ایک نہ ایک سے تعلق رکھتی تھی بہیں ایک محدود وسعت کے بازار میں مبند وشاق کی صنعت کوزیا وہ سے زیادہ صرف ایک صدحاصل تھا۔

أنفاقي طورير بهارك باس ايك خبر مفوقار محلي بيحب كي بدولت بهم ياندازه رسکتے ہیں کہ اس صنعت میں کس قدر خام پیدا مار صرف کی جاتی تھی۔ رہیے کی جو تھوڑی ہی مقدار کشمریس بیدای جاتی اور کام بی الی جاتی تنی اس سے قطع نظر صرف ایک بنگال ہی کی پیدا دارانسی تعی مب کا ہم اُس زلانے میں سنِد وشان کے اندر ذکر سنتے ہیں کم پور فیر نے سترھویں صدی کے وسطیل اس علاقے کی پیدا وار کے اعداد وشار حاصل کئے تھے یہ وہ زمانہ تماہ کمرچ لوگوں نے قاسمہ بازا رہیں اپنے قد مرحاعے تھے اوران کی بدولت ن زبردست تجارت برآ مد نمودار مومكي تعي راش زما الني مرمجري بيداوار تقرير إيماني طین یوند تھی ملیس میں سے ایک ملین بوند تومقای طور پر کام میں لائی جاتی تھی۔ سے لمین یوند ٹری ہوگ نمام حالت میں برآ مد کردیتے تھے اور پیل کمی*ل*ن یوند مبند وشاں کم م برموجاتي متى حس كالشرو ببشتر حصه تومجرات كوجاتا اور كيم مقدار ومسط اليشيا كي تاجر بھی کے لیتے تھے۔ ڈیچ لوگوں کی برآ مداس تحارت کی ایک نکی خصوصبت تھی۔ان کی ب یوری ہوتی تھی اوربہت مکن ہے کہ اس کی تکمیل کے لئے پیدا دار میں مجی مقابل کی مانے کے اضافہ ہوگیا ہو ۔ بس اُن جو فے جو کئے ذرایع کا کما فاکرنے رمی جر تعلیند نہیں کئے گئے ہی سنالے کے قریب مجموعی پیدا دار کی مقدار دھائی لین یو نڈسے زیادہیں ہوسکتی عب کا تھو اوا ساحصہ مکن کے کہ جیشیت خام سیدا وار کے برا مدکر دیاجا تا بروہنان

رمد کے ساتھ درآمد کی مقداریں ثنال کی جاتی تھیں اور ذرائع درآمدی سب سے نیاد (۱۵۱)

ی بیورنیرنے لیک ایک سولیو رکے ممکوں مے صاب سے اصاد درج سکتی ہیں۔ لیور کمایان عدد دل کو بہذئیں اندیک لئے ہم فرسرسری الحربہ والمعیدی کا اصافہ کرویا ہے۔

اہمیت جین کی تھی ۔ اور پہنجارت کلیتاً پر انگالبوں کے زیرا فقد ارتھی یسوطویں مبدی کے وسطين محرضتما وااور طاف ورآمد كى جورتعدار بيان كى بدوهائى لاكه ياجار لاكه يوبيك کے سا دی ہوتی ہے لیجوئن نے مناہائے کے زیب توریکرتے ہوے اس کی مقدا جالکہ پونڈ دتین بزار قنطال، بیال کی بے اور یہ غالباً سرکاری عدو ہے ۔اس کے علا وہ ورآ کمانہا ذريعه غالبا إيران تحابي بياني بيرار فركهتا بك كه آرمز سے كي قام رسيم برآمدكيا جا كا تعادوه ينهين كهتاكه وومبند وستان كور وانه كياجاتا ضاليكن أكرابسا مهولا بمي لبوگا تواس كي مقدار زيا و نهيس بوسكتي كيونكهُ گجات كينتي مركز بهان قد رتي طور رايراني رشيم جاسكتا تھا زيا وہ تر بنكال اورمين سے اپني رسدحاصل كرتے نفح -ايران ميں جمعندار دستياب سوتي تھي وه زیا ده نوحی ا ورسمولی حالات تجارت میں دہشرق کی طرمت نہیں بلکہ جانب مغرب جا ماکرتی تھی کیوں کہ وورزیر تحت کے چندسال بعداس کا موجو وہ تُرخ بدل دینے کی کوشیں می کئی میں لهذا مهند وستان کی مجموعی ورآمدنصف ملین یونڈ سے زائیزتیں میوسکتی ا ورجله صَرف تیمرُل مقدار درآمد و بیدا وار ملی زیاره سے زیار و تین ملین یونله خامرسیدا وار ہوسکتا ہے موجودہ مندوستانی بیداوار کے جو تازہ ترین تینے ہاری نظر سسے گذر کیے ہیں ان محےمطابق مجرع مقارتین مثین بونڈ ہے۔ اور در آمدی مقدار لا خاصکر چین سے جباک سے قبل کے سالوں مِن تقريباً وها في مين يوندُ تعي بين قريب قريب فيرُه لين بوندُ برآمد كي مقدار نكال كراسِ ت میں کم وبیش م لمیں بونڈ صرت ہوتے تھے ۔ان اعدا و کے لحاظ سے سندونان کی

این منت فی جیشیت مجموعی اضاد آبادی کام ات نہیں دیا جہاں تک خور اس سندت تعلق اباب ہے یہ اضا فی تخفیف اہم ہے سیکن سند وشان کی جلہ آبا وی کی اوسط آ مدنی یں ہی کہ واست کوئی

رنشمر بانی کی نعت خاص خاص مقامات میں محصورتھی جبیاکداس کی بیدا درو (دو، ۱) یی نوعیت بی سے ملم اندازه کرسکتے ہیں۔ ہم حصنفین زیا و ه تر گجرات ا و رامس میں بھی *خام کم* كمي - احد آبادا دربران كے كيروں كا ذكر كرتے ہيں -اس كے علاوہ حجول ميں مجي جرمي سے جانب جنوب جندسیل کے فاصلہ پر واقع ہے رسیم بانی کا کام جاری تھا یہ ان کے بیا نات سے ہمریہ انذ کر سکتے ہیں کہ اس صنعت کامدار کلیتا ہمین کی پیدا و اربر مقالیکن ر ہا رسے خیال بر الله بنگال سے مجی رسد حاصل کی جاتی تھی ۔ چنام خد حب میرورندر نے لکھا تھا تویقیناً ہی صورت مال تھی ۔ صفعت نے لکھا سے کہ ایک بڑی مقدار مجال یس مقای طور پر صرف ہوتی تقی اور بہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ گوسینر فرایس یا فیچ جیسے بیا حو*ں نے اس عضمون پر*ہیت کمر قلم اٹھا یا ہے کشکمیر کی بیدا وار مقامی طور م كامرير لا في جاتى تقى -ليكن وه زيا ده وسيغ بيل مُعلوم بهوتى - اور ٱگره - لا بهور إورغالباً ) دورسے شہروں میں بھی بہ کاروبار کیاجا تا تھالیکن مہروشانی رشی مال کوجوکھے بھی ہرت حاصل تھی اس کا مدار گجرات کے کیٹروں پر متعا۔ یہ بات قابل کھاظ ہے کہ البید على بييدا واركه فروغ دسينه ي طرف توجه كي - الوَّاهفنل كابيان بيه كه با ديشا ، ف بيروني مال کی ساری سیداً وارکا مطالعه کمیا تھا اوراس کی محا نظیت میں بیرونی کار گیر میندوشان میں نب گئے تنفے رسٹیمرکا تنے کا کار وہار درجۂ کمال پر پہنچ گیا تھاا ورمِس مبن تسم کا مال و ورسے ملکوں میں بنتا تھا و ہسب شاہی کا رخا نوں سے فراہم ہونے نگا تھا جن تقاتما پران تدَبیرول کا اثریژا تھا ان میں وہ لاہور ۔آگرہ .نتح پور ۔ اُمحدآباد ا ورگجرات کا کھ

سله يول ين اس سنست كى ترتى مال كى بات معلوم بوتى بيد مولموي معدى كا داكى ير جب بار بوسلنے اس مبدر محا و میں الکھا تو وہ تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا ۔ لیکن و ور سٹیم کا کوئی ذکر نہیں کرتا اورزکسی صنعت کاکوئی حال بیان کرتا ہے نیتم صدی سے تربیب آنچوش اور دو ہر مے صنفین ایک وہسم پھرائی مینت کامال قلبند کرنے وں جربار بوساکے زانے کے بعد مزدار ہوی ہوگی۔

بان الرتاب كواس بيان بيرسى وشامدان كلبات كى رنگ آميزى موجو دي تا مم ده بيشيت مِكْ ورن قیاس معلوم مو تا ب لهذا محملین کرسکت بین که شاری سر پرستی کی بد واست اس منست کو اس کے خاص مرکز آمنی گرات میں تراقی قعیب ہوی ہوگی دینیز تینوں شمالی دارالس جن وستكار ول كا أخصار براه راست شابى دربا رير تعاان كى بهت افزاكى موى بوگى -اس چیز سے قطع نظرمیں کو وا تفکار میاح رسٹیمرنسلیم کرتے تھے بنگال کے اندراس آ م جندا وركيرب تيارك جاتے تعے جليف ايسے رييوں اسے بناي جاتے تھے جي كاوه رمینے سے مقابلہ کرتے ہیں چینا بنچہ پیرآر ڈراٹیمے کے نبات کا ذکر کرتا ہے۔ کنچوٹن ایک قس ے کا مال بیان کر تاہے جو کسی نبات ملے کا تا جا استحار سینر رو پیرک نے نبا آت کے کیٹروں کی کینیت قلمند کی ہے جہاں وہ کوئتا ہے کہ" وہ ایک تسم کارنٹیم ہے جو ملکوں میں او گناہے؛ ۱ ورفیجی ایک ایسے کیٹرے کا ذکر کر تاہیے جومورایک فلیم کی گھاس سے کیج يرُوُا كهلاتي ہے بنایاجا ایے اور وہ رُشِیم کے مانند ہوتا ہے ؟ یہ کون سے کیڑے تھے اس کا تھیک بتہ لگا نا کچرغیریقینی معلوم ہوتا ہے ۔لہا رے خیال میں ان تا مربیا نات کا اشارہ کمارگھ جزئی ملور پرچیوٹےنا گیو رہے *روجنگلی '' ر*مشیمو*ں کی طر*ف ہے جو دراسل صنگلوں میں جیم کئے جائے یں اور بن کی اصلیت زبانی روایت کے مطابق بجا مے کیے سے بو دے سے بہ آسانی وب کی جاسکتی ہے۔ پرجی مکن ہے کہ کوئی اور رئیشداس زمانے میں مقامی طور پر پیداکیا جاتا بولیکن اس رائے کی عایت میں کسی خاص سند کا ہیں ملزہیں ہے بلکھ ب قدرشہا و ت بنتولد سه ينامنيه يترار فر في بت تلوفر و تت ياكا نك ير مرن لیا - اور ج کیرو مسن سکا اسی کا ہم سے ذکر کرتا ہے ۔ تیوش تو بٹکال کیا ہی ہیں اور ووریک مستندا شفاض كے متعلق ميں ہي معلوم موتا ہے كه اضول نے اپني اپني واقفيت قصبات سے مامس کی ۔ بہرحال ریشہ کوئی سا ہوکلیرے کی تیاری زیادہ سے زیادہ مقای اہمیت رہی تھی لمِذامِندوسّان كى جله بيدا واركاتمينه كرئے بين اس كوشا ل كرنے كي چينداں ضرورت نہيں-رتشمر مح برخلا منسوكر ايك خاص كرتعيش كى چيزسديداون امير وغريب وونول كى یوشاک میں استعال ہوسکتا ہے ۔ سکین جہاں تک مي بندوتنان ك غربيب فيبق ببت كمراؤن استعال كر تفت تع بينا نميه بمرايب شال مي لمیرہ ہیں تباسکے عب یں شابی مبند کے کمئی بیاح نے یہ ذکرکیا ہوکہ کوئی معمر کی شخص اِکسس

زانے میں اونی لباس یا کہ از کہ اونی کمبل ہی بہنت ایا استعال کرتا ہو۔ حالانکہ جہاں تک سوتی کپروں کا تعلق ہے متعد وصفیفین نے اس طرح کے تفصیل اور قلمبند کئے میں لہذا اگر وہ رہے ہوے و کہنتے جم طرح کہ وہ اونی کبل اور سے ہوے و کہنتے جم طرح کہ وہ انجل کٹرت سے وکھائی و سے بین توقیقیا وہ اس واقعہ کوجی قلبند کرتے ۔ معمولی کمبل البتہ موجو د تھے کیونکہ آبوالنفل اپنی قیمتوں کی فہرست میں افعیس شال کرتا ہے ۔ ان سب سے ارزاں کمبلوں کی قیمت وارالسلطنت کے قرب وجوار کے بازاروں بی وس وام یا یوں کہتے ۲۴ پونڈ کیہوں ہوتی تھی ۔ لیکن المائے کہ قریب ایک کمبل تقریباً وہ میں وہ بیت ایک کمبل تقریباً کہ ایک کمبل تقریباً کے قریب ایک کمبل تقریباً کے قریب ایک کمبل تقریباً کے قریب ایک کمبل تقریباً کے موجوں کے معما وضعہ میں لیا تا تھا ۔ لہذا سابقہ و در میں بہتھا بل اس زمانے کے قریب ایک کمبل قراہم نہیں گئے جاتے تھے بلکہ بھرے ہوے سوتی کھولی کے جولی وی بیاتی قائل کو اظہرے کہ اکبر کے اصطبل میں ایسے سے اسے کے وی بیاتی قائل کو اظہرے کہ اکبر کے اصطبل میں ایسے سے اوجوں کی جولیں وی بیاتی قائل کو اظہرے کہ اکبر کے اصطبل میں ایسے سے اور اس کے لئے بی کمبل قراہم نہیں گئے جاتے تھے بلکہ بھرے ہوے سوتی کھولی کی جولیں وی بیات نا تھائی ہیں ہی کے وار اس سے نا آتھائی ہیں ہیں ہی وی اس سے نا آتھائی ہیں ہیں۔

باب البین دیکه تا تھا۔ اوراس کے متقل طور پر فرونت ہونے کی جو تو تع شہر وی بین قائم کی کئی تھی وہ بوری نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بیرونی ممالک سے جوئے نئے نونے آتے تھے مقامی کاریگر فور آان کی نقل آفار لیتے تھے۔ ان کاریگروں کی تعداد فالباً آتی زیادہ نہیں تھی کہ بیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرسکے بھیٹریں ملک کی زراعت کا کوئی اہم عضر نہیں تھیں۔ اور نہیت سے فام اون کی تجارت ابھی تک قائم ہوئی تھی گے نیتجہ بید کہ فام بیداوار کی رسد بہت محدود تھی ۔ اب رہی ائس کی فاصیت توائس کے متعلق ہیں صرف ایک بوالد کی رسد بہت مول ہوتا تھا۔

لا ہے اور وہ تری کی یہ رائے ہے کہ اون عام طور پر بہت مونا ہونا ہوا۔
اس صنعت کے و و شعبے خاص طور پر بابل ذکر ہیں شال بانی اوراس ہیں
بی خاص کر بالوں کی شال نبانے کا کار وہارزیا وہ ترکشمیہ سے شتلی تھا ۔لیکن اکبر کی ترکیا
میں بیصنت اس دمانے میں لاہور کے اندر محبی تھا کم ہوجگی تھی بلکہ شائید میدانی علاقے کے
د وسرے متفامات میں ہبی ۔ قالین بانی کی صنعت نے بھی خاص کر آگرہ اور لاہور میں اگر
کے ہاتھوں سے پروش یا بی تھی ۔ ایس کی مقدار بیندا وار کچہ تریا وہ نہیں معلوم ہوتی اگر پیش اور چند سال بعدا گریز آبار و ل نے اس منعت کو غیر ترتی یا فقد اور اس کے کاریگروں
اور چند سال بعدا گریز آبار و ل نے اس صنعت کو غیر ترتی یا فقد اور اس کے کاریگروں
کوخمتہ حالت میں بایا ۔ املی قسم کے کپڑے خوا ہ اونی ہوں یا با بوں سے عض شوتم یہ
کوخمتہ حالت میں بایا ۔ املی قسم کے کپڑے خوا ہ اونی ہوں یا با بوں سے عض شوتم یہ

مله « بار ه صوبو ن کی کینیت » لا این مترمیسه ۷ - ۱۷۷ مرد مرد) بو انفسل ند ان است بار کی فهرستین دی بین جوا و ده و اور کهای مین در اندکی ما تی تصین ما مام اون کا ذکران بین میر میم کرچ اونی مال شال سے او ده مینجیا تنا -

ملک کی معاشی زندگی میں برلحاظ مقدار کے اس کی کچہ زیاد ، اممیت نہیں تھی۔اون اب اور ہالوں کی بنی رون اشا کی مجبوعی بیدا وار کا تعبیک تعبیک تعبید کرنے کے لئے ہائے پاس کوئی موا دموج وزہیں ہے تا ہم ساد ، اور شوقیہ دونوں قسم کی چینے وں کو الماکر آباد ی کے تنامی سے یصنعت اس زمانے میں فالیاً اس قدرا ہم زہیں تھی ۔ اور وستدکار وں کی بیب دا وار میں جو کچھ تحفیف سوئی موگی اس کی کا نی کے لئے آبان کے کے رائے اور کی میں زیا و ہے ۔

تنظمون فصل

مصنوعات پارچہ بانی پٹسن جوٹ ۔روئی

ا ب ہمائن موٹے رمیثوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیںجو مبند و ستان میں زرجی فعلوں مے طور پر اگائے جاتے ہیں۔ بٹ سن کے بارے ہیں ہیں بہت کم وا تفنیت عل ہے ۔ سان کے بیٹ سن پرتما م مغلبیصو بوں میں مالگزار تی شخیص کی جاتی تھی اس کی ڈیپ لكى بوئى موجودىي - لهذا بهم ينتي اخذكر سكتے بن كدكركثير مقدار مي نديهي تا جمايك رسي رقبے پراس کی کانشت ہوتی گھی ۔لیکن اس بات کاکہیں بتانہیں حلیا کہ وہنعات و **عرفت میں بمبی وسیع بیانے پر استعال کیا جا تا تھا۔ قیاس یہ ہے کہ وہ زیاد ہ تر گھے لو زوا** کے لئے متعل ہوتا تصاحبیا کہ شالی میدانی علا قوں کے اکثر حصوں میں اب تک بھی روآج ہے۔البتہ بیمکن ہے کہ اس رمثیے کے بنے ہوے تھیلے مقامی لور ریامتعال ہوتے ہوں کیؤ کم سُن كى صنعت اعلى وربيم كى تفليم يا فقه حالت رزمير جهنجي تعى - اور تعظيم يال وغيرو باند صنة بي كاني موٹا کاڑھا ساکٹرا استمال ہوتا ہوگا۔ بوٹ کے شلق ہیں صرف ایک ہی جرلی ہے۔ وہ یہ کہ بكال محضلع كورا كما الدرنكيور) مين ايك قسم كالناط أرتيار بيوتا تفاً - اس سينيتيم ا**خذ کیا ماسکتا ہے کہ اِس زیانے میں بھال کے <sub>ا</sub>ندلِجوٹ کی وہی حیثیت تھی جوسان کے** بیٹ من کی اور آ محے مغرب کی طرف تھی ۔ یعنی مض گھریلو استعال کے لئے یہ رکتیہ اُگا یاجا یا تما ومنعتی نقطهٔ نظرے اس کی اہمیت نہیں تھی۔ تاہم پیقین کرنے کی کھے وج ضرور دوود ہے کہ اکتر کے زمانے میں جوٹ نے ایک صد تک روئی ونیزلیٹ سن کی مگر نے لی تنی جری تند رد یع سے معلوم ہواہے کہ ایک صدی سے بھی زیاد ، قبل "مشرتی اور شالی شکال میں غربا اگر پورے طور پزہیل توزیاد و ترجوٹ کے فاف کا لباس پیٹنے تھے کیا اگرچہ یہ بات سمویس اسكتى بى كەيدىلىق سىنلائدىس روئى بىندىلى مى جرىلى- اورسنى لائىس ووبارە روئى يهنة مول تاجم زياده وري قياس بيمعلوم موتابيه كدفاك كالسنعال جيثيت ايك رزال

ر عنديم زان سي الأراع تفاء ورجب تك ك ختلف ريشول كى التيول مي بقال ل محتبدیلی واقع نه بوکی و مرابر قائم را بیتبدیلی انیوی صدی می انودار ہوم منعتی نصل کی حثیبت حاصل مرحکتی اور رونی سے ال کی قیمیت مشین کے رواج کی بدولت العط لکی - اس دور کے اطریجر میں ہیں کوئی بات ایسی نہ ل سکی میں سے اس مسئله بر كمچه روشنى برسك - تا جم سفرى ال كى پيدائش كاج كوئ بعى خمينه كياجا عداس بي اس امکان کا لحاظ کر ناصروری ہے ۔ بنگال کے غریب طبقے اس ز انے میں یا توج شاکالب يسنت تھے ياروني كا وراس صوبيس آبادى اس قدر كنجان تميى كداس كى بوشاك كى مقدار ے محے مجموعی صرف کا ایک نہایت ہی اہم حزو ہوتی ہوگی۔ ہم ر**پ**نتی*ر نکال میں لیں کہ نبگال میں <sup>ا</sup>نا ٹ بہناجا تا نضا تب مبی اس واقعے* میں کوئی فرق نہیں آنا گیسوتی یا رہے بانی مبندوشان کا دسیع ترین کار و بارتھا ، در جارے خیال میں یہ کہنا بچاہے کہاں کی محبوعی مقدار سنٹلا ہو کی صفتی دنیا کے اہم ترین واقعات میں سے ایک

واتعه تما ۔اُس کی کشرت نے پر تکالیوں پرلازی اپنا انٹرڈالا جیساکہ پیرارڈ کے اس تول سے فلا هر رو تا ہے کونسراس امید نسے لیکہ چین تک ہرایک تنفس خوا، و ، مورت ہو یا مرد تر ، سندوستانی جولا مبول کے کر کھے کاکٹیرا پہنتا ہے ۔صورت حال کی ہدایک وككش قصور صرور بيحليكن اس مير جيندا همرمبا لغه آميز بها نات هي شايل من ميس اس بيانات كوجمانث وياجا شيطتى كديم اصلى حالت تك ينيع جاكير ب قریب ملیج ہے کہ " ہرایک شخص" ملک بى كاتياركيا بواكيرايبنتا تما - الرحيه عبياكه بمراجى معلوم كريكي مي يديمن بك كريراج شس بنایاجا تا مرو- اونی اورزشی کیرے اورخل بورٹ اور و صرب مقامات سے بائبہہ ورآمد کھتے تھے ۔لیڈا ہاشندوں کی اکثہ ومیشتہ تعداد بقیناً ملک ہی کے بٹے ہوے کیٹرے کیٹی کی (دن ن يدكهناكه وه "مرسى يا وُل تك" مكبوس موت شيخ صداقت سے بہت بعيد م ونكراس وورك لتركير سے فا بري تا ہے كرج لباس بيناجا تا تحاوه نه صرف بهندوتان کے گرم صوب میں جاں گیڑوں کا شار رسمی صروریات میں مہوتاہے بگدان فیکوں ٹاٹ بی

باث ہماں و ، کارکر دگی کے لئے ناگزیز ہوتے ہیں انہا درجہ قلیل ہوتاتھا۔ اس فاص نقطہ کے متلق جرشہاوت موجود ہے اس پرکسی آئند ، با ب میں خور کیا جا می الحال ہیں پیر آرڈ کے بیان کی تقیم پر تفاعت کرنی چا ہئے جس کے لئے یہ کہنا کانی ہے کہ مبندوشان میں اکثر لوگ لک کے بنے موے کیڑے بنتے تھے ۔لیکن ان کا لباس بہت ہی فلیل اور

عام طور پرایک لنگوئی سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ مند وتنان کے علا وہ اکثر و وسرے مالک کے بارے میں اِس نقطہ کے متعلق

م بعدوعاں سے موجو دہ ہے۔ راس امیدا و بین کے درمیان رہنے والے باشد و کی برہنگی کے شوت میں اس قدر کثیر شہرا دئیں سوجو وہیں کہ اگران کو بہال نقس کیا جائے تو بہت صفعے درکار ہوں گے ، بلکہ درحقیقت ہی وہ چینرشی جس نے سب سے پہلے اور سب سے زیاد ، نایاں طور پر سیاحان یو رہ کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا ۔ فہرنا جسم مختلف بازار لیا کی اہمیت کا انداز ، کرنے کی کوشش کریں تو اس بات کو دصیان ہیں رکھنا صروری ہے۔

ی ہیں نا ہدر رہ مرص کو سے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے افریقہ کے مشہ فی سامل کو لینتے ہیں مہمارے خیال میں میصیح ہے کدراس گروا فوٹی اور ماس امید کے اہیل جس قدر کیڑے پہنے جاتے تھے این کی رسد کلیٹا یا اکسٹ رو مبیٹیتر

کر دا فوتی ا ورماس امید سے این جس درگیزے پہلے جانے سے ان می *ارسد تعیب*ا یا انسست و جیسر ہند ورشان سسے ہم پنہا کی جاتی تھی لیکن کیڑے پہنے والے لوگوں کی تعدا دہرت تھوڑی تھی چنانچہ خود پیرار ڈصاف طور پر کہتا ہے کہ یہ تمام تو کمیں بر ہمنہ رمتی ہیں۔فر ترجو نوا ورد و سے

بیار میں بی بات زیاد ہ تفینل سے بیان کر تے ہیں ۔ اورجہاں تک ہیں بلم ہے کہنے مقدار در آمد کو می زیا و وہیں بتایا ہے ۔ کیوں کہ در آمد صرف برنگا لی قلعی کی فرج اور

سلمان تاجر ول اور مروار ول اورائ دسی باشد ول کے لئے ورکار سوتی تھی جہندیب وقدن کے اثرات کوعموس کرنے لگے تھے یشال میں اور آگے کو ایک ورقیقت بڑا یازار موجود تھا۔ بہاری مرادع بتان سے ہے جمال کیٹرے تھان کنٹر تنسداد، میں جاتے

تھے۔معربی ای کی ورائد موتی تھی اور چھر بھر کر وم میں سے ہو کر دوسے مقالت ایں

له بار برساز کرکرتا ہے دمنوہ میں کدملیا وں نے مشرق افریقہ کے سامل پر مقام مونا لاک قریب کی افرائیہ کے سامل پر مقام مونا لاکے قریب کی اِن بنا ہوں کیا شا بھی کسی بات سے یہ بتا نہیں بلاکہ آیا یہ کا رہ باؤست مصدی سک بر قرار رہا یانہیں ۔

وة تقيم مروجانے تھے۔ليكن بير بھى يەكهناصيح نه ميو كاكه ان علا توں ميں "بهرا يكشخص مندوسا اباب ب بہنتا تھا۔ بہند وسال کی و وسری جانب سولھوں مدی سے کم از کم کچید مقد میں ایک اوراً ہم بازار موجو و تھا۔اس سے ہاری مراد و سلطنتیں ہیں جو آجل کمدیہ ایر مای صورت (۱۸۱) یں موجوا و ہیں نے تھرصدی کے دِقت یہ ہا زار غالباً نہایت ابتعالت میں تھا کیو ں کے بیگر سیام کی دجہ سے خب تباری واقع ہو ج*لی تھی ۔ تب*یہ ااہم بازار جزیر<sup>م</sup>ہ طاکاا و راک حزایر کے مجہومہ پڑشل تھاجن کا کہ وہتجارتی مرکز نبا ہوا تھا بہندو کتان سے جوجہاز مصالحے یا چین کی بہ لینے کے لئے جاتے تھے وہ کثیرتقدار میں کیڑے کے تھان لے جاتے تھے جریا تو لاکام پہاؤت بوجاتے تھے یا مقای طور پر لونگ یا اسی تسم کی و وسری پیدا واروں سے معا وضمیں بدل کئے جاتے تھے ۔لیکن مبند وسان کی طرح یہال بھی لوگ بہت کم کیٹر اپنیتے تھے ۔عام طوریر كرك اطرا ف ايك كياراً باندمه ليته تصاور بس" لبذا بإزار كي وملت كانتميذ كر فيكي لغُرْنِينِ كُرْنَا عِلْسِےُ - اَبْلُكُ سِے آ گے جو یا زار تھے ان کی بہت کمراہمت تمی یوس لوئی تحریرایسی نہیں لمی هیں سے به بتاحل سکے کہ چین کو روئی کاکٹراکٹ کیقدارمیں جا تاتھااور يربات قابل لحاظب كوبر لكالى جوكه اس تجارت سيخوبي وإتغيث ركلته تصح كيكرون یراعتما ونہیں کرتے تھے بگہ اپنی خریداریوں کامعا وضہ وینے کے لئے مہند وستان سے جانگا کے جاتے تھے بیایان کو کچھ ال فرذت کیاجا آنا تھالیکن اس کی مقدار کھے بھی زیادہ نہیں ملوم ہوتی۔ بنانچہ ایک انگریز تاجر نے مشالاار میں جایان سے لکے تعیاتھا کہ دیاں کے لوگ ہند وسانی کیٹرے صرف لا اُن کے جدید طرز اور عجیب وغربیب نقاشیوں کی وجہ سے خریدتے لیوں کہ یہ لوگ ہوشیہ تئی جنرد ل کے خواہ شمند رہتے ہ*یں کی* آخر میں یہ بات بھی یا درگھنی عِ سِنے کم ابین کے جہازات مجمی مجمی سندوستانی کیٹرامشر ت اتعلی کے ہازاروں سے فلیائن بلکہ ٹنا پر کمیکو تک بھی ہے جاتے تھے ۔لیکن قرین قیاس یہ امرہے کہ اس کی تعلام زياد ، نهيں ہوتی تھی۔ یں ہم بیرارڈ کے ولکش اور مبالغبر آمیز ہیان کو و وسرے الفاظ میں اِس طرح بیان کر سکتے رہی کہ مہند وتانی رامچھوں کو کیٹر وک کے ملی بازار کا تو ملاا ماہ طامل تقالیکن اس کے ملاوہ برا مرکے لئے بھی تین فامس بازار موم دیتے ایک تومریتا

ا در اس کے آگے کے علاقے مدور سے براتیہ ہے مشرقی جزائر -ان کے علا وہ ایشیا کے

باج، ووسر صول میں اورا فریقیہ کے مشرتی ساحل پر معی کئی ایک جھوٹے چیوٹے بازار موجود تھے. اس طلب کو پوراکرنے کے لئے جبیدایش کاکاروبارجاری تھا وہ ملک بحریس سنتشر تھا لیکن اس كى تىيىم كىيان طور زدىيىن تميي دالىتىە خاص خاص مقا مات كوخاص خاص كېروك كى پىيدايش مېرخېرخ ا الله المراكم على مربد بران فل وحل كيسم ولتول كي بد ولت باحل مندريا اندروني دريا وس کے کنار ول پرخاص خاص مقا ات ہیں بیسنت بہت کچیو مصور بڑگئی تھی ۔عامرانتشا رہے ارب (۱۸۷) میں تو کوئی شہر نہیں ہوسکتا کیوں کہ جب بھی کوئی پورٹی خص اندرون ملک داخل ہو آ تواس نے اپنے ماستہ کے مقامات پر کیٹرا بنتا ہوایا یا ۔ لہنا یہ تیجہ بالکل معتول ہے کہ مرتن تقیم کے آثار ہمیں اب تک بھی نظرا تے ہیں وہ اُس زمانے میں نہایت کمل طور پرجاری تھی ۔ اوج لبلہ قصبات اوراکثر بڑے بڑے دیہات عودہی وہ کیٹراتیا رکرتے تھے جومقامی طور پرصرف ہوتا تھا۔ ایمن اکبری میں اس طرح کی روزعرۃ کی صنوعاً ت بالعموم قلمین<sup>ت</sup>ہیں کی **کئی ہیں بک** یا رچه با نی کے بارے میں متنی بھی خبری اس کتا ہے میں لتی ہیں وہ ایسی کچیز وں محم مثلق ہوتی ہی خیں کا فی ٹبرت عاصل برو کئی تھی بنیا عید البرالفضل نے ائس نہایت نفٹیر<sup>س کہ</sup> الم ا کا ذکر کہا ہے۔ بوکہ دھاکہ کے میشروسونار کا و ں میں بنا یاجا <sup>تا</sup> تھا <sup>ہے</sup> تکا کے میدانی خطہ سے اندر نباریں متویا اگر، جیسے مقامات میں جو ال دستیاب ہوا تھاائ*س کی ائس نے تعربین کی ہے۔ ا*ور الو<del>ہ</del> وکن اور گیرات کے ال کی عد گی اور نفاست کی اُس نے عام الفاظ میں تعریف کی ہے بیاح ا ور تا ہر بھی اسی طرح بھی سمی شہر مے مال کی تعریف کرتے ہیں اور بھی کسی ا ور شہر کی چینروں کی چانچه لا بور به انتان برمان **بور . گولکندگره ا در د وسرے تنہروں کے نا مراس سلسلہ میں نظراتے** بیں ۔لہذا اگریے کہاجائے تو فالباً مبالغہ نہ مو گاکہ اعلی ورج کے کیروں کے لئے قریب قریب ایک عامر بازارساموج د تھا اگر حیہ و منتل وحل کے کمٹیرمصارف کے صرورزیرا تر ہوگا۔ كبرآ مد كي غوض سے جو مال تيا ركيا جا تا تھا وہ خاص كرچارخطوں سے حا**مس كيا جا آ** تھا۔ ایک وریامے انڈس کے میدان سے بن کے لئے لاہیری بند رکا بندرگا مرج وقعا۔ دور سے خلیج کیمیے کے ساحل ملک سے جو حنوب میں وائل تک چلاگیا تھا۔ تعمیرے سامل

سله اس اعدُ الک کی الملول کو فالباً امی وه تهرت نعیب نبیس بودی تی جزرانهٔ البدیس اخیر سامل جوی - اور به زیاده تروربار شابیمال کی سهرییتی کانیتر مسلوم جوتی ہے ۔

كارومندُ ليت بِيرت بنكال رو - البيرو متنان يسكر - سرَّسك اوراندُس ادراس كيمساون اب دریا ؤ س پرج و ومهرع شهر دا تع تقے ان سب بیں جولاہوں کی بڑی برا دریال موجو **وقعیں۔** ۱ دران کی بیت سی پیدا دارسمندر کی راه سے برآمد ہوتی تمی ۔ کچھ توعربتان کی طرف **جاتی تمی۔ اد**ر بقیدال اس دورمی پر نگانی نے بیتے تھے خلیج کیبے اس تجارت کاسب سے مجامر کر **تما۔ امرا** بِمُن مِرُود ه مروج مورت اوربهت سے چیو نے متعا مات سے ویاں مال آ ماتعا اور شق ومغرب و ونون جانب كثير مقدارين اس كى بآ مدمو تى تمى ينبانجه تمام سامل افريقيه -عدن- اور نطبیج فارس میں کیسے کا کیٹرا نظرآ ناہے۔اس مےعلا و ہیلون ۔ بیگو لما کا ا دراس معجلہ خوائر یں جی اوزیتر ساحل چین تک ہم اس کا ذکر سنتے ہیں۔ ہندوشان کے شرتی جانب کی رسائی کے صدو درمقا بلہ منگ تھے بچنائی سامل کا رومنڈل سے آنیواسے ال کا بحیر موب میں اور ۱۸۳۸) كوئى يتا نه لك سكاية ابهم و بال سے زيا دہ تربيگو ۔ طاكا اورجِرْا ٹركو برآ مربوقي تھي اوريہ وہ ليتص خطربيني بنكال تح ساته ساص كار ومندل كومي لك معمال متیق کرنا که برآمد کے مرکز وں کوکٹنی کتنی و ور کے مقا بات سے ال ماسل بتیا**تعا کوئی** أسان كامنيس بيدانگريز اجروس في توبعض ايسے كيروں كاپته لگاياكه اگر نعيب اگرومي خريد كرسورات بيعيجها زيرروانه كبياجا سئ تب بعبى منا فعد حاصل موسكتا تعابعا لانكسهاس میں سات سومیا خشکی کارات ہے کر نا پڑتا تھا۔ لیکن اس مثال کومعموبی صالات کا مووز نہیں تصور کرنا یا سنے کیوں کہ یہ ناجراً گر مکوریادہ تراینا مال بینے اور نیل خریدنے کے لئے جاتے تصاور کیٹرے کی خریداری اس حصۂ ملک میں اُن کا گویا ایک فیٹمنی کاروبار منا۔ یہ طاہر سے کیم ا یں تری کے راستہ موجود ہوتے تھے و ہال مقالمة وور دراز مقامات سے مرامد کے لیے ال عاصل کیا جاسکتا تھا۔ برخلا ٹ ا*س کے خلی کے رانتہ سے اس قدر دول طویل نقل و*م نغ نجش ثابت نہیں ہوتی تھی ۔ لاہورا ورسمندرکے ورمیان خطستقیم کی راہ سے تقریباً سات س میل کا فاصلہ ہے اور دریا کا راستہ اس سے نیا و ملویل ہے۔ اس کالط سے گویا نبکاً ل کے بندر كاه الدبا دجيبيه وور ورازمقا مات مصيعي مال حاصل كرسكته تمع يس سندوس ے کانی پر مصدالیسا تھا چہاں سے برامد کے لئے سا فعہ کے ساتھ مال روانہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن مائد ہی سیاح ں اور تا جروں کے خدکورہ احوال سے زمین میں جوخیال سیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حجرات اور ساحل کار ومنڈل وو نوں مقا مات میں برآمد کے تلحیص تدرکی ا

باج أنا تمااس كاكثر وبثية حصد بندر كابول كتورب وجاربي كصنعا مات بين تياركياجا تاتما. کے ٹرکے علاوہ روئی کے جندا ور مُتفرق اشیا کبھی تیار کئے جاتے تھے بیٹیا ٹی ہم سوتی قالین ۔غلاف بیا در ۔ رسیاں ۔ نواڑ اور روئی کی تعض دور مری چینر وں کا حال پڑھتے بن بن كى مجرى بديدا دار بلا تبهه كانى برى بوتى تنى تا بهمران كى مقدار كاتفينه كرتيك ك ہارے یاس کوئی ذربیہ نہیں ہے۔رنگ ریزی کی شمنی شعث کا اِس موقع برحوالہ ویٹائنگ ہے۔ اِس صنعت کا دار و مدار زیا دہ تر روئی کی چیزوں پر تھا تا ہم دوسہ ری قسم کے کیٹرے بھی رنگے جاتے تھے۔ زگین ال کی طلب بالخصوص اُنِ مالک میں جواب صوبہُ برا اکی شکل یں موجو دہیں بہت زیاد وقعی۔ دیسی ترکاریوں کے رنگ استعال کئے جاتے تھے کہ اور یہ فرمن کرسکتے ہیں کہ اس زما نے ہیں جوطریقے اختیار کئے جاتے تھے وہ زیا دہ تروہی تھے (۱۸ ۸۱) جن سے ہم اب تک اشناہیں یا من کی عبد حال میں پورٹی کارخانوں کی سیدا داروں نے تھی ہے۔ ا در تعصیلی معلومات بیش کی گئی ہیں وہ یہ ظاہر کرنے کے لئے کا فی میں کہ رونی کھنت اِس دورمین مهند وستان کی اہم ترین دشکاری تھی بیکن مقدار میدا وارکامبیں آن کی بدولت کوئی مرسری اندازہ بھی نہیں موسکتیا - لہذا اس سوال کوس کرنے کے ائے ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ مِندُوتًا فَي صَرَف اور سجارت برآمد كي مقدار كا عال معلوم كيا جاك جو واتعات كدر ف يتمملن ہیںان کا مطالعہ معیار زندگی کے <u>سلم</u>یں ہتہ ہوگا اور جہاں تک تجارت برآ کم کا تعلق ہے ہم آتندہ باب میں اس کا حال سلومرکریں کے نتب کہیں ہم اس قابل ہوں کے کہ سوتی مال کی مقدار كے سئلے برغور كرىكىيں اور ميا ايك ايسامسئلہ جي من كا ملك كى موعى الدنى معينوايت كمراتعلق ہے۔

له رنگ بیشه گهرے نہیں ہوتے تے ۔ایک اگر بزکار ندہ نے سالان میں احدابا وسے ایک خط کھی بی اس نے مقامی اثباکی اس بارے میں شکامیت کی ہے جہانچہ وہ کہتا ہے وہ وہ قسلیم کمرتے ہیں کہ ان کے رنگ کجنیس تیں اور د ، قائم نہیں رہیں گے (خلوط موصولہ ۱ - ۲۰۰۰) –

سوطور بصدي کے امتتام برمبند و شافی صنعت وحر زین ک<sup>و</sup> تقل ہے کہ اُن سے سکوت کا باعث کسی دلچسلیہ قابل ذکر خبر کی عدم موج و گی ہے۔ خور کی کے امل تلم کاجمال تک تعلق ہے ان کے لئے موجود وطریقہ یہ خوا ہ و ، کچہ ہی ک بمهوني روز لمروئي بات تتعاجرتسي مامس توحيكا محتاج نهتماً بلكهب كيمتعلق خارثوي نے والے بیا حوں کواس میں اگر کو ٹی جدید نمایا ب خصوصیات نظراتیں تونقیناً وہ اُس کو يتى - لېندااگراس قسمه كې خصوصها ت قلمه نه نيس كې گئې بېن تډامس سے بهي نتيجه افذ لیا جاسکتاہے کہ مہند و شانی طریق <sup>ا</sup>خاص خاص امور میں اُس و و ر کے **یور بی طریق کے** شاب تحايا بالفاظ و گیرانتظام کاروبارا وروشکاری کاکام ایک و درس سے مللی تہیں ہوتے تھے۔ اور دستکار بندکسی اعلیٰ اصل ارکی رہنمائی کے بیدایش کا کامرانجا مردیتے تھے۔ یہ نتیجہ نہیں ہوئی ہیں ان میں اب کک وہی طریقہ برا برحیا آئر یا ہے۔ مزید براں معاصرین ۔ اتفاتى طور يرجو يندمشا بهات قلمبند كردين ياأن سيرجى اس نتيجى كورى يورى مطابقت ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر بیر شاہدا ہے غیر کملی تاجر وں کی ابتدا بی سراسلت میں رستیاب ہوتے ہیں کیوں کرمن بازار ول میں قدم جانے کی یہ لوگ کوشش کررہے تھے انسی کے المان موافق حال طرزعل اختیار کرناا وراینا مطلوله مال خربیدنے کے بہترین طریقے بیکھنیا اور یا بارے میں تجربہ حاصل کرناان کے لئے ضروری تھا چنانچہ ان کا پہلا سبق یہ تھاکہ سُلِّی رقم کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ یہ کوشش کرنا کہ جب بند رگا ہ میں جہازینچ میں آئس دَمَتُ ` ال حال كياجاك مرا سرمے سو وتصابكة اجروں كو ملك بي جيوارو نيا اُور انعيں كانى ربايہ

بر برینها ناضروری تعالکرم کومطلوب بوائس کی وه فرایش دے کیس اور جیسے جیسے ال حاله کیاجا ئے اس کی نتیت نقدا واکرسکیں-انعوں نے بیمی سیماکہ کھاز کم معفن د متعکار توضرورنا قابل اطبینان ہوتے ہیں کبوں ک<sup>ے</sup>جب اضول نے آگرہ کے قالیکن ب<sup>ا</sup> فول کوامتھا ٹاایک فرمایش دی تواہنوں نے دیکھاکدر کاریگراس تدر کاہل سست اور ملس س تھے کہ اُن کے ساتھ کو ٹئی ہا قاعدہ کار و ہار قائم کرنا دشوار تھا ۔لیکن دو سہ ہے مقا مات پر ا ضوں نے معلومرکیا کہ درمیانی اثنیاص کے ترسط سے خریہ نا اس قدراطینان نجش نہیں تھا جِس قدر که دستکارلوں سے براہ راست معاملہ کرنا جنانچہ برخمانس رونے پہ تاکید کی ہے کہ مندمد اور بٹکال کے مقابلے میں گجرات کے کیٹروں کی طرف زیا رہ توجہ کرنی جا سیٹے اور و وخاص کر اس وجہ سے کہ کیسے یا ہر وچے میں درحین جس قسم کے کیٹرے در کا رہوں جونول وعرض ا ورحبیبی نفاست مطلوب مواکن سب کے متعلق آلی خو دحکم و سے سکتے ہی اور یسکتے ہیں یوایس طرز بر کا مرکرنے سے مکن تھاکہ نو کا ایشا خريدني يؤين چنانچيعولامول سے كيفراخريد لياجا تا مقاا در ا<u>ع</u>رزنگر نريا كيفرے سفيد كرزوا لوگ نوکرر تھے جاتے تھے تاکہ ائس کو بازار کے لئے تیا رکریں ۔ایک کارندہ نے الوق حالات کے اندراس طریفیہ کارکی ایک واضح تصورتیں کی ہے ، و، ذکر کر ہا ہے کہ حب آئینا کے ملاکا کے قریب تمسی مقام ریسندو شانی کیٹروں کی ایک مقدار فرونت کے لئے ہیش کی گئی توسلوم ہواکہ کیٹریے میں سوا خ بڑگئے ہیں جو نتیجہ تضامسس وھوئی کی بدیعاشی کا ہے۔ یہ خص افیون حاصل کرنے کی غرض سے انھیں نہید بھر سینے کے لئے را یہ پر دیدتیا ہے یا درجب اس طرح پر وہ غلیظ سوجاتے ہیں تو پاک کرنے گئے۔ انعیں وہ اس قدر ٹیکٹا ہے کہ اُن کے ٹکرے اُلرجاتے ہیں کا اس تسمرکے اتفا قات سے قطع نظر ہوخیال اس ابتدائی تجارتی مراسلت سے پیدا ہو تا ہے وہ پاُہے کہ آزا دیشیہ ومتکار بیدایش کا کاروبار چلاتے تھے یہدلوگ بہت جیو کی حیثیت کے ہوتے تھے اور اس بات برمبور موتے تھے کیج نہی ال تیار موجائے اُسے بازار پنہا دیں۔ و متلاری طریق بیدائش کے رواج سے یہ نتی نہیں نکا لناجا ہے کہ مند تا اس دوریں بڑے بڑے کام انجام دینے کے اقابل تھا۔ پیخیال فوراً ستروموسکتا ہے اگر (۱۸۹) بسم تلیدالآبادیانتی پورسیکری کلجدید واراسلطنت یابمے پرتگانی جبازوں کی

نى كوشِي نظر كصير كيول كە اگر سوھويں سدى كے معيار سے جانجا جائے توان بيں سے ہرا كيكا عرفي ايھ مجھا جا سکتا ہے ۔ بہاری را ہے میں صحیح نتیجہ بیمعلو ہوتا ہے کہ اس فسم کے ہرکار وبار کے لئے ى طورىرا يك جدا كا فەنىڭلىمە يېدا كرنى ي<sup>ل</sup>ي تى قىنى جېپ كىسى تاجر كو كونى ت<sub>ى</sub>راسى جېراز كى صرورت مِوتَی تھی تو و مکسی،ایسے کارخالۂ کو ذیائش نہیں وے سکتیا تھا جہاں خاص طور برصرف جماز سازگا کارو بار کبیاجا تا موا در جواس بیشید مح جکه تفصیلی اسور کی فرمدواری مے سکے مزیاد و قرین قباس بی ہے کہ اس کو نکڑی کی کمٹوانے سے نے کرآخرتک سارے کار ویار کاخوری انتظام کرنا پڑاتھا یا کمهاز کمه کار و بار کے مهرجدا گانه شعبے کے لئے تلمیکہ واروں کی ضربات کی نظیمرکرنی پڑتی تھی۔ فيوك فيراخ كارو باركثير تندادس جارى كرك كامطاف كاطريق جبياك بمرتسي ما بتناس یں معلوم کرھیے ہیں متر صویں صدی میں مہرے محے ملیدا نوں پرجاری تھا یفسکے اور ذیا تھیکے کے طریق کسے جدید مہند وستان میں لوگ اے تک اشنا ہیں۔ اور بیس کوئی ایسے وا تعا**ت مل**ی ہیں ہیں جن سے بنطا ہر ہوکہ اس و ورہیں عمو بی کار و بار کے اندراس سے زیا وہ **کم**ل من**کی مروج** تھی۔الیتیہاتی شاہی کارخًا مؤں کی شکل ہیں جو کے مغلبہ دارالسلطنت ہیں قائم تھے ایک اور ظريقے كى ابتدا ئى علامات موجو و تھيں مينانچه ترتيبرنے ہوارے و درستے تقريباً ساخھ سال بعد وه حالما شب حواس نے وہلی کے محل میں ویکھیے حسب فریں الفاظ میں بیان کئے ہیں : اکشر نقاتاً بر کار گمر وں کے لئے بڑے بڑے کرے جو کارفانے کہلاتے تھے وکھائی دیتے تھے ۔ ایک کمے میں کارچر بی کام کرنے والے ایک اشاد کے زیر گرا فی صووٹ رہنتے ہیں۔ ایک اور کمے میں سنار دکھا ڈی ک<sup>و</sup> بیتے ہیں۔ تعبیب کمرے میں نقاش جو تھے میں وارنش کنیوالے یانچویں ہیں نخار۔ یو ہار ۔ درزی اورموی ۔ چینے میں رشیمہ کمنوا ب اورتفیس ممل نبانے والے او العفصل و تتا فو تتا جن کارخا ہؤں کا ذکر کرتا ہے وہی غالباً ترقی یا کرا م صثیبت بينيچ تھے۔ گوا بُوانففل اُن کی تنظیم کاحال مفصل طور پر بیان نہیں کرتا تا ہم وہ ایک بالل جدا گانہ وور سدائش کامنونہ تھے ۔کمیوں کہان میں کار گیر زیر نگرانی کام کرتے تعظے اوز س بيدا وارون كي بيم ساني بحبي غالبًا عبده واران وسه دار كي طرف ينه كي جاتي تعني - مزيد مران جب لعبی ؛ دشاہ دائی طور پر ان کے کاروبا رئیں دلیبی لیتامیسا کہ اکبر لیا کر ابھا تو اُکٹس صورت میں بنو نوں اور کار گیری میں سی بہت کچہ اصلاح کا اسکان رشا تھا ۔ مکن ہے کہ بيض بعض وستكاريون بين إسى طرزك خاتمي كارخا في مي موجود مول تكين عارسيداناه المامار

بای اس بارے میں بالکل ساکت ہیں اور جو اقتباسات اوپر میں کئے جا چکے ہیں اُل سے کا جا جا کے ہیں اُل سے کا جو ہاریں وستد کا رآز اور خطور پر

جهاں تک دشکار و ں کی معاشی مثیب کا تعلق ہے دس مضمون سے اُن مصنین کوبہت کم ولیبی موسکتی تقی حنوں نے سوطویں صدی کے مبدوستان کے چند حصول مے مالاأت بیان مئے ہیں۔ یہی وجہ سے کداس مضمون محمتعلق کوئی عصری مسئله رغوركياب -خامير ترنير كالبه ط، كونفتي موے كهتا ہے دوكسي صناع سے يرتقع نہبر، ٹی جاسکتی کہ وہ اپنے میشید میں ول کاکر کام کرے اگروہ ایسے لوگوں میں رہتا ہو جه یا تو ( توما ورجیمفلس بول یا اگرد ولتمند می لبون تومفلسون کی سی حالت اختیار لرت موں مجھیں کسی چیز کی خونصورتی اورعدگی کی پروانہ ہوتی ہو بلکہ جوعف اس کی ارٹرانی کاخیال کرتے ہوں ۔جن کے امراکسی اعلیٰ در جہ کی کارگیری کامعا وض*دائسس* کی واجبی قیمت سے بہت کم اور محف اپنے وہم و گما ان کے مطابق دیتے ہوں یا اسی بلیلے یں وہ بہ بھی تباتا ہے کہ نتأ ہی کارخا ہوں کے اُٹڑسے اور چند زبروست سربریستوں کی حقا کی بدوست صناعوں کی دستکار ہوں کا تنسرل سُسٹ پُڑ گیا تھا کیوں کِدانِ وجوہ ہے ان كوكسي قدر زياده اجرتيس لمجاتي تقيير - چنانچه وه كېتا سيم كه دو مي جكسي قدرزياده اجرت كبتا موں اس سے يہ نتي نہيں نكالنا جائے كہ كار كر كى كوئى وقعت كى جاتى ہے یا ده آزادی کی حالت پر منج جا تاہے ۔ صرورتِ بحض یا لائھی کی ضرب ان کے علاوہ کوئی ا درچنراش کو کام ریبنیں نگاسکتی - و عمیمی د و ممتدنهیں بن سکتا -ا دراگراس کو بھوک کی تعلیف رفع کرنے اور اپنے بدن کو ایک موٹاسا کیٹرا سے کر ڈھانگنے کے لئے کا فی ذرید میسر سوجا ہے تواٹس کے حق میں یہ کوئی سمونی بات نہیں تھی ۔ اگر رہیں۔ عاصل می مبرجا سے تو دہ کسی طرح اس کی جیب ہیں نہیں جاتا بلکہ اس کی بدولت ھن تا برکی و ولت میں اضافیہ جوجاتا ہے ہے اسی دوریں وہلی کے اندرصنعتوں کی حالت کے متعلق تھی نو ک کو جو کھے معلوم ہوا اس سے بڑنیر کے بیان کی توثیق ہوتی ہے۔ ائس سے بچا طور پر بینتیجه نکالا جاسکتا ایج که ایکل دشتکار وس کی جوحالت ہے کم وٹیس وہی

عالت سترصویں صدی کے وسط میں بھی تھی بینی یہ لوگ زیا دہ تر تاجروں یا درمیانی شخی الک کے فائدے کے لئے کام کر تے تھے اور بچہ: کسی دولتمند باز پر دست سر پر میں گی توہیجہ اس کی ترتی کا کوئی قرینز ہیں تھا میں الا الا مرکم کے گجرات وا بے قبط ہے جو تجربہ حاصل ہوا اس سے دستکار وں کے اہم ترین طبقہ کی عالت پر روشنی بڑتی ہیں۔ ایس زمانے میں مجرات کو توسیع تجارت کی بدولت جواکم بازارس غیر ملکی خریدار و ن محینمو دار مونے کا نیم بھی فائدہ بہنچا تھا -اور بیرمفروضہ بالکل معتول ہے کہ جولا کہے اور متعلقہ صنعتوں میں کام کرنے وامے (مهدا) یہاں تھی کمراز کمراتئے ہی خوشوال نھے متنے کہان کے ہمیشہ مبند و شان کے و وکر پر پے حصوب تحط كى سخترى كامقا بله كرنے كے عام معيارت عان عامات تو معلوم ہوا ہے کہ ان کی معاشی حالت غیراطینیا ن غِش تھی۔ کیونکہ عصری بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ قبط ا کی بد ولت صنعتی نظیم مکمل طور مرتباه موگئی تھی - نوم برسالان تک حولا ہوں اور دوسرے وستکارول نےاس قدارکٹیر تعدا دہیں اپنے مکا نات جیوڑ ویے تھے کہ انگر نری بہا زوں<sup>گ</sup> کے نئے ال حاصل نہیں کیا جاسکا تھا۔اورجب آیندہ جون میں مینہ بریسا تو تا ہروں نے بروچ اور بڑو و میں جولا ہوں کواناج تقیم کرنے کی ضرورت مسوس کی جیا نے کیڑے کے ایک ایک گرف کے لئے جو کہ حال کیا گیا اولیک پیراناج سویا گیا ضا ۔ یس چشمت مجموعی یه کهاجا سکتاہے که اکبر کی وفات کے ک<u>ھ</u>ے عمد مبداکترو شتردستکاروں کی معاشی حالت کم از کمراتنی ہی خراب تھی متبنی کہ اکبل ہے۔ کار گیرا ہے ردندہ کے اخراجات کے لئے خریدار وں کا درمیانی اشخاص کے متاج رہتے تھے اور بس لوئی مقیبت کا زیا نہ آتا تھا تواس کو مرداشت کرنے کے ذرا کع سے قطباً بر وم تھے ۔ اکبر کے دو حکومت کے آخری سالوں میں جوحالات رائج سے اُن پر بھی اس بیان کا اطلاق ہوتاہے یانہیں یہ ظاہر کرنے کے لئے کوئی راست شہاوت موجودنہیں ہے مکن بمعلوم رکھتے ہو سے کداس ورمیانی و تفسیس کوئی معاشی القلاب، واقع نہیں ہوا ہے یہ نه قر رائعقل معلوم ہوتاہے کہ صورت حال کمرومین بالکل آسی طرح تھی۔ مینی انفرادی طویر توبعض تَعَفن کاریگرول کوکسی زبردست (وررارشن خیال سه ریست کی بد ولن فائد پہنچ سکتا تھالیکن کام کرنے والوں کی بڑی اکثریت کو اس سے زیاً و، کو بی توقع نہ موتی تھی کہ مهن روني كيوك أك لائق ذرائع معاش مجاياً كرس -

اس نتیجہ کے پیدا ہونے میں خاص کرد و با توں کا فالیّابہت زبارہ اثریرُاہے, ایک ببیدا و ارخام کی قیمت ، دوسرے سرکاری محصول کا بار - ہم پہلے معلوم کر چکے ہی کہ دھا توں گئیمتیں اعلی تھیں ہیں کی وجہ سے ہیر ومعات کا کام کرنٹوا لاحس سے کانی اسل نہ ہوکلیتا اس شخص کے ہاتھ میں ہرتا تھا جواس کے لئے خام پیدا وار مہتا کریے۔ لع از کمرشما بی مبندوشان میں خامروئی کی قبیت بھی اعلی تھی ۔ کیو کمیشنیک الگزاری مراس تصل برکجو شرص عائد کی حاتی تحدیں این سے ظاہر ہوتا ہے کہ بمقابل گیہوں کے نیم زياد الميتي تتمي اورجهال جهال يه تناسب قائم تقاوبال درمياني شخص ياسه کو برمقابل آجل کے برہی طور برزیادہ تعویت حاصل رہتی تھی ۔ یہ خیال کرنے کی کوئی ویزین (۹۰۱) ہے کہ اکتیر کے زمانے کے درمیانی اشخاص کے دل بہقابل ان کے حدید مانشنیو ل کے زیادہ رم ہوتے تھے اورچونکہ ہے جا فائدہ اٹھانے کے لئے موافق حالات موجود تھے ہیں آرنیر کے اس بیان پر شہد کرنے کی صرورت نہیں کہ مام طور پر بے جا فا کہ واٹھایا جا تا تھا۔ ومشكا ربول برحومحصول لكاميے جاتے تھے ا ن كے بارے ہيں براد راست ہيں كو في اطلام نہیں ہی۔ ابو انفضل کمتاہے کہ اکترنے بہت سارے محصول معان کر ویے تھے جن میں و محصدل می شال مقامونتلف طبقوں کے کاریگر وں پر عائد کیا جا تا تھا و نیز جومی ک خاص خاص ميدا وارول يا بيشول برلكائ حاتے تھے ياكبلوں ير - داغي ير - جونه سازي بریا اسی طرح کی اور با توں برعا بُد کشِّرجا نے تھے وہ بھی اتنی میں شا اُں طّھے لیکن جبیا کہ تم کسی مها نقه <sup>ا</sup> ہم معلوم کریطے ہیں اس قسمہ کی معافیوں کو و وامی فیال کر ناصیحز نبس ہے ۔مزید ہرا ل جو کھے میر کار چسوڑ دیتی افقی و مباا دقات ماتحت جہدہ وار وصول کریتے تھے ۔غیر ملکی بیاح اس *تسم مے حا*ل ى طرف بالعموم توجنيين كرت تع -البته رئى قطعى طوريربيان كرتاب كمنل باوشاه في المارى لنت بي المن عمده والريميلاوي تح تاكيم لوك يميب وغريب مصنوعات بنات بي أن كى منت كى كمانى من سے كھے روبيد وصول كريس " اورئيورنيروكركر اب كه نيارس مين ام جولابون لازم تماکرب نک وه کیمے کا سرتھان اجارہ دارکے پاس کے جاکر انس برمہرنہ لکوالیس اس وقت مك دواً س كوفروخت كے لئے بيش نكريں - اجار و دار سے مراد و منفس بے وقصول کا تھیا ہے لیاکر تا تھا۔ اِن دومَشالوں کے علا وہ کوئی اورضاص مثال ہیں دستیا بنہیں ہوئی البتہ ح کے عام بیا نات موجو دمیں کہ ہرطیقے کے لوگ اپنے اپنے وسائل کے *ب*طابق عاصل اداکرتے تھے۔

پس جہاں یہ ثابت کرنے کے لئے کوئی قطعی تہادت موجو دنہیں ہے کہ اکبر کے و ورحکومت کے آخری باج سالوں میں کار گروں پر جہاری محصول لگائے جاتے تھے وہیں اس زمانے کے حالات سے یہ بات قرین قیباس معادم ہوتی ہے کہ آخیس مہر کاری آمدنی میں ضرور اپنا حصا واکر نا پڑتا تھا۔ لہذاجب کہمی ہم اس دور کے اندراُن کی معاشی حالت کا انداز وکرنے کی کوشش کریں توہیں جا ہے گئیں امکان کو ذہین سے نگلنے نہ ویں ۔ **وسوبرفضل** شهریاجزئیں

مند و تنان میں اس و وِرکے اندراجر توں کی جو نثر عبس مروج تصیں ا<sup>ن</sup> کے متعلق

اگراس موقع رِحنِد معلومات فراہم کئے جائیں تو ہامٹ سہولت ہو گا بیضمون ویہا تی نڈگی ہے اسقدر تساق نہیں ہے جبقد رکہ تہری زندگی ہے کیونکہ ویہات کی ماشی حالت کی جِرشسر یے ہم نے کی ہے اگر صدر سائر میسکر

وه صیح ب تواکبرے زمانے میں محنت کا بازار قریب قریب قطعی طور پرمض شہروں کیے شات ہوتا دون) تھا۔ زرامتی مزدور مام طور برایک نلام ہوتا تضاجوا پنے کام کے سما وضد ہیں اثبیاء کی ایک بمتلا

با تا تلا- يه مقدار رواج كي نا پرميين بوتي تلي او مزدورا دراس كے ال وعيال كي ساوقات

تھے جو انھیں از رو سے رواج ملتی تعیں اورجوا ب بتدیج متروک موتی جاری ہیں۔ صرف تصبول اور شہرول ہیں البتد لوگ کام کرنے کے لئے نوکر رکھے جاتے تھے اور اُنھیں کے تعلق

یہ کہاجا سکتا ہے کہ اجر توں کی تنہ ص موجود ہوتی تعیں۔ اِس رائے کے مطابق تمہری اور دیمائی آبادی کے مابین کمل علی کی لازمنہیں آتی حقیقت یہ ہے کہ توگ برابر دیمات سے آگر تمروں

یں کام کرتے یا نوج میں نوکر ہوجائے تھے۔ان میں کچھ لوگ توآبا دی کی تدرتی زیا دی کی

وجہ سے انکل آتے تھے اور کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو موسموں کی خرابی کے اثر سے یا کچھ اور ناموانق عالات کی بدولت کا شت جیوار میٹھتے تھے۔ برنیر کے بیان سے ظاہر مواہ

اور اعزا کی مانات کی بدوست ما مست چور جینے سے مبر میرے جیان سے ماہر ہوا ہے۔ کر جس زمایتے میں و مرمند و شان کا سفر کر رہا تھا شہروں کی جانب دیہا تی آبادی کی متعلیٰ لاڈ

انهم مولکی شمی بینانچه و و کآلبرث کو لکمتا ہے، یہ واقعہ ہے کربہت سارے کافتد کا را پیے

کرو انظا کم سے تنگ آگر گاوس جیوڑ ویتے ہیں اور شہروں یا فوجی پڑاو ہیںجاکر کوئی زیادہ قابل برواشت طریق زندگی تلاش کرتے ہیں اس خاص سبب کا اثر بقابل اکبر کے اور تک زیب

عبان بروست عرب رسال من مرسان من المربية المال عليه من المربية المال عليه من المربية ا

اباوی میں دیبات سے آنے والے اشخاص کی بدولت اضافہ موتار سراتھا اور کچھ دیکھ الت

ضرورموجودتی میں کا حرتوں پر بالواسطه اثریرا تھا گوان کی مقدار کھلے بند**وں** براہ *داست* طے نہیں کی جاتی تھی ۔ تر ی کا تو یہ بیان ہے کہ لوگ اجر توں پر کام کرنے کے لئے بازاریں کوے رہتے تھے جیسے کہ وہ آگل اکثر شہروں میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اِس سے ظاہر ہوا ہے کہ درطنیقت کو نی محنت کا بازا رموجو و تھا ۔ سکین اس کے طربیٹہ کا ر مے متعلق بہت کم معلومات قلبند كئر كئيبيءا ورا بوالفضل كيهيان كروة تغضيلات سيقطع نظرتيس صرت حيند ا تغاتی تحریریں ایسی فی ہیں جن سے تیا چلتا ہے کہ کن شیرحوں پر بیاح اور ُتاجرخا گی لاز مین کو

بوالغضل کے بیان کروہ واقعات اہم صرور ہرسکین اُن کی اہمت محدود ہے او اس نے اجر تو ں کی مروجہ ترحیس قلبند کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ شاہی ملات کے مختلف شعبوں کا ﴿ (١٩١) عال بیان کرتے ہوے اس نے نخوا ہوں کی وہ تمریر ورح کی ہی جواکبر نے منظور کیر خمیں یا جواکل کی اصطلاح میں انتظائ ملہ کے منظورہ گرٹیکہلائی جاسکتی من تیخا ہو کے ان بیانوں کو ڈکیکر پیم مینا کہ وہ شاہی لاہب کی ہی بانت كوظابه كرتے برخلطي بے تعیف صور تو آپ میں تھیں چھو تی چیز ڈی جزوں کی اٹئ جانب ۔ بهمرسانی کرنی پڑتی تھی میں کی ختیقی قیمت نہیں معلوم کی جاسکتی سائفیس بار بارجرا نے منگتنے ٹرتے تح جومُعِس وقات و مظالمانه بوتے تھے ۔اوراگراکٹر کا دربارد و رہے سشہ تی آتنظا ہا ت سے کلیتہ مختلف نہیں تھا تو انھیں اپنی اور توں کا کچھ حصد اپنے بالا وست عبدہ وارول کو بھی وینا پڑتا تھا۔بیں ہم کبرسکتے ہیں کہ اکترنے اجرتوں کی مب ویل شرعیں منظور کی تقین اور اس کے نور طاکر اس سے زیادہ توہیں البتہ کسی قدر کم ہی کما تے تھے ۔

سله جن وانتعات برية بيريگرا ن مبنى ہے وہ آئين اكبري كى پلى دوجلد وں ميں نتست مربب -را ل ایشانک سوسانتی محیرمیش بایته اکتو بر<sup>س ۱۹</sup> میرومنعه ۱۸ ان بربت بیض واقعات پیرهم نیم<sup>ی</sup> کی ہیے جیمانوں کے لئےخاص کر ملاحظہ ہو۔ ڈیمکن ترعمہ ۱-۱۲۰۰ اگر کہمیں مکھوٹرے کی حالت خرا ب مرحاتُ تورما بزر کا سلسله المعلل کے کہار وں اور فاکر ویوں تک پنیجما تھا۔ جیب بھی عفلت سسیسے کوئی إقى مرجا ؟ توگها بذك درمن سے معفول كوما فارتين روبوں سے جي كم لمنا نعاما نوركي ليمين . اماكرنى يُرتى تى دايضاً سنحد ١٢٢) يه ايك ايسا قاعد ، ج عب كى بناير يفظ طا المنه كااستمال جركم تن مير كياكيدي تي بانب كما بالكالم -

مِن المرجوده آنه امت بات تع-

شرح منظويهان حاليه قلار معمولي مزوور 21 40 روزانر ۲ و ام م لیا تا اا آئے أعلى مزوور رلم آنے تامیر نجار سم آنے ایر یہ یا ور کمنا جا ہئے کہ یہ شرص خاص کرشا ہی کیمیہ کے مصارف سی تفکیل ت متيں جركم بجاسينحو دسارى سلطنت ميں سب سے بڑا شہر جوتا سفا۔ لبندا الوالفضل كى بيان كروم **قیمٹوں کی بناپراک کی توت خرید کا صاب لگا یاجا سکتاً ہے۔ اوراسِی نبیاو پرہم نے ان کی صاب** قدر طامر کی ہے۔ رس طرح صاب لگانے بریہ شرص جشیت بجوعی ان شرط کے تیاتی جوتی ہیں جاگرہ اور لامپورین *المقاع میں جبکہ* اجرت شاری کی گھی تھی رائج تعییں <sup>لی</sup> اور ائن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اکبر کے مزو در وں کو بوری بوری منظورہ ٹریس ل جاتی تميں تو وہصوبجات متحد ہ کے حالیہ مزو درول ہے کسی قدر بہتہ حالت میں تھے کیکن نیا ہے تحیمزووروں کے برابزخوشمال بہیں تھے ۔ زیادہ توین قیاس بات یہ ہے کہ انسین نظور ڈٹرٹوں سے کسی قدر کھراجر تمیں متی تھیں ۔ اور اک کی واقعی حالت متنا باتۂ کسی قدرخراب تھی لیکن اُن (۱**۹۴)** اعداد سے جوعالم نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ شمالی منبدوشان کے شہروں میں اجرت صحیحہ اکبر کے زانے پر می کم ویش اسی سطح برتعی میں برکہ وہا اللہ میں قائم تھی اور یہ کہ آبا دی کے ان طبقول كم معاوض كم معيار مين كوني خايان تبديلي وا تعزيدي بأوني بيع -اس نتيج کی تا مُیدائن ما ہا نہ شرحوں سے ہوتی ہے جو پیدل نوج کے لئے اور مملات کے متلف شعبوں کے بئے منظور کی گئی تھیں ۔ اکثر مثالول میں تو اونی ترین ورجہ کے طازمین ما ہانہ و وروپیوں سے بی کم محمتی تھے (خاکروب کے لئے ۵۷ وام یشتر بان کے لئے ۷۰ میلوان کے لئے ، ، وملى بلا)كشروميتر خدمتكارا ورممه لى بياده با بها تين روبيول سے كم برآ غاز كرتے تھے-ك معارون كى شريين اس بيان سيمستشى بي - بهر كى اعلى مدال العميم بنجاب بيرائج تی - لیکن مشرق کی طرف ا درا گے یہ شرمیں ۸ر کے قریب قریب رہتی تسیں ا وراس کے مقابل اکمبرکے دیا

دارانسلطنت میں گذرا وقات کے لئے کم سے کم جومقدار ورکا رتمی و وفالباً اونی ترین درجہ اپ کے غلاموں کی حالت سے واضع میوتی بیٹی بھیل ایک وامرر وزاندویا جا تا متھا جو کہ مس زمانے كے زركے حاب سے ايك روپير كے ثين جو تھائى مصدكے برابر ہوتا تھا۔

جولوگ ایس سے زیاد واعلی اورخصوص کاموں پرنوکر رکھے جاتے تھے اُن کے معا وضیے کے متعلق انھی کے عاثل کوئی اعدا وہیں نہیں لی سکے اور جوز کا جہیں یہ فرض کر نا ضروری ہے کہ مختلف درجوں کے مز دوروں کے اہین اکتیر کے زبانے میں ہمی کم از کم ایسے ہی نایاں فرق موجود تھے جیسے کہ آجل نظر آتے ہیں اس لئے یہ جائز نہیں ہوسکتا کہ مالمہ ذرادا نی شهروں سے مونتیجہ اخذ کمیا گیاہے اسی کا اطلاق ان تصبیص یا فته مزو وروں پرجمی کمیاتیا مرد کھ چکے ہیں کہ عام طور پر دستگاروں کی حالت خراب تھی ۔ اور وہ اپنے کا رندو رہ کو ل بی سے اعلیٰ اجرمیں وے سکتے تھے ۔ سکین ورقیقت وہ کیا اجرمیں اواکرتے تھے پیاش وقت تک ایک محف تیاسی بات رہے گی جب تاک که واقفیت کے حدید ذرافع

باح اورتجاً رجواجرتیں ا واکرتے تھے ان کے بارے میں جوکھے وا تعات میں ہیں وہ تربیب تربیب یو رہ طور پر حنوبی اور مغربی مہندسے دستیاب ہوتے ہیں۔ پانچ ٹلنگ یا ما مانده ور دکیوں کے معاوضہ میں جونو کر ملتے تھے اُن کی خوبی پر شری بہت زور دیتا ہے اور يمى بيان كرتاب كه وهاس كي نصف رتم گهر مسحق تع ميد بيان غالباً ان نوكرون كے متعلق ہے جوسورت میں ٹوکر رکھے جاتے تھے لیکن تھےصورت اس جھٹہ ملک پر توائس کا اطلاق بوتا ہے ۔ کیونکہ قری منڈ وسے آھے شال کی جانب نہیں گیا ۔ تقریباً وس سال معد ڈیلا وئل سورت کے متعلق تحریر کرتے ہوے مثرح اجرت بین ردیبوں سے زا کہ نہیں تبا تا۔اور وی کیٹ کے بخبروں نے تین سے چار روہیوں تک اجرتیں بیان کی ہر مین میں بعض او قات امُس کمیٹن کی وجہ سے جوخریداریوں پر ما مُدکیاجا تا حقا اصا قہ سرجا تا تھا بٹلکالے کی میں ایک سا فرکو ۔اورسولی ہتم کے مابین سفرخرج کے لئے سات بیا آٹھ محمہ ویا ں دی گئی تعییں ڈگویا تمین اورمارر وبیوں کے ابین) -اس کو تقریباً و وجینے سفریں لکے دیکن اس فےراستہ میں اینا (۱۹۳۷) وقت منائع كياكبونك فالبا إبك مهينياس كيك كاني موجاتا - أن شالون سي ينتج حتى بابن مثكر ہو تاہے کہ ستہ صحوبی صدی کے اوا کل میں ما ہانہ کھر دبیش تین روپیوں میں فیر ملکی اشخاص کومستعد

باث فور طیاتے تھے ۔ اجرت میں کے کسی یہ کس مقدار کے ساوی ہوتے تھے یہ ایک خواتین بات اعلیٰ میں ایک خواتین بات اعلیٰ میں ایک خواتین کے مقابل مغربی سامل قبیتیں اعلیٰ میں قدریہ فالیا ایک نا واجی بات ہوگی اگر ہم اس شرک اس کی فعیک تھیک سطح معلوم نہیں کی جاسکتی ۔ اوریہ فالیا ایک نا واجی بات ہوگی اگر ہم اس شرح کا مقابلہ برا ، راست اُن اجر تول سے کریں دخت میں آتی ہوگی اور اگر ایک نا واجی بات میں ہوگی اور اگر این میں میں میں میں ہوگی ہو توں ہو توں ہو توں ہو توں ہو توں کو الدیا جا سے تو بوری اور اگر این میں اور اگر این کے ساتھ شانی وارالسلطنت کی مروج شرحوں کو طالیا جا سے تو بوجر ہم گھر لمولل زمتوں کی اُن معلوم اس میں جوکہ اُس زیانے میں مہند وسانی کی زید گی کی ایک معلوم ہوگئی تی ۔ جنانجہ ہم کسی معارفیاب میں اس بات کو واضح کر ہے ہیں۔

باث

## اسناوبراے باب پنجم

يها فصل ـ ندارد \_

دور مری حال و سیار بیار می بارے بن جن طلات بیں سے گذرے ان کے بارے بیں وہ ہیں بہت کم خبر دیتے ہیں ۔ وہ گویا ان کے سفر کی ناخوشگو ارخصہ وصیات میں حضین جی الاس میں بہت کم خبر دریتے ہیں ۔ وہ گویا ان کے سفر کی ناخوشگو ارخصہ کی ساگوانی کلڑی کا کئی ایک بیا ہوں نے حوالہ ویا ہے شلا طاحظہ مو بیرآرڈ (ترجمہ الم ۱۲۹ – ۱۲۸ میں اللہ کی گئی کی سے جوامنا دستونی کا وہ کے لئے طاحظہ موتیے (۱۲۵ – ۱۲۸ میں ۔ کی بیری سے جوامنا دستی کی کا ویا ہے لئے طاحظہ موتیے (۱۲۵ – ۱۲۸ میں ۔ کی بیری سے جوامنا دستی کے دیں گئی کے لئے طاحظہ موتیے (۱۲۵ – ۱۲۸ میں ۔ کی بیری ۔ موتی گاہ کے لئے طاحظہ موتیے (۱۲۵ ) ۔

تیس فی ساری رائے یں اسے اس کے بارے یں فیورنیر کاسکوت ہاری رائے یں فیصل کی سے نامی رائے یں فیصل کی سے نامی ولیسی فیصل کے اسے اس مضمون سے نامی ولیسی چانچدا شیائی پیدا وار کی تحقیق کے لئے اس نے چھو بگہ و قف کروی ہے اصفحہ ۳۹) جوزبی ہندیں اس نے ہمایت المباجر شام کیا تھا - لہذا گرو ہاں کوئی سونے کی کان ہوجو دہوتی تو ہمیں لیٹین رکھنا چاہئے کہ وہ اسے دیکھنے کے لئے جاتا ۔ آلیمن میں اسی وہات کا حوالہ دیا گیا ہے و دہیے در ترجم ۱۰ - ۱۵ ا مرم سام ان میں سے بیش عبار تول میں چاندی کا بھی جوالہ دیا گیا ہے ۔ چہانچ آگر و کی کان کا فرکس میں اسی وہا تھی جوالہ دیا گیا ہے ۔ چہانچ آگر و کی کان کا فرکس میں اس میں جاتھ کی اس کے جوالہ دیا گیا ہے ۔ جہانچ آگر و کی کان کا فرکس میں اس میں جو دہیں ۔

سیسہ اور جست کے لئے الاحظ ہوائین در مبر۱۔ مر ۲۹)۔ تانیے کے لئے ۱۵،۱۔ مر ۲۹)۔ تانیے کے لئے ۱۵،۱۔ مر ۱۹،۱۔ مر ۱۹،۱۔ مر ۱۹،۱۔ مر ۱۹،۱۔ مر ۱۹،۱۔ مر ۱۹،۱۔ مرد اور اور کے گئے ۱۲،۲۔ ۱۵،۱۔ مرد اور اور کے گئے تت جراندراجات ہیں ان پر نظر قرار کئے ۔ مرد ماصل ہوسکتا ہے۔ تانیے کی درآمد کے لئے ملاحظ ہو سے قدیم کار و بار کے مقالمات کا تصور حاصل ہوسکتا ہے۔ تانیے کی درآمد کے لئے ملاحظ ہو

ہیرے کی کانوں کی کیفت د ٹیورنیر ۲۹ مداوہ ابعد ہیں موجود ہے۔ تمک محتقلق پنجاب کی کانوں کی کیلیت آئین دِ ترجمہ ۲۔ ۱۵ میں بیان کی گئی ہے چیل جھیل

که واله بدایونی نے دیا ہے (۱۷-۵۷) بحسر ی نمک کاحال آئین میں بتایا گیا ہے (ترجیه ۱۰ م ۱۳۹ وغیره (بنگال) - ۲۵۷ وغیره رکبرات) - ۲۳۸ د منده) - ۱ درتیر ارد نے (ترجیه ۱۰

4 11 ویبرو را بکان) کا ماہ موجود کیدہ ریزات) کیا 4 او صفعا) کا اور بیدار کو سے در میداد 40 مار) ملیدار کی نمک کی کرار ہرونکا ذرکراہیے گو وامیں اسین کے بچھر کے استعال کا نبی پیرارڈ رہی ذرکہ

کرتاہے (۱-، ۷۷) یہ شورے کے تعلق ملاحظہ ہوائین (ترجمہرا- ۲۳۱ و۳ ۲۵) ۔ محدود میں میں میں میں کرند میں دور میں ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

چوتھ فی صل ۔ گڑیارا ب کا ذکر تختلف صنفین نے کیا ہے مثلاً بار آبوسالہ مہر) اور اپنچو ٹن رسی ۔ ۱۱) ۔ مبلال کی شکر کے لئے فاضط ہو بار بوسا (۲۷۲)۔ آپنجو ٹن (سی ۱۷) ۔ فیاجی

درجاس ۱۰-۱-۱٬۲۳۱) احرآباد اور کیمیے کے لئے لاحظ ہوضطوط سوصولہ (۱-۳۰۱) رصری کے نئے لاحظ موآئین (ترحمہ ۲- ۱۸۱) یخطوط موصولہ (۴۷ - ۴۹۱) کینو ٹن (سی ۲) تیمتیں

سے سے ماعظر ہوا کی فرمبرہ - ۱۸۱) بر طوط موسولہ (۴ - ۴۹۱) بیچو من (سی ۷) ۔ یسکیر انگین میں دی ہوئی ہیں (ترحمیدا-۱۲) ۔

ر و کی او تانیے کے بارے میں لاحظ ہوشیو نوٹ (۲۱) منیل کے کار ربارے لئے

پرجاس (۱۰، ۲۰۰۰) کوات ہیں برگ تنباکو کا دستیا ب موناخطوط موصولہ ہیں مندرج ہے (۱- ۲۹۸)۔ اور تمباکو سازی کے نن سے نا وانفیت کاحال ترتی نے (۴۶) تبایا ہے یکم ومبیں عجارات ومیں کسی نرکسی تسمر کی مسکرات کاحوالہ موجو دیے ۔ آکہے کے نواعب وضوالطائین

میں اور در میر ۲- ۲۷) بہما گیر کے فراین توزک بیں ہیں دا۔ یں۔ اورخوواس کی اپنی عاد آ کی کیفمت بریاس ہیں ملے گی (۱۔ ۲- ۲۰۱۷) ، رسد کے متعلق جو بیانات ہیں ان کی شالوں

مر العراق المروبار بوسال ۱۹۹۳) بيرواس (۱-۱۸-۱۷۱۷) مياخور ذين (۱۴۱۶ و۱۴۱) م

بانچور تصل مصناعيون اورد شكاريون كا ذَّكراكتر سباحون نے كيا ہے بتال

کے لئے طاحظہ موبار ہو بار ہر ۱۱، دینوش (سی ۹) ۔ یا تھیونوث (۳۷ و ۱۲۰) فیج کی تا کہ کے لئے طاحظہ موفاص کر ہر تی ده ما) دیکن اس بارے ہیں شہادت زیادہ ترمنفی ہے

لبذا اصلی حالت معلوم کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ختلف عصری بیانات میں جرج باتیں المجہ نہتیں جو باتیں باجہ نہتی ہول اختیار ورج کر لیاجا سے میر تکانی ذیج کے لئے طاحظہ ہو پیرار و در ترم برہ محت کہ ارداند پرک فرنیج کے لئے طاحظہ ہو پیرار و در ترین و کروک کو تا کہ اسلاما اور زین و کروک کو تا کہ اسلاما کے ساتھ آئین ہیں دی ہوئی ہے (ترج بدا - ۱۲۷ تا ۱۵۲)۔

کافذ کے متعلق جو کچر بیانات کتا ہے بس درج ہیں و مزیادہ تر ڈیلا دیل (۲۹۱) اور اروک کا سرار و (ترج بدا نے کہ تعلق معدار زندگی اسلام کے ساتھ تات کہ برار و (ترج بدا نے کہ تعلق معدار زندگی

پیرار فر (ترجمه ۲- ۱۵۵ و ۱۱۱ و ۱۷۵) بر مبنی ہیں۔ مرکا نات کی نوعیت کے متعلق معیار زندگی والے باب کے تحت بس حوامے ملیں۔ گے۔ تعلقہ الد آبا و کی تعمیہ بیر جوقت لگا اس کے لئے الانظام ج برجاس دا۔ ہم ۔ ۲۲۶)۔

جیمطلق کی ۔۔ برٹرک کے سفر کی ہترین کیفیت وہ جیمجو مثیورند نے بیان کی ہے میں منز درمین سوال میں سور کمیو تندین کو دلا میں یہ لیک مثر ترین

(۱۲۷ و ما بعد ونیز (۱۲۱) - بهارے دورسے و دکھی قدر بعد کی حالت ہے لیکن پیشتبہ ہے کدائِس و قفہیں کوئی نایاں تبدینی واقع ہوئی ہوگی ۔ دریائی آمد ورفت کی وست کے لئے طاحظ ہورچانس دا۔ ۲۰ – ۲۲۳۲ – ۱۰ – ۱۷۳۳) ۔ ایلیٹ ٹی تاریخ (۵ - ۲۷ س) ۔ آئین درجمہ ا۔ ۲۰۰۰) - گنگا کی کشتیوں کی حبامت جرآؤین نے بیان کی ہے (۲۲) وزمہن کی فنج نے ربیجان ا - ۲۷ – ۲۰۳۷) ۔ عرب اورمصری جہاز نبلنے کی کوششوں کے تعلق طاحظ ہو

بار آبو سا (۲۲۲)- دسویں ڈ کاڈا (۲-۱۵) اور ہائین جائین کفظ د "Teak" کے تحت. پیگو کے متعلق ہاری سند با آبی ہے (پرچاس ۲-۱۱-۸ ۱۵۲) ۔ کو نکی نے حاجیوں کے ہاتا

کاجو ذکر کیا ہے وہ نیجر ۷۷۷) میں موجو دیہے ۔ برجا س میں بھی ان کا بار با حوالہ و ما گیا ہے دشلاً ملاحظہ ہو ۱-۳۰۰ و ۹ ۹ ۳) جتی کہ ٹر کی نبی ان کی جبامت کمنوں میں بیان کرتا ہے دا یضاً ۲-۱۰-۰۷) منجلہ اورمنتغین کے پیمرارڈ بھی بسین میں برگائی کشتیوں کی تعمیر کاؤ کی

سانورن کی ۔۔ ریشی مال کی رآمدے گئے ماحظہ آربوساد ۲۳۳ و ۲۳۹)۔ ورقما داا) ۔ و و مرے اساد ساکت ہیں۔ اور پر بات قابل محاظہ کہ آریز رفر ٹیرک فیج اور آبی دجس کی تحریریں پرجاس میں انھی کی گئی ہیں ۲۱ - ۱۰) ان میں سے کو تی بھی اس بات کی طرف اشار زہیں کر تاکہ ریشی مال مبلکال سے بیگو کو برآمد کیا جا تا تھا۔ ہندوسان میں رشمی چیزوں کے استعمال کے متعلق ملاحظہ موآئین ۔ (ترجمہ ۱ -۸۸) اور بار توسا و ۲۹، بیارش باج متعلق نیمور نیر کی بیان کرده کمیفیت صغیه ۱۹۰ پر ب - خام پیدادار کی درآمد کے حوالے گریشیا ڈاا در ثارہ 6)۔ نیجوٹن (سی ۲۳) ۱۰ در تیرارڈ (ترجبہ ۲۰ سوسائٹی اس موجود ہیں ۔
حالیہ بیدائش کی کیفیت ہم نے پر و فینی میک ویل ۔ نفرائ (جزل رائل سوسائٹی اس اگریش مخالات کی صفت کا اکٹر سیاحوں اگریش مخالات کی صفت کا اکٹر سیاحوں نے ذکر کیا ہے مثلاً طاخط ہولنجوئن (سی ۱۵) ۔ کشمیر کے متعلق طاخط ہوا کمین ۔ (ترجبہ ۲۰ فی کر کیا ہے مثلاً طاخط ہولنجوئن (سی ۱۵) ۔ کشمیر کے متعلق طاخط ہوا کمین ۔ (ترجبہ ۲۰ سے باب جاب کی اصلاحات کے بارے میں ابضاً دا۔ ۸۸ می نیاتی رشیم کے لئے طاخط ہو باب بابن جابین "Grass-Clolt" کے تحت و نیز جوحوا ہے و باب بابن جابین "کی میں ۔

اونی بال کے حوالے آئین میں ہیں دتر جمہد ا۔ ۵ ۵ و ۹ ۵ تا ۹ ۹ و ۱۳۹۰ اگریز تاجروں کی ما یوسیوں کاخطوط موصولہ رشلاً ۲ - ۹ ۹ وس - ۱) میں باربار ذکر کیا گہا ہے۔ ان کی خاممیت کے متعلق طری کی رائے پرچا میں میں مذکورہے دم ۔ ۹ - ۹ ۲۸۱)۔ تالینوں کا حوالہ آنگلش نیکٹریز ۴ کی امبت دائی جلد و س میں متعبد دمقامات پردیا گا دیدہ

جوتجارت کی رفعاً یقی و بیترار دُر (ترجمه ۲ - ۷۷) بین بیان کی گئی ہے - جابان محصنعلی جامناس ہے وہ خطوط وصولہ (۳ - ۱۳۸۸) سے ماخو ذہبے نظیبا تُن سے آگے کی تجارت کا ذکر کنچیُن (سی ۲۲) میں موجو دے ۔

ېندوستان پې سوتی مال کے متعلق جوخبرى بې وه درباره صوبوں کی میفیت » (مند بېرا کېن -ترجبر۲) پې منتشرې اوروه تقریباً هريو د پې ساح کې تحريرول بي ليس گے. دريائے اند کی گئی والی صنعت کاحوالہ مزیق نے دیاہے (۲۶). یے کیے مکارومنڈل اور بنگال کے ال کے ایاب تقسم کاحال بہترین طور پر بارتوسامیں مے گا۔ توری فصل - شہروں میں دسکاروں کی حالت کا ٹھیک اندازہ کرنے کے لیے بديه بد كخر خطوط موصوله كي ابتدائي طدول كاجتثيبت مجرعي مطالعه كساما ي ـاسمضمون من تعلق خاص خاص عبارتین (ا مه ۲۰ و ۲۰۰۷) - (۲۰ - ۱۱) ۳۰۷۸) وزیز آگلش کشرس موالالیة ما ملتلالہ۔ (۱۷۱)میں تمیں گی۔ سرکاری کارخانوں کے لئے المحظ ہو آئین (ترحبہ ۱۔ مرم) ور برتیبر دهدم)-وتعكارول كافلاس كي لئ الماضطهو برنبر (١٢٨)- ا ورتصيو نواف (١٧٠) - قعط كے أثر كے لئے الماحظ بورد الكلش فيكٹريز الاس ١٤٣٠ تا ١٧ و ٥٤ و٢١م و ٥ ه ا وغير ) محصول کے سلسلہ میں جن عبار تول کا حوالہ ویا گیاہیے وہ بیمبی، اُئین (مُرْمبرہ - ۴۷)اور شرکی ک ۹۷)اور فيورنير (١٨) - فصر مل . سشهرور كي عانب نتقلي كامال برتيرييان كراً بعدده من مينت کے بازار کے لئے الاحظ مو بڑی (۱۷۴) سبتدورتانی نوگروں کی اس نے جوتعربیت کی ہے وہ اسی صفحدر بے جنوب اور نوب کے لئے جو دور رئ نترین بیان کی گئی ہیں ان کے لئے الاخطار قيطاونل (١٧) - بركيكيث (١١٤) - اوز حطوط موسوله (٧-١٠١) اور (١٨- ٨٦) -تن میں جس اجرت شماری کا حالہ ویا گیا ہے و واللہ الم یا سے متعلق ہے جس کے اعداد وشارکهٔ سبهوسومه مهندوشان میرقیمتین اورا **جرمین از جایر ۲ سوصفحات سوس وابد)** من مندرج ہیں۔

## جھٹا باب

ستجارت

بها فصل ب<sub>ا</sub>ی

عامخصوصيات

کسی سابقہ باب میں ہم یہ نتا کیے ہیں کہ مند وسانی زرافت کے اہم خصوصیا گذشتہ تین صدی کے و وران میں کم وہیش ایک ہی حالت پر قامے رہے ہیں۔ لیکن مہد دسانی سخوارت کی کیفیت اس سے بالان ختاف ہے اوراکہ کے زبانے بی اس کی نوعیت اوراس کی مقدار کا انعازہ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ موجو وہ مہند وسانی تجارت کے شعاقی ہم نے جو کچھ سکھا ہے اُسے کم وہیش کلیتا اپنے و ماغ سے نکال والیس یہ انعقاب اس وجہ سے اور جی زیا کا کہا ہے گال کا فاضی کے دہیں ہو جہارت کی مام حالت تی وہ کم از کم ایک ہزارسال سے الکسی تغیر و تبدل کے برابر جلی آری تھی ۔ "مشر تی تجارت کی اثبا نہا یہ جو الیک ہزارسال سے الکسی گئین کا یہ بچھتا ہوا مقد اس کو ہوں اسدی عبوری پر بھی اسی طرح صا و ق آنا ہے جس طرح کہ و ور بری شدی کے حالا ت پر دلیکن جو کہا اور شینیس آجل ہند و سان خرید تا ہے یا جو غلہ ۔ روغند آخراہ رہتے وضول کی اولئ میں وہتا ہے اُن پر استی تھی کے فقرے باکل نا قابل اطلاق بلک مسی خاب اواس کی دری جو سے میں اس کے اس کے اب اواس کی دری جو اس کی دری جو اس کی دری جو اس کی دری جو اس کی دری جو ان وا تقات تربی کی کا تو کہ ہواری کی اس کے اب اواس کی دری جو ان وا تقات کی دری جو ان میں ایک صبح جو اندازہ کر نا چاہے جو بی تو تھی ہو کی اوری کی میں اسی کی دری جو ان وا تقات کی دری جو ان میں ایک صبح جو اندازہ کر نا چاہے جو بی تو کی کا جو کہ ہواری دری خصوصیا ت میں شامل ہیں ایک صبح جو اندازہ کر نا چاہے جو بی تو کا جو کہ ہوارے کی دور کے خصوصیا ت میں شامل ہیں ایک صبح جو اندازہ کر نا چاہے جو بی تو تھیں تو کا جو کہ ہوارے کی دور کے خصوصیا ت میں شامل ہیں ایک صبح جو اندازہ کر نا چاہے جو بی تو

یں جائے کہ اِس تبدیلی کے واقعے کو ہیشہ پٹر چیثیث مجموعی کا فی موثر موتی تھی اوروہ ان چیزول کے معارضہ میں اپنے بال کی مختلف مركى پيداوارس برآمه كرسكتا تميا - بيروني مالك كي جَرِينير بِ طلب كي جا تي سان كي زيت (١٩٥) اتغاقی طور پرآخری باب میں درج مولکی ہے جینا نچہ ٹیند اہمراشا کے مجلاتین دہر سالیمیں جوههٔ وریات شار کی جاسکتی ہیں اور تمین تیصیے خام پیدا وار پڑشمل ہیں اور بقیبہا شیا کو صفع ثیات سجھنا چا سٹے چن کا صرف بیمقصد تھا کہ آبا وی کے اعلی طبقو*ں کے نداق کی تکمیل کی بائے*۔ سے دوبینے میں سونا اور چاندی ہیں جواس وجہ سے ضروریات کہلانے کی شق ہیں کہ وہ تسکیک ہیں انتعال کی جاتی تعییں ۔گوائس کی رسد کابہت بڑا حصہ صرف انہار شان اور نام ومنو و کی خاطر استعمال کیاجا تا تھا ۔ اگر این وونوں کو لا لیاجائے تواشیا ، درآمد کی فہست ے زیادہ اہم نظراتنے ہیں اورجو قواعد وضوا بط سند و شان کے ساحلوں اور ول برنا فذکئے گئے تھے ان کاخاص تعصد میتھا کہ ان و ونول کی رسد کو برنوارکھا اما ئے۔ سرے عنوان میں جا نورا وربالخصوص گھوڑے ثنا بل میں جو مروجہ نوحی طریقیے کے مطابق کشر تھ، او میں در کار موننے تھے ۔اس صور نٹ میں بھی تعیش کا جز و کلیٹیّہ معدونہیں تھا کیو نکہ کامرتے لایق مگوڑے شمالی مہندوتنان میں پیدا کئے جاتنے تھے إورابیان وعرم ان كى عرورآ دا موتى تقى اليكابات ايك متك بهي اطبها رشاك اور نام ونمود كى خوابش معي أ منوب كى ملطنتون مير، رسد يحمقامي فرا مع بالكل مفقود تص الور تعلقه ملكتون كي فات ینے اس تیارت کا برتزار رہنیا نہایت ضروری نضا ۔خام بیداوار وں تحے جن تین شع كا ذكركيا گيا ہے وہ يہ ہيں: ايك خام ريشيم جو مندوسًا في صنعت كے لئے دركا رتھا - وور سرے و مانيں مثلاً تانبد مين جبت سليد لياره جن كالت كالنشة إب مين وكركما واجكا ہے۔ تیریہ ے باتنی دانت موجھے منہ اور و وسری پیدا واریں جو باریک صنعتوں رستکار یوں کے لئے مطلوب موتی تھیں ۔ورآ مد مونیوا کی اثیا مے تنیش کی نہرست د ریاده طول ہے - برسم مے جوامرات تیمتی یا رہے مثلاً رشیم محسل اور کنواب مسامے وأمشروبات بختلف تسمري اشياحبسيل العموم حبني مال كهاجآاج پورپ کی شراب . افز کینہ کے غلام اور کم ویشی میزلیدی چیزجو نا دریا کمیا ہے کہلا ئی جاسکے زخاہ

باب وه کسی طک سے بھی آئی ہو۔ ان اشیاء درآ در کے معاوضے میں مہند وسان سے بئی ختلف تسم کی نہیں ا بابہ جی بھی جاتی تقییں شائا تسم سے کہا گیا ہے اور جند معمولی مصالحے بعض رنگ جن کیں ا نیاب سے زیادہ اہم تھا ۔ انیون اور دیگر مشہ و بات اور ختلف دو رہری چیئریں جو مقابلة اس قدر ا ام بیٹ نہیں رکھتی تھسیں ۔ ہند و ستان ہتر ہم کی پیدا و ار ذو خت کرنے کا خواہشمند رہتا تھا اور سونے چاندی کے لئے اُس کی نیر کی بیدا ہی این تیجہ تھا کہ جو گا بک اپنے ہاتھ میں زرلے کو سونے چاندی کے لئے اُس کی نیر کی بیدا ہوا کا یہ تیجہ تھا کہ جو گا بک اپنے ہاتھ میں زرلے کو

أت تعيان كم لئة تجارت إيك بالكل سيدمعاسا و معالمه تغالب

ذرا کُونل و فرای میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے و وجی اشا ہے تجارت کی تبدیلی سے
پُونکہ غایا نہیں ہے جہاں تک شکی کا تعلق ہے فلا ہر ہے کہ اُس زانے میں نہ رلیب تھیں اور نہ
ہنکہ مؤلیں ۔ شال میں المبتہ بریائی راستے موجود تھے اور ان کے علاوہ زیا وہ تم اکرش ہا فرروں
کے ذریعہ الی ایسے وہیہ ترین مقام پرر وانہ کیا جا تا تھاجہاں دریائی تعل والی کا ذریعہ میروتا
تھا۔ ہمند د پرمتعد د چوٹے او چپند بڑے جہان موجود ہوتے تھے لیکن ان میں کوئی ہی اُسلہ
بڑا نہیں ہوتا تھا کہ بہ لحاظ گنجا کئی کے آجل کے کسی مولی الل مے جانے والے بہازے جہازوں کا مدا ہواؤ
براتھیں ہوتا تھا کہ بہ لحاظ گنجا کئی رفتالہ بلکہ ان کارخ جی ایسی تو توں کے تابیع تھا جوانسانی تصوف سے
پرتھا - اور نہ صوف اُن کی رفتالہ بلکہ ان کارخ جی ایسی تو توں کے تابیع تھا جوانسانی تصوف سے
پرتھا - اور نہ صوف اُن کی رفتالہ بلکہ ان کارخ جی ایسی تو توں کے تابیع تھا جوانسانی تصوف سے
پرتھا - اور نہ صوف اُن کی رفتالہ بلکہ ان کارخ جی ایسی تو توں کے تابیع تھا جوانسانی تصوف سے
پرتھا - اور نہ موالات اجازت ویتے وہیں ان کی حکمہ قرار دیجا تی تھی ۔ اور ان میں سائی سے بندرگاہ نہ ایسی بید ہوئے تھے ۔ قدرت سے معا ملات ہیں انسان
کی موافعت چندال قابل لحاظ ہیا نے پرتھہ و عزیس ہوئی تھی ۔ بلکہ وہ اس بات پرتھ ہو تھا گاتھہ
نے جو کچہ موقعے فراہم کم و سے ہیں اپنے آپ کو افعیں کے مطابق نیا ہے ۔
نے جو کچہ موقعے فراہم کم و سے ہیں اپنے آپ کو افعیں کے مطابق نیا ہے ۔
نے جو کچہ موقعے فراہم کم و سے ہیں اپنے آپ کو افعیں کے مطابق نیا ہے ۔

بحری تجارت کی منظیم کے متعلق سولھویں صدی کا زمانہ ایک فیرشقل توازن کا دور تھا۔اورختم صدی کے وقت جو حالات مرقوج تھے ان کو سمجھنے کے لئے شفالڈ کی طرن بلیٹنا صوری ہے جبکہ تواسکوڈا گا مانے راس امید کے اطراف موتے ہوے جہاز میں سفر کیا تھا۔ اس نے ویکھا کہ مدا غاسکرسے لے کراً بنائے ملاکاک جل سندوشانی سمندرسلمان تاجروں کے قبضے میں جی جواکشرو بیٹتہ جہازوں کے الک تھے اورخود ہی اُن کا انتظام کرتے نھے۔اسکے علاوہ شکی کی تجارت ہیں جبی ان کا اسم صدیتھا۔ دو مرس طبقوں کے تجارا بنیا نیے ال کے لئے ان جہاز دن ہیں کراپر پرجگہ حاصل کر سکتے تھے اور اپنے مال کے ساتھ نو وہی سفر کرسکتے تھے بیکن ابنے مال کے ساتھ نو وہی سفر کرسکتے تھے بیکن ابنے مال کے ساتھ نو وہی سفر کرسکتے تھے بیکن کہ وہ نو و اپنے جہاز رکھیں ۔ ایسی مثالیں مقابلہؓ شاؤ تھیں ۔ آربوسا اور درتھا نے جو حالات میان کئے ہیں اُن سے ہم یہ افذ کرتے ہیں کہ ساعل ملیبار کے کم وہیں سارے جہاز نیاج کیے سے روا نہ سو ۔ فح والی اکثر وہی تعدادا ورسامل کارومنڈ ل ونیز بحیر و بیگال کے جہازوں (۹۹) کا اکثر مصدعگا مسلمان کے زیر اقتصار تھا۔ بنگائی ۔ گجواتی اور کارومنڈ ل والے اجروں کے جہازوں کی تعداد نو اہم کا تو اور کی کنداد نو اہم کتا ہے اور کی حیازوں کی تعداد کا فلید نا قابل پیا

جہازوں کی تعدا و تواہ کتنی ہی ہو۔ سلب یوں سے جہاز وں بی تعدا د کا علیہ کا فائل ہے ہے ۔ چہانچہ برمزند کے سوائل کے اطران تبحری معاملات میں جرنمایاں میسانیت نظراً تی تھی ' ' ' ' '

وه اسي كانتجدسنيد -

ملهان تاجرو**ں کی تثبیت سے ا**ن ساحلوں **برمبیل گئے تھے**ا ن کھیٹیت ہاتو کی سی نہ تھی ۔ اور جن جن مقا مات میں تجارت سے نفع حاصل کرنے محے مواتع حاصل تھے وہاں کے حالات سے انھوں نے اپنے آپ کو ما مؤ<u>س نیالیا تھا</u>۔ا فریقیہ س*کے مشہ*تی سامل يرجهان كوئي متمدن حكوم<del>ت موجو ونهلي تمم</del>ى المضول نے خاص اپني بستيائ قائم كرليس ليكن ہندوشان کی طرح عن مقامات میں بیلے سے *تہن* بیب و ترین کا دجود تھا وہ ل کوہ مقای حاکموں کے زبیر مفالف آیا و ہو گئے ۔اور حو کیکسی مبند رکا و کی تجارتی حالت کو نیا کا بالگاڑا اں کے اختیار میں تھا انھیں ہرجگہ غاص خاص حقوق اور رعایتیں مل جاتی تھیں۔ کاروبار یسے اُٹن کیا صدن دُست کش ہوجا نا مقامی تا جروں کو بربا دکردینے کے لئے کا فی تھا۔اور اس نے جی زیا د ،اہمیت غالباً اس بات کی تھی کہ وہ ہرایسے نظمہ ونسق کومیں کی اکٹرو جنیز آرنی کا اسمیسا رہبّدرگاہ کےمحاصل بر ہو انتھایا ہرایسے عامل کومیں نے اپنے خاعمی نفع کے لئے ر وارگیری کا تھیکہ ہے لیا ہو تنحت نقصان بہنچا <u>سکتے تھے۔ پن</u>درصویں صدی <u>کے اخت</u>ام پر مہند درتانی سمند روں میں اُن کیے قدر عرنہات مضبطے کے سا ہو جے مہوے تھے خطرناک حربین کے بنو دار ہو نے کی کوئی علامتی*ن نظرنہ آئی تعیب میلیان ناہرو<u>ں کی ہوئ تحات</u> کی* نظیم کے بارے بیں بہاں کو بی مفصل کمفیت بیان کرنے کی شرورت نہیں ہے۔اس کی اسمخصوت يقيى كالواروباركا اجتماع سندوستان كمغربي ساهل اورخاص كرمليبا ركح سندركام وسيرتها حبأي ا*س وتت سب سے زیا د*ہ اہمی**یت کالیکٹ کوحامل تھی بشرق اقطی کی ہیدا وار عام طور پر** 

بابق رامت غلیج فارس ایجیه و احرکونیس بنجایی ٔ جاتی تھی۔ کیونکہ بیصورت باعث طوالت اور لبض اور فیض اوقات پُرخط تابت ہوتی تھی۔ بلکہ پیگواور طاکا سے جہاز کا لیکٹ ایکسی پُروس نی بندرگاویرائے سے جہاں آئند و سفر کے لئے دید بال بے لیا جاتا تھاجس کا ایک جزران مہندوت نی اشیاد پُرٹش ہوتا تھاجو ہو اس کے لئے دہاں تک لائی جاتی تھیں ۔ اس طرح پرجو بال بجد و اصرے آئا تھا وروہاں سے مختلف ممتوں میں روانہ کر دیا جا گاتھا۔ اس طرح بلیا مبندوت نی مندروں کی کم و بیش جارت کے لئے کو یا ایک کو وام اور تجارت کا ایک ایم ترین مرکز تھا ہے اس طرح بیا ہے ہو کا مرکز تھا ہے مرکز تھا ہے

مرکز ہما ہے۔
جب برگالی مند وسانی سمندروں میں نو دار ہوے تو یہ صورت مال بالکل پر
جب برگالی مند وسانی سمندروں میں نو دار ہوے تو یہ صورت مال بالکل پر
باس یور ب کے ساقہ تجارت کرنے کے لئے حزد دو بحری راستے رہ گئے تھے۔ ایک بچیر فاحم میں سے
ہوکر ۔ دو مدر خطیج فارس میں سے ۔ اور یہ دونوں راستے ایسے تھے جن میں ممالک فیر کے طرز
مول اوران کی مافعت کا اند بشد لگار مہاتھا فیلیج فارس کے راستے سے جو مال بھے اجما ہا تھا اس کو
منگی پرشام میں سے موکر روانہ کرنا پڑا تھا اور بندر رصوبی صدی کے اختشام ریز کو س نے یہ استہ کھلا ہوا
بالکل بند کر دیا تھا ۔ دو سرے راستے کے لئے مقریں سے موکر جانا صروری تھا گی یہ راستہ کھلا ہوا
ہوتھا لیکن حکومت مولی جانب سے جو محاصل عائد کئے جاتے تھے وہ آنہا درجہ گراں موتے تھے
میں پر لگالی قوم کی اولومزی بحری معامل مائد کئے جاتے تھے وہ آنہا درجہ گراں موتے تھے
میں پر لگالی قوم کی اولومزی بحری معامل سے مریا فیت کیا جائے ہو وہ درجی تو موں کی مداخلت سے
میں پر لگالی قوم کی اولومزی بحری معامل سے دیا وہ برجی ہوی تھی بی چا تھا۔ اس ڈی المان تا درجو اوراس کی ہدوست میں میں بینیالی جو دوسری تو موں کی کوشش کی جائے۔
ادر مرشد تی کی پیدا دار ہر لگالی جہاز وں میں یوبی جائے کے لیکن اس فیصلہ کی کوشش کی جائے۔
ادر مرشد تی کی پیدا دار ہر لگالی جہاز وں میں یوبی جائے کی کوشش کی جائے کے لیکن اس فیصلہ کی کوشش کی جائے کے دیکن اس فیصلہ کی کوشش کی جائے۔
عون بجارتی ترتی نہیں تھی ۔ بلکہ اس میں یغیال بھی شائل مان تھا کہ مبند وسائی تجارت پر اپنا

ده اس دور کا بجه بنا اگریزی نفظ سکا لیکو ته میں اتما جبحد کر تقریباً یقینی طور پرکالیکٹ سے اخذ ہے۔ سرقی ال کا ایکٹ بیں بالکل نہیں بنتا تھا۔ لیکن کا لیکٹ کے بندر کا ہ میں دہ یورپ کے لئے جہاز وں پرلاد اجا تا تقلیقیا فی اسی بندر کا ہ کی وجہ سے مغربی مالک میں بیویزین کا لیکو کے نام سے شہود رپوگئیں۔ تھے نے سے سل ان ملکتوں کو جوائی و قت سیمیت کی ڈیمن تصور کی جاتی تعین خت سکت اللہ ہے سے ساتھ تجارت کرنا ہنچے کا رساقہ ہی ساتھ تجارت کرنا مقصد و تفا وہا ت بنی جد کا دمن مالک کے ساتھ تجارت کرنا مقصد و تفا وہا ت بنی جد وجید کے واقع کئل آئیں گے جہائے ندہی اور تجارتی اغراض کا بیاضی کی موطویں صدی کے دوران میں پر تگالیوں کی ساری جد دجید کی گویا کلید ہے بہی وجہد کے ان کا بہت کچھ طرز عمل ایک تاجر کے نقط نظر سے تو نا قابل تشریح مسلوم ہو آہے لیکٹنی یا جوش کی شکل میں جو اس ملک کے حکم انوں کی اقبیا زی فصوصیت تھی ایسے طرز عمل کا بہتا نہ مل جا تا ہے کہ دوران میں جو اس ملک کے حکم انوں کی اقبیا زی فصوصیت تھی ایسے طرز عمل کا بہتا نہ میں جانب نہ ہو۔

مساكد كسي القرباب مي كماكيات يرتكا بيول كالمقصد على ير ان كاسلك يد تفاك مند وشاني سمندرول يراينا افتدار فائم كياجاك اوراس كم لغ مرف بن بات کی ضرورت تنمی که متحکم **سندرگاموں کی کا فی تعداد موجود** ہوتا کہ بیروں کو بنا ہ ل سکیے اور وں کی رسد کر قرار رہ سکے بینان کی کہیں توانی طاقت کے زورسے اور کہیں کفت (۱٫۸) وخنید کے ذریعہ انھوں نے جلد جلد ضروری بندرگا ، حاصل کر لئے اور چند ہی سال کی بدت میں بینی طاقت مزمیق سے بے کر طاکا تک مضبوطی کے ساتھ قائم موکئی ۔اس کے بعد پر کوش شروع بيولى كه سجارتي كار و بار كوجواب تك سياسي تقدّار سے بائل آزاد شما آئين وضوابط كا یا بند منایا جا کے مینا نے اعلان کیا گیا کہ خاص خاص راستوں برا ورخاص خاص چیرول کی تجاہ نے کا اجارہ مرکار کو حاصل ہے اورایسی تھارت شا ویرنگال یا اس کے نامز د کردہ افغاص کے لئے کی جائلیتی ہے۔ اِن حدود کے با سرخانگی جہازوں کو تنے جانے کی اعازت تمی شطر ت حاصل كرني كني ميواوراس كاسما وضدا داكياجا جيكامو يلين غيرامازت، حاصرہ کا کا فاکرتے ہو ہے تعبی تو مال غینیت تصور کئے جاتے شتھے اور کھی ڈیو دئے میٹلائے <u>یا گرفتار کریلئے جاتے تعے</u> ۔ بہرمال اگرزہا ٹیموجود ہ کے سعیار وں سے جانچا جا سے تونفکوش أنتها درج خراب معلوم بوتاب اعلى عبيده واروب كاكام بالعموم صرف اسي قب رتصاك چهاں تک جلد ہو سکے رکو پید سپیدا کریں اور اسی وجہ سے ج آئیل وضوا کبط یہ کھاظ اپنی شرا کط ت نظرة نے بیں در حقیقت وہ اینے علد رآ مدیں زیادہ لیکدار تھے ۔ شاکیہ بنامها لغنهيں ہے كەپرتگا بى اقبدار سے تحت سند وسانى تاجرمب قسم كى تجارت كرناچلىتے

رسکتے تھے ، بنسرطیکہ وہ یسجھ علیے ہوں کہ کیو نکر کا مرنکا تنا چاہئے اوراس بات برآ اروہ م

بالى حق تجارت كے معاوضه ميں جو كھے تيس طلب كى جائيں كى انعيس اواكري كے۔ مىلمان مالكان دبيازات آئين وضوا بيطكى يا ىنبدى كرتنے پركسى طرح آمادہيں تھے ۔لیکن و اس قابل بھی نہ تھے کہ سا وی شیت سے نو وار دین کامقابلہ کر سکیں اور اضوں نے طرح طرح سے اپنے آپ کواس صورت حال محے مطابق بنا نے کی کُٹٹش کی۔ مثلًا الصوں نے ایک تو یہ کوشش کی کہ اپنے راستے تبدیل کرو گئے بیٹا بچہ ہار ہو ساکھتا ہے كه لاكاس جوجهاز آتے تھے و كہمي تہي سامل كارومنڈل كى طرف مرجاتے تھے كيونكه أن كے الكور كى مهت نهيس يُرِيق تحى كەمېندو تتان كى دومىرىجانب بېرتگالبيول كامقا بلەكرىي . اور جرجبانطانب مغرب جاتے تھے وہ ساحل سے الگ رہتے اور جزائر الديوميں سے سوتے بون بابردی بابردومه اراسته اختیار کرتے تصحالاکداس پرجہازوں کی تباہی کاخطرہ لگارتہا تماث اس كے علاوہ اكثر صور تول ميں يرتكالي توا عدوضوا بط تسليم كر لئے جاتے تھے اور یرتگا لیوں *کےعطا کر*دہ اجا دہ: اسوں کے ساتھ مبندوشا فی جماز ختلف مقا مایت اور (۲۰۱۷) فاص کر طاجیوں کے بندر گا ہوں کو جو بچیار حمر مر واقع تھے جا یا کرتے تھے بیکن جا کہیں مالا موانق ہوتے و ہاں سامل کے سلمان ایک بنے قاحدہ جنگ وجدال جاری رکھتے اور پڑلکالی جہازوں کے ساتھ بالکل وہی سلوک کرتے تھے جویر لگائی ان کے بہازوں کے ساتھ روا رکھتے تھے یہعاصصنفیں اس طرزعل کو دریا ئی ڈکیتی کے نامرسےموسوم کرتے ہوے پیرطا ہہ کرتے میں کدائس کی وجہ سے خاص کر ساحل ملیبار پڑس کے بعض حصوں میں یہ <sup>دب</sup> بحری قزاق "نهایت مضبوطی کے ساتھ مجے ہوے تھے جہاز رانی شخت خطرے کی حالت ہیں رہتی تھی آئتی کہ ایک و ا ق نے توخود یرلگالیوں کے قائم کرو وطریقے کی تقلید شروع کردی تھی جنا نچہ وہ تجارت کرنے کے کئے خاص اپنے اجازت نامے جاری کر تا تھا اور کہا جا تا ہے کہ پرتگانی رعایا بھی ان اجاز ناموں کو قبول کرلیتی تھی <u>۔ بس سلمان سندروں سے ب</u>ائل نکال نہیں دئے گئے تھے ملکہوہ

سله لاکا سے بچیزا مرتک کے طوبل دیائی سفر کے لئے اُس زمانے کے جہاز دن پراشیائے فوراک نہیں بہم بہنچائی جاسکتی تعیس جب اُنکے لئے مبند دستان کاسامل بند ہوگیا توغذا اور پانی حاصل کرنے کا موقع صرف فزار مالد بویں رہ گیا تھا۔ اوراسی دجہ سے ان کے قریب وجوار میں جہازرانی کو جوفطرات بیٹیں آتے تھے اُن کامقابل کرنا پڑتا تھا۔

کمبھی تو اجازت ئے کر ا درکبھی اپنے حریغوں کامقابلہ کرکے بہت کچہ بحری تنجارت کرتے رہنچے |باب تھے۔ سولھویں صدی کے جتم برخمان اساب کی بدولت جن کا فرکر ہیا ن غیر صروری ہے پر ڈکا لیوں کی توت بہت زیاد ، کمزور ہوگئی تفی۔ اور ڈچیوں اورانگریز وں سے متعاً بکر ہیں اس کابہت جارخاتمہ والع تھا۔ کیونکہ اس زمانے میں یہ دو نوں تو میں مشرقی تجارت میں براہ راست مصاحال کرنے کے لئے تياريان كررېخمين يىكن وزغيقت يە واتعه بهارے زبيرنجت د وركے كيوسى بوركا ہے يابلا اِس د ورمیں نوسوامل کی تجارت کا اقتدا رسلها بو ں ادربرزگالیوں ہی نے بابین نقسم خمایی یہ بات قابل کیاظ ہے کہ مندر وں پراقتدار حاصل کرنے کی اس کشکش میں مزاد وتنا لی ٹری ٹری ملکوں میں سے کسی نے بھی کو ٹی حصافہیں لیا۔ یہ خاص طور پڑنگی کی مطالبین تصیب اور اگرجیہ وہ خاری تجارت کے نوائد کو حموس کرتی تھیں اور اس کی بدولت اُن کے مبدر کا ہوں کو حم آمدنی عاصل ہو تی تھی اس کو بھی اچھی طرح جانتی تعبس تا ہم دوران را ہیں اُس کی محافظت طئے لئے انھوں نے کوئی کوشش ہیں کی ۔اکبرنے گجرات سے بجاؤ احمر کواپنے جہاز روانہ کئے لیکن و ویزنگالبو کی اجازت سے ردانہ ہوئے تھے سیمنا شار کے سلخنامہ کی بدولت ُ دھیانگر کی بحری تجارت عمّا پرنگالیول کے ہا تھوں میں جائی تھی ۔ اور جہاں بک دکن کی ملھنت سیجا پور کا تعلق سے دواسی بات برِ <sup>ق</sup>انع تھی کہ پرلگالیوں سننظی براڑتی رہے بہوال اس سے شکل بیٹوقع بوسکتی تھی کہ وہ برنگالیوں کو مندرسے (دورم) نكال با ببركرے ـ زامورن حاكم كانى ك نے جو كچه اس مصطمن تعام بحرى فراتوں از كو محفوظ رقطنے کے لئے کیا جن میں سے بعض اُسے خراج ویا کرتے تھے بیکن و بھی اس فابل نہیں تھا کہ پر تگا نبوں کے مقابلے پراکڑعلی الاعلان تبنگ آزمائی کرسکے ۔اورائس کی خضبہ کوششوں اورجد وجہد کوچیوٹر کہ کوئی اور مافظایسانہیں تصاجب سے لک کے اجر کوئی امید کرسکیں بلکہ اصیں خود ا بنے ہی وسائل بر بعروسه كرنا يرتاتها-

ابتدائي سفران جرائر كي جانب تصرح طاكا سعاكم واتع بي بالنظائة تك وه يولى كث واتع مال كآرومنڈل پر قدم عاچكے تھے - انگریز كالسب انڈیا كمینی كے من توگوں نے سب سے پہلی مرتبہ سے المتياركيا ويكنزا اعلي سام البني يتميري مرتبه كصفرين البته كمبنى محجها زون مين سوايك بمالاكست شنالم میں ایک سبندوشانی بندرگاه پر وار دسوا۔

## د ومىرى فصل

## مندوستان کے بڑے بڑے سندرگاہ

اس زبانے میں مبند وشان کی بحری تجارت کی اصلی صورت حال واضع طور پر بیا رنے کا بہتہ بن طریقہ بیا ہے کہ یکے بعد و گیرے ایک ایک بند رگاہ یامتند دبندر کا ہوں تقمی اک ایک محریعے کویے کر ہر تنایا مامیے کوممندر محے و ومریح صوں سے اس کے کما تعلقاً ر سنے تھے ۔جوطلیہ صرف آکل کی تجارت سے واقعت ہیں اُمیس پیضمون بہت کچے غیرا نوم ملوم ہوگا بینا نو کلکت کمئے۔ مدراس یا کرامی جیسے شہروں کے نامجال اکٹل مبد وساک کی اكثرومينته تجارت طرما تي يهيجين نهيس ملته - يا أكروسيع ترمنته في سمندرون يرنظروا لي جائے تُو رَكُمون ـ سنكاپور - لانك كانگ - سدنی ياكيپ نون عييے مقامات كانبحكمين دكم نهیں سنتے بجائے ان کے جس بندر کا موں کی ایک زیا و ولبی فہرست سے سابقہ مِرْالم ہے۔ جن ی*ں سے اکثرو*ل کی ایپ کوئی اہمیت نہیں ہے۔اوربعضوں کے تو مام بھی جدیدنقشوں ہیں نظرمیں آتے ۔ پہلے باب کے ساتھ جونعشہ منسلاک کیا گیا ہے اُس میں مہندو تنانی بندرگانو کے مقامات بتلف کئے ہیں ۔ اور برابر کے صفر برج نعشنیٹ کمیا گیا اس سے یہ طاہر ہوتا ہے کہ و وسرے مالک کے مبندر کا جوں کے لحاظ سے یہ مبندر گا وکس طور پر واقع تھے۔ان مبند کا کہ سے روانہ مونے والےجہاز وں کی نومیت اورجہامت پرکسی کند ڈفعل میں بجٹ کیجائیگی فى الحال يكبنا كانى ب كه وه يا رسمون مين تقسمين ايك پريگاني كيرك و و مرب بجيزي کوجانے والے حاجبیوں کے بہاز۔ تمیہ ہے معمولی تجاراتی جہاز یو تھے ساحلی آیدورنت گی چیو گئ تشیاں جہاندں کی بیائش کا جوطریقہ اس زمانے میں رائخ تھا اُس کے مطابق کرک . دہتے ... برئن تك اورطاحيول كے جہاز . . هست . . ها ثن تك مبوتے تھے معمولي تجارتي جيأ

لله اس لفظ ك ليُعنى ١٦٤ يرم نوط وياكيات وه الماحل كيا باك -

. به سے شاذ و نا در ہی بر صنعے تنصے اور ان کا اوسط فالبًا ٢٠٠ فن سے بھی کم زمّا نفا۔ اور مال اللہ ساحلى كشيتون كاتعلق به وه تقريباً ١٠ أن سے بيعے مروسعت كى بوتى تعين كـ مندوتان كے شال مغرب سے شروع كرتے موے سم بديي طور برمسوس كرتے میں کہ فکر کا بیصد کچھ اس طور پر واقع مواہے کہ اس کے لئے نہیشہ ورائے انڈس کے دہانہ (مہم) کے قریب کہیں نہمیں ایک بندر گا و صرور موجو در ما موگا - البتہ دریا کے بہاؤ کی تبدلیوں لیوجہ سے اور شاید ووٹسرے اباب کی برولت جن کی نوعیت سے ہم نا واقعت ہیں اس کی جانے و توع بدلتی رہتی ہے۔ شلا ویبال یا دیوال کا بندر گا جس سے اُتدیم عرب جغرافیدواں رجي طرح انوس تھے اس زمانے میں غائب ہو پیکا تھا۔ لیکن طویول یا دیول۔ سندھ کی تعلی میں إُسُ كا نَام با تى روگيا تھا ۔عام طور پر تواسِ نام كا اطلاق سار ہے علا قد پر ہوتا تھا سكر تم يمجي اُس سے وامفاص بندرگاہ مرا و کیا جاتا ہتا جو سولطویں صدی کے اختیا مریب وجو و تھا۔ اِس بندرگاه کامعبولی نام اہماری نبکدر تھا۔ اور وہ وریا کے دیا نوں میں سے ایک دیا نہ پر واقع تھا۔ اوراس کے اور ملکا ۔ ملتان اور لاہوں کے درمیان یا نی کے را ستے سے با واسطہ آمدوزت موتی تھی لیے عینو بی سندھ دلٹا ) حال ہی میں اکبر کے زیر حکومت آیا تھا اور پر تکالی تاجروں کے نائب منل مہدہ واروں کے سافقہ و و سانہ تعلقات پیدا کر کے بندر کا میں مے مو*ی قط* اثیا مے برآ مدیں سوتی مال نیل اور لک کی نمتلف پیدا واریس نتا ال تقییں جویا توجانب غرب ایران اورعرب کوجانی خبس یا مندوستان کے سامل سے لگے لگے عنوب کی طرف میری ماتی تھیں ۔اتیا <u>سے ورآ مدمجی اُسی ممر تی ضمر کی ہوتی ت</u>ھیں مثلاً وصاتیں دخاص کرابران کے نقر ہی لا مصالحے۔ اورختلف میم کی اثیا ئے تعیش جوائٹس اورائس کے معافی میروک

ا انگین کے بندرگا دوں کے لئے فاضلہ ہو پاکسن جا بین ۔ الفاظ و کول ۔ سندہ اور لاری بندری دنیسنر بار ہوں ۔ الفاظ و کول ۔ سندہ اور لاری بندری دنیسنر بار ہوں میں میں ان جس مر اس میں ان کا ترجیم میں ان کا ترجیم میں ان کا ترجیم میں ان کا ترجیم میں وہ ہے ۔ بار برسا (صفحہ ۱۰۹) دیبال کا کثر ت سند و کر آنا ہے ۔ المیسیط کی تاریخ کی ہی طبع میں دا۔ ۳ ۔ ۲۳۸) صرف مندہ کا ذکر کر تا ہے ۔ بار میں میں دا۔ ۳ ۔ ۲۳۸) صرف مندہ کا ذکر کر تا ہے ۔ بیمین صرف و یول کا دا۔ ہے ۔ و کمی اللہ میں میں دا ور یہ آخری امید در کی بیمین صرف ویول کا دا۔ ہے ۔ و کمی اللہ کی ساتھ ۔ کما بوں میں جی نظر آنا ہے گر تو میں کے الل کے ساتھ ۔

مِن تقيم كي جاتى ميس ميس كوئي بات ايسي نبس في جس سديطا بسربوك اس زا نييس تعاى ناجرا پنے فزاتی ہراز رکھتے ہوں موسمی ہواؤں کے لحاظ سے بندرگا و لیے وصب واقع ہوا تھاا ور اگر جیکتھی کھی آر مزیکے راستہ پرجانے والے جہاز بھی وہاں و ارد مردتے تھے تاہم اس کی آمد ورفت میں اکثر و بیٹیہ حصدا اُن ساعلی کشتیوں کا ہونا تھا جوایران اورخلیج کیمیے کو

جاتی تھیں۔

-سندھ سے جنوب کی طرف آگے بڑھ کہیں کمیے کے مبدر گاہ ملتے ہیں این کی سے سے شرے مندر کا تھے ۔ نیکن اور تھی متعدد مندر کاو۔ ہو ہے تھے ۔ اورسب کمرنش سلطینت مغلبہ کے زیر اثر تھے۔ اور اگر تیر ترکیکالیوں کی تجار (د،۰) ان کے ساتھ نہایت وسیع پیانے رجاری تھی اجمروہ کلیم کے اندر نظر کے ماتھ قائم نہیں تھے بلکہ ڈامن اور ڈیو میں اُن کے جِمتُحکم مِقا الت تھنے ویاں سے طیع کی جہاز رانی ' یرا بنا اقتدار قائم رکھتے تھے۔ یہ انتظام اُک کے نقطہ نظر سے کا فی کارگر تھا کہوں کہ بڑے بڑے جہاز ک*وں کے بین خلیج* کی جہا زارانی *مُرمِّطرتھی ا* در عام عملد رآ مدیہ تضاکہ ڈیو گوگائی یاکسی اورساعلی مقام رجه یاعت شبه دلت جوجهازلا دے اورخالی کئے جاتے تھے۔ ان مقابات سے بینیہ کر انہلیم کے انتہائے شال کئے، انتھلے یا نی میں سے ہوتے ہوں جو في عيد في نشيّون كي جوت على الجرب جاسكة تق ما طري كاشيا وار كي جنوبي نقطر واقع ہے - اور وائن بالکل اُس کے روبرہ براعظم بروا تع سے بڑنگانی نہایت مفہوطی سکے ماندان وو نون مقامات يرجي موس تحريبال سع وه إن تام جها زون برجونيم مي وافل ہوتے تھے نہایت مرشر طور پر نگرانی کرسکتے تھے اورشکی بر بنالید کام کے معاطات میں مانعات کئے بنیراینا اجازت ناموں کاطریقہ افذ کرسکتے تھے۔ اماز سک اے حاصل یا کھی کھی پرزگا کیوں سے اوکر اس ساحل سے جہا زمغرب *اور ح*نوب کی طرف <del>جا</del> <u> ورعرب - افریقه - اور آناف ما کاسی تجارت کرتے تھے</u> کیٹیرے اور منفرق سامان مجالاً کی بڑی بڑی مقداریں وہ ان بازار وں کو برآمد کرتے اور دباں سے وحاتیں -مصالحے اور تمتر وكاسا مانغ بثرزاميں لئے ماتے تھے اِسكے علاوہ سافرزئجى آمدورفت ئى بھى۔ ايك بم متال مرجود تھى اور ا من المانے میں ایک الحاظ مثال تھی نیلیج کے بندرگا ہ <u>اور خاص کرسورٹ سے عرب کے مقالمتع</u>د می

که مغریبه تل می برنگال مفاه شدمی سامان کی رسدگا انحصار قدی پُروس کے مقامات سے بین زیادہ سامانی جگا پر تھا - تیزار دُ نے دَتر بهدا - در ۱۹۸۰ اُن چیزوں کی ایک طویل فہرست وی سے جو سورت، اور کیمیب سے حاصل کی بهای تعین جس جس اشیا کے خوداک کے علاوہ کی تنز بہ بینگ - صندو تھے -افیدون اور دوم بسی اشیار بھی شال ہیں۔ بنگال سے جسامی تجارت ہونی تقی و و بھی اس خطہ کے لئے کافی اہمیت رکھتی تھی -

اس کی تجارت جاری تھی ۔لیکن و ہاں کا اکثر و بنیتر رشیمی ال فالباً مند و شان ہی ہیں مرف اباب ہوتا تھا۔ و ابل دراصل پر لگالیوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا لیکن آرمزاور مرجا کے ساتھ اُس کے تجارتی تعلقات قائم تھے اور جورڈین نے لکھا ہے کہ وہاں سمندر پر علینے والے نرمہاز موجو و تھے ۔

اس کے بعد ہم کو واا ورکھنگل رہنجتے ہیں برلگا لیوں کے فتح کرنے سے تبل کو وا ن سے تعلق تھا اوکھیٹ مگل سے وجیا نگر کی ضروریات پوری ہوتی تھیں ا ورا میں وجہ سے و ہاں بہت کثیر عجارت ہوتی تھی۔ لیکن برلگالیوں نے صلمناموں اور و وسرے ذرائع سے وجیانگر کی تجارت کاعلی طور براجاره حاصل کر لیاحب کی دحیہ سے جنکل کو زوا لَ نصیب موا اوزجتم صدی پرتیس اس کالبین کوئی ذکرنہیں متنا ۔اس کے برعکس گو واایک نہایت ہی ہم بندر کا ہ تھا اور چیشیت ایک بٹرے مرکز کے جر رتبہ پہلے کالی کٹ کو حاصل تھا وہ اب محوط ورکومن کو ل گیا تھا۔مقای برآ مرکچے بڑی نہیں تھی نیکن مند و شان کے ایک کتیر حصہ اوجیاء لمقهمًالكَّ سَع يبيدا داريهان لا بي جاتي تني تا كه جها زو<u>ن برلا دُ لرد</u> در رازمقا ماست كو جیری جائے یامغربی ساحل می رتفتیم کروی جائے۔اسی طرح بیرونی مالک کا ورآبدشدہ مال بمبی اس مرکز سے مغربی مندوستان کے تفریباً پورے ساحل ریفتیم کیا جا تا تھا جب تک وجيانكري سلطنت برقرارتضي مقاى سجارت كى كافي الهميت تمي - إسل وقت اشيام، یش کی تجارت کااکثر ویشتره صد گر واکوحاصل تفعاً اور جربان اس سے بھی زیا و ہنفع خش صی خواہ تجارتی میٹیت سے پاساسی وہ حبنو بی سلطنتوں کے لیٹے تھوڑوں کی ورآمد تھی۔ وبيا نگر ك زوال كى د جه سے اثيا عن تعيش كى تجارت بيت كھ كھٹ كئى تھى لىكھارلى، کی اُگٹس وقت بہت زیا وہ طلب نہیں تھی لہذا ختم صدی کے وقت گو وا کا ملار فاص کر اس کاروبار پرتفساج و إل بھیٹیت اس کے ایک مرکز موسئے کے

له بَصْنُکاً اوربیشلول ان و دناموں کو لوگ کبھی کھی طلط المطاکر دیتے ہیں۔ اول الذکراتگا توجد پرنقشوں میں نقر آناہتے لیکن دو مسرامقام بَعِشکل اور گو واکے دابین کروَرسے توبیب واتع تصا۔ سوطویں صدی میں تسمّسم کا اطااستعال کیاجا ٹامھا اس گئے یہ بیتہ لگانا شکل ہے کہ دومیں سے دولیت کون سامقام مقصد دخصا طامطہ ہو پابسن جابسن ۔

بالد كياجا ماسياء

گو دا ۱ و رکومن کی تجارت خارجه خاص کرجا رسمتوں میں جاری تھی ، ایک مث<u>ىرق أنصلى و دېرے ايران وعرب تيميرے افريقير بيچو تھے يورپ - ب</u>يال پيمان لينا ے ہے کہ ان و و نول بندرگا ہوں میں کاروبار ایک ہی طریقے کے مطابق جلامے ماتے تھے جنانچہ آ مے جلکر ہیں اس کا حال معلوم ہوگا ۔مشرق کی طرف جانے و الے جازوں کی پہلی ننزل ملاکا پر ہوتی تھی۔ یہ آبنا سے میں مسلما نوں کا ایک شہر تصاحب ریبت ہی ر درع میں برزگا بیوں کا قبضه موجیکا تھا۔ یارچہ اورمند وشان کا دور سراتجارتی مال جہازوں پرلاو کراس بازار کوجا ّیا تھا اورو ہاں سے بہی جہار مصامحے ۔سونااور دیگرمتھ رق اثنیا دعبہ بالعمومة بني مال كهلاتي تحيين مثلاً حينبي كمے برتن -زر و وارنش كيا ہواسامان - كا فوراً وَبرقتهم کی بڑی لوٹیا بِ اورعطریات ہے کر واپس ہو تے تھے بتجارت کی اس شاخ کا اصلی مقصار مصالح حامل كرناتها بينا نوسها الراورجا واست كالى مرج - ملكاس سے لونگ، و مزيره بابنداسے جو زا ور جوتری حاصل ہوتے تھے۔ اوران چینروں کی جومقداریں تمام بو اورایک کثیر حصایتیا کی طلب بورا کرنے کے لئے ورکار حمیر و ، جیٹیٹ جموعی اتلی ہوتی تھیں کہ اگراس زمانے کے مروجہ معیا روں سے جانچاجا کے توکیا بہ لحاظ مقدار کے اور کیا به لواظ البت کے ان کی بدولت ایک کافی بڑی سخارت جاری تھی حب وا سماٹرا ۔ بورنیوا ورکیبئس سے سو ناحاصل موسکتا تھاا ورمین اورجایان سے ختلف قس ئی ایسی نیزین عاصل ہوتی تقیب جود وسرے مقا مات میں میں نتیبیں اُسکتی تعییں ۔ اس *تحا*ر محاملا وهجو ملاكا اورمصالحول كحجزا كرسطكي جاتى تقى يرتكاني اسينجيند جهازا ورمعي آسك <u> جسحتے تھے میناسمچہ نیزار ڈنے کسی قد تعفیل کے ساتھ اس ولیا انہری سفر کاحال تحر</u>

سله مشرسیول دایک زاموس شده سلطنت منحات ۱ ۱۵ - ۲۱۰) کا بیضبال میمی به که پرتگالیو کی قرت کے زوال کا ایک بمب وجیانگری تجارت کا انحطاط تھا۔ یہ صدر بجائے نووا بیا سخت نہیں تھا کہ ایک سپے اور حدہ نظر ونس کے لئے مملک تابت ہو۔ کیونکہ ایسے نظر ونسس کواس کی تجارتی جد دجمد کے لئے دومرے جدید راستے ملجائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پر تگالیوں کی طاقت اس وقست خودزوال ندیر حالت میں تھی اور جو تباہی پہلے ہی سے آنے والی تنی وہ وجیانگر کے زوال کے امث بہت جلد طہور قریر ہوگئی۔ كو واسع جرجها زروانه ميوت تمع وه اينامال مكاؤيين جنينيثن كايندرگاه تقا فرونت تھے اور و ہاں سے جایان کے لئے جینی مال لا دکرروانہ موتے تھے مہایاں ہیں دہ ان چیزوں کوزیارہ ترجاندی کے عومٰ فروخت کرتے تھے۔ وہاں سے بھیٹ کاؤکو وابس موکرو و اپنی جاندی دا کا کے لئے مینی کا مان خرید نے میں لگا ویتے اور وہاں سے ہندوشان کے لئے مصلے خرید کراپنے کاروبار کا دائیرہ ختم اکر دیتے تھے۔اس تمامیم میں تقریباً بمن سال ملتے تھے اور پر نگائی حکام نے اس کو برطور اجارہ کے محفوظ کرر کھا تھا یعنی میں اور جا بان کو جہاز ہے جانے کا حق کسی بڑے امیہ کو جواس انتہا درجی میں کاروا وانجامر وشينح كأخوامشمنذ موتاعطا كياجا تاتمس يازيا وه تراس كح بانخه فرونت كيأ

ایراًن اورعرثب کی سمت میں جو تنجا رہے جاری تھی اس کابھر کز آرمز تھا میں پر يرتكاليون كاقبضه نهايت مصنبوط تحاا ورجهان تمام جينري جيوثي هيوئي كشتون تين تنقل كردى جاتى تعين ناكه وبال سي خليج فارس كونيني في باسكيس وايشيا كاس صيد سي خاص ( (٧٠٩) جوچیزیں ہندوشان آئی تعیس اُک میں لارن کی شکل می*ں کوکہ چان*دی ۔ موتی ۔ مکھوڑ ہے اوررسيمي اشياشا ال تعيس - اورسوتي كيراتجارت برآيد كي خاص چيزتني - برے برك بندر گاہ بعنی عدن موجا۔ اور جدہ ترکو ک کے زیرانتدار آگئے بھے ۔ان میں سے ا ول الذكر مبندرگاه زوال ياميكامتها ـ اس كئے مبد دستان سے مب تدرجها زماتے تھے وه اینا اپنا مال یا توموجا پرخانی کر دیتے تھے یا جدے پر لیکن برنگانی عامر طور ہر آبنا نے سے بہیں گذرتے تھے۔ افریقیہ کی عبارت کے لئے ان کے باس مزمبیق ہیں ایک اہم قلعہ موجو و تفا اور اس کے علا و مرسو فالہ (جنوب میں اور آ گے کو) یمومبا سا رگاڈاک (سامل سوما بی بر) اور د و مهرے مبندر گام ول میں بھی ان کی جیا ونیال موجو د تھییں۔ ان بندر کاموں کو مند وشانی یا رجیہ مصالحے اور پر تگائی باشند وں کے لئے اشائے فوراک حاصل ہو تی تمیں اور و ہاں سے ہاتھی داننے یعنبر آبنوں۔ نیلام اورخاص کر ہوئے کی برا<sup>ہ</sup> ، ہوتی تمنی ۔ سو فالہ اور مزمبی*ق کے ساتھ خُرِسجا رے ٌ قائم تھی اس کا*دار د*ملا* ورحقیقت سونے بر متھا۔ ساحل کے اس حَس کی انس زمانے میں عام طور کر اُ اُفیر کے ساتھ مطابقت کی جاتی تھی جا سے حضرت سلیمان کوسونے کی رسد ماصل ہو کی تھی

ابد بہرمال جمقداروسیاب ہوتی تھی وہ اس زمانے کے مروجہ معیار وں کے لحاظ سے بہت زیارہ تھی ۔ مزیق پڑنگا ہی نظر ونست کا بہت ہی بفتی بش مرکز تھا اوراس کے ساتھ حجارت کرنے کا بی تکام نے منظر حجارت کرنے کا بی حکام نے مختوظ کر رکھا تھا ۔ کر رکھا تھا ۔

آ خریں ہم یورب کے ساتھ جو تھا رت قائم تھی اس کا حال معلوم کریں گے۔ بَن - يه بسرسال ايك بثيره مندوستان كي طرف ردا قد لبوتا تقا -اس مي جاريا يا نج بیرک ار شایدین جیویتے جہاز بھی شامل ہوتے تھے ۔افس کو بلاطرورت کسی اور تقام پر جائے کی اما زے جہیں مونی تھی ۔ اور اثنا مے سفریں موسم کے متعلق جبیا ہو بہ مال بُونا انتهی کےمطابق وہ یا توگو واپرینیچا تعا یا کوچن پر ۔ان بٹروں کی آمد فت زاوہ تر مكونت كے فائدے كے لئے ہوتی همی اوران مرصوب مكوك ما ندى با دشا مكوماب میں بی جاتی تھی۔ سیکرے خاتمی تاہر و ن کو اجاز ت تھی کہ دوسری حیزیں مثلاً وصاتیں اور الناك تعيش روانه كرين ميه بيري جب سال بعربيد وابس مُوثَةٌ تَقِع تونسبتاً جِهِ عُـ موجاتے تھے کیونکہ جہاز وان کی تباہی کا فقصان کثیر سوتا تھا۔ اور اس زمانے میں عام طور پیرخر کمے قابل جِماد محفوط نہیں رکھے جاتے تھے بر<del>اھ</del>انیہ سے **روھ ل**ے ہتک وس سال اسٹے عرصه بين مهند وتنان ميمكوني نبتيس كبيرك روانه موسيجن مي صرف موله يرتكال تكب محفوظ (۲۱۰) انجی سکے ۔جوکہ کرک کو واپنینے تھے ان بر کیجہ ال اس بندر کا میں لاداجا کا تھا لیکن عام طور پر کویں میں اُن کے سامان کی تیل موتی تھی جوکیرک مبنوبی بندر گام پینیفیتے تھے ان پروہی ال لادابا انتماا درگو دا كي چيزي ساحلي مشيون برآ مي ميميدي جا تيمين نبرجباز كاايك حير كالي مرج کے لئے محفوظ کر دیا جا تا تھا جو ملکت کے حیاب میں روانہ کی ماتی تھی لیکن بقیہ جگہ خائلًى سا مان تجارت كے لئے عاصل كى جاسكتى تھى پنانچەزا ئداز گنجانش مال ما و دىينامنجالان اساب كے ایک سبب تمام واپس كے سفير اكثر جهازوں كى تبائى كابامث موتے تھے۔ کو واکھ وب میں منگلورا ورراس کماری کے ماہیں ملیبار کے ختلف بندرگاہ واقع تحے جن میں کالیکٹ اور کوجن سب سے زیادہ اہم تھے۔ کوجن توبقینی طریر ترکالی بندرگا و تما - اور بنشیت ایک مرکز می کو واکے بیداسی کے المیت تھی ۔اس کے علا وہ کا لی مرچے کی تجارت برا مدکا وہ صدر مقام تھا۔ سیکن کا لیکٹ پرنگالیوں کے مخالفین کا مرکز

بنیال کیا جا سکتا ہے چنا نچہ اسی جارمی عرب در بحری فزا توں سے بڑے بڑے براے تلام موجود تھے۔ ليبارا دركيميه كي بندر كامورس بي نوق تعاكدا ول الذكر يصعمقاي صنوعات كي قطعاكولي برآ مذنبیں ہوتی تھی ۔ کابی مرچ خاص بیکیا وارتھی اور دہی اثبات برا مرہب سے زیا وہ اہمتی ۔ اوراس کوستنی کرکے اُن کی مقامی تبارت کو یامص خررہ فروشی پُرتل تھی ۔ اسی وورمیٰ این سند رگامهوں کے ملمان جباز را نول کے شعلق بیسنا جا ماسے کہ وہ پر لگا رپول سے اِمِازت نامے حاصل کئے بغیز بحیرہ احمرکو ایٹے بہازروانہ کرنے کی کوشش کرنے تھے۔ ان کُرشو كى كىفىيت توارىخ ميں بنت برطهى جراهى نظراتى بىلے كميكن ان كى بدوات جوتجارت موتى تى وراصل اس کی کوئی سبت بڑی مقد اربیس تھی ۔مقامی جد وجد دہبت کچھ ساحلی تجارت سے متعلق موتی تھی جب کی بدولت شعرتی ساحل سے ایاج اور دیگیراٹیا مے خوراک آتی تعبی اور یباں سے ناریل کے درخت کی خلف پیدا داریں تقیم کی جاتی تھیں۔ ہند وستان کے انتہائی حبوب میں سامل سکیولن پر مبی پر نگالیوں ہی کا اقتدار تائم تفعا ا در ائنوں نے کو کمبر میں اینا ایک قامہ بھی تعمیہ کر رکھا تھا۔ لیکن اندرونی علانہ کے ماتنندلوں سے ان کے تعلقات دومتان نہیں تھے اورائمیں اپنی مالت برقدار رکھنے میں بهت و قت بیش آتی تهی - وارمینی اور معفن جوابرات کی اِس بزیره سے برآ مد معوتی تھی اور مند وسّان سے اشا کے خوراک آور کی<sup>ط</sup>ے کی بہمرسانی کی جاتی تھی سلیوں کے سامنے جومبند *دستا* يىندرگاه واقع تھے اُن كى بديبى طور پر كوئى اہميت نہيں آھى اور شرقي ساحل ريسب سے بيهلا قابل لحاظ تعامرنیگا بیم ہے جہاں پر ترکالیوں نے صرف اپنا ایک مائب رکھ چھوڑا تھا ا ورسیاسی مكر من وافئة ارك مرغى بيس تے ماس مبدرگا ويس ونينوانب شمال يوليك كم مس ور بندرگا بر تعین ان سب بین بشیت مجموعی کانی شری مقدار مین متجارت ، موتی تقی - اِن مقا ات سے ابنا بے کو کیڑے کی برآ مرموتی تھی اور وہاں سے مصامے اور ختلف تے۔ ودہینی ال" آنا تھا ۔ کیڑے۔ ومعالّہ او رافیون میگو کوجا تے تھے اور و ہاں سے خاص کرسونا یا مذی و درجوا بسرات آتے تنفے ۔ اس کے علاوہ ایک جانب نبگال کے ساتنہ اور و درمہری ما َیلون ۱ورملیبار*کے سافۃ بھی کثیر مقدار میں ساحلی تج*ارت جاری تھی فیمال میں ۱ ور آ کے کو سولى بشم واقع ہے جوكداس ريائے ميں ملطنت گولئندُ و كا ناص بنديكا و تما نيو صاوميں کے ہم مقام تھاجس کے تجارتی تعلقات پیکواورملا کاونیز ہندوشان کے و ورسے

بابد صوں کے ساتھ قائم تھے۔اس کی تجارت ہیں کچر ہی مرصد بعد ایک فرج کجنسی کے قبیام کی بدولت بہت ہی قابل تعدد بدولت بہت ہی قابل تعدد کاروبار منو وار ہوگیا تھا۔ مصالحے۔ وصالی ۔اوراشیا کے تعیش ورامد کی جاتی تعیس اور کی مشرق اتصیٰ کوروانہ کئے جاتے تھے۔

مولى يثمرك شمال بي ايك لويل سامل مبيلا برواسي مريسي ابه تمارة كالعوار کا دجو نہیں معلوم بوقا ۔اس کے بعد ہم نبکال کے مبتدر کا جوں پرہ جھی ما تے ہیں ممامنوں غان بندر كابول كے جونام بتائے ہيں وہ پوشيال كن ہي اور ان كي شيك في كم ياك بہرسے بالک پاک ہیں ہے ۔ ہم نے تعیم ہے یں اس ملکی تحقیق کی ہے یہاں مرف اس قدر کبدینا کانی ہے کہ اس زانے میں بہال مین اہم مبدر کا متعے، مات کا فرن ملکی۔ ری پورنے جُما کانگ - اِن میں سے میلادیا *سے ب*گلی *پر کسی مکہ واقع قعا ۔سات کا وُں قدیم بزرگا* تقاليكن ريك ادرمثي سے بحر كميا تھا اورا بوانفنل سے بہيں معلوم ہوتا ہے كہ وہاں سے تقریباً ایک بیل کے فاصلہ بریکلی کا بندر کا و زیادہ اہم تعااور وہی میسائی اورد وسے اجروں کا گذر کا ، تھا ۔ اگرجہ و ، پرنگانی نظرونستی کے زیرانٹرنہیں تھا تا ہمرو، درمقیقت ایک پرنگالی آبادی تھی۔اُس کے باشنہ وں میں اُبہت سے حفاظتِ قانونی کے نیستوی استحاص شا ایسے ج يرتكاني علداري سے زار موكرا بني ايك عللي جاعت بنائے ہوئے تھے۔ يہ لوگ غل باوشاه مے عبدہ واروں کے سات ملح واس محد متنے تھے دیکن اس کی رعایا برجیا ہے مارنے کے عادی تھے مری بورورہائے ممنا پرسونار کا وُں کے قریب جوکہ اُس زمانے میں مجلل اسرتی دار السلطنت تما واقع تها یه اش کاموتع مل به گیا ہے ۔ لیکن اس کے شعلی نعج ا ورصوبي مبلغين في الفاظ استعال كفيرس ان سي ظامِر بواب كه وه ايك ببت مَ مقام تما ـ بِياك بم يبله إب بن واضح ريكي بن بالكائك أس وانع مقالبًا مغلیا سلطنت کے صدود کسے با ہراورالکان کے تا بع تما لیکن بہال معلوم ہوتا ہے کہ

 قارج اذقا نون پرتگای انتخاص فی بہت کچے جو با اکیا۔ اور قزائی کے کارر وباریم ہی کئے ابد بہاں کے باخندے شہور ومووف تھے کا نی تصدلیا ان بندگا ہوں کی تجارت اہم تھے۔ کیونکہ و بادگا کے مقدو دریائی کمتوں کی بدولت بنگال کے ایک بہت بڑے تھے۔ کپر مے اور تک شما بی مبدوستان کے ساتھ نہایت بہل فرائع آ مدورفت قائم ہوگئے تھے۔ کپر مے اور اشیا نے خوراک رجاول شکر وفیری کی ٹیٹر تعداراور و دری کھی پیدا واران بندرگا ہوں برآمد کی جاتی تھی۔ اور دریا میں جاندی اور و در ری دھائیں مصالحے اور تنفر آن اشانال تھیں ج پیکواور ملا کا و نیز ہندوستان کے وور سے صول سے آتی تھیں۔ اب ہم سامل کی خور و رو رہ براگل دیں سامل کا رومنڈل اور (ہم) وریا نے انڈس اس ترب سے طاہر ہوتی ہے جو ہم نے اوپر افتیار کی ہے۔ ان کے ساتھ سامل ملیبار اس ترب سے طاہر ہوتی ہے جو ہم نے اوپر افتیار کی ہے۔ ان کے ساتھ سامل ملیبار کو اور شامل کر لینا جا ہے جس کی قابل و درخصوصیت کا بی مرج کی پیدا وارتی ۔ آخر ہیں گووا کا نہر آتا ہے جو کہ وور در از ممالک کی تجارت کے سلسلہ میں بال جمع اوتیت ہم کر نے کا بہت بڑا سے تھا۔ اب یہ و کھنا باتی ہے کہ غیر مالک کے جن بندرگاموں کے ساتھ یہ تجالت بڑا سے کوری و ہاں صورت مال کیا تھی۔ تيسري صل

بندوتاني سندرون مين خاص خاص غيرمكي بندرگاه

مِتْدِنَ ﴾ پیانب ٹیا گانگ تک مِندوشان کے سامل کی کینیت ہم سابقہ فسل مِس معلوم کر چے ہیں۔ اِس سندر کا ہسے آئے جوساحل طا گیا ہے وہ سارے ذر کوٹ میں سطنت اراکان کے علاِ فرمیں تھا اور تھارتی نقطہ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی البته و در بري للطنت يعني بيگو كي ستجارت اس سعيبيت بژهي مبو يي تقي ا وزنين مقا مات امریج سرکز بنے سرویے تھے۔ایک کاسمیں جو کہ موجو د ہبین کے قریب کہیں واقع تھا ۔ دوسم دریائے سگو کاعلاقہ جو آسی نام کے شہر تک بسیلا موا تھا ۔ تعبیب مرتبان جو کہ دریا ہے سالوس كي ولا مزيرهانب مترش اوراك كو واقع تفا بمعلوم بيه بوقائ كالكه أبالندب بجرى عجارت خارجہ میں ہمئت کم حصہ لیتنے تھے ۔ اور برنگانی اور مبند دشانی سلیان اس تجارت کو جلاتے تھے۔ اول الذكر الفي سندر كا سول ميں اپني أي سيال قائم كر ركھي ميں ليكن مارا یر خیال سے کہ انھیں افتدا مرصدی تک کوئی ملی افتدار حاصل نہیں ہوا تھا یخارت کے خاص خاص راستے ملاکا در ایجین ۔ سبکال اور ساحل کا رومنڈ ل کوجاتے تھے لیکن مجیزہ بھی برا وراست تعلق موجود تھا۔ ملاکوا ورائی سے مصالحے اورمینی سامان کی ہمرسائی بوتى تى يى سندوستان سى كيرك درتكين وسائها وربعض و ويات خاص كرافيون روا مرد تی تھی اور بحبرو احمرسے بررنی کیٹرااور ووسری اشیا عے تعیش سیجی جاتی تھیں۔ سونا۔ ياندي ادرجوامبرات موان - دهاتيس اور مخترم كي جيد ئي سيدا داري بيي جيزي ماسل ر نے کے لئے زیا وہ تر تاجر بیگو آتے تھے۔ اور دوسری طرف مرتبان سے اگر واقعی میں آدامكا في طور يرجها زسازي كاساً مآن يرآمد كياجا ما تھا پيند وستاني يا رُجوں اور انسپيون كو چھوڑ کراس الک کو اثبائے در آمد کی کوئی ایسی خت طردرت نہیں تھی مینا نے سیرر ذار تاكيداً بيان كرتا ہے كة تاجره و مال خود مے جاتے تھے اس ير اُحييں تقصان المُعا اَليرُ الحا

اورو السعوييزي وابس لاتے تعے صرف الميس پر نفع مامل كرنے كى توقع ركھتے تھے . الله سولهوس صدى نحياضتا مرمسلسل حنك وجدال كى بدولت جس كايبليري حواله وياجا جاكا بيريكيو کی تجارت در ہم رہم ہو گئی اُ ورج<sup>7</sup> یغیت ہم ابھی بیان کرچکے ہیں اس کا اطلاق <del>ک</del>ھیک اُس فور نىيى بوتاج جارك ريفورى بلكه ومعام ملى لى الت سيمتعلق ب- -اس کے بعد سامل رطناسرم کاحدوا تع بیم کے بارے یں ہا رہے اس کوئی معاصر اطراع موجود نہیں ہے۔ یاصیح ہے کہ درتھما اس کاحال بیان کرنے کی کوش كرا يدلين وه أس كاموقع منيدوستان مين ساحل كارومندل كيشمال ميركسي مكيه تباللهدي پس پرمکن ہے کہ اس نے شناسرم اور اور بسان ناموں میں خلط کر دیا جو ۔ بار پرسا کہتا ہے کہ اس کے وقت میں مرب آور سفیر ہی " ناجر موجر د تھے جن کے فانی جہاز موتے تھے او حو بنگال اور لما کاسے جہارت کرتے تھے اوراس بجارت کی متوراہیت بڑی تھی۔ میزر فریڈرک وسط صدی کے مبد تحر رکرتے ہوے اس تجارت کو بحر ایک نشہ آ ورع قر ) کی برامدے جو بیا كِدا اتعابا لل اقابل الميت بتا اله - في مرف لواك سي ين كى برا مدا وكركرا الم پس ہم ینتیونکال *سکتے ہیں ک*داس ساحل کی تھارت کی تغدار تعوشری تعی لیکن دھاتوں کی ہو کچھ محدو ورنسد مبند وشان پیری تمی اس بین اس کاایک انهم حصد شامل تھا۔ اب ہم الماکا پر پہنتے ہیں جو کہ سما طرا اور حزیر و نمانے ما ہے کے مابین واقع ہے میٹیت (مهرام) ایک تجارتی مرکز کے ملاکا سلمان تاجروں کا بنایا ہوا تھا اور پر نگا لیوں کے آنے ہے تبل ہوتیا اورمین محسمندروں کے درمیان جس قدر مجارت جاری تغیاس کامرکز تھا۔ بار ورما لکستا ہے سب سے زباوہ وولٹمند تحارتی بندرگاہ ہے۔ ٹرے سے طریبے اجروہاں رہتے ہیں بعر د نیا برمی*ں وسع ترین جیا زرا*نی اوراکد ورفت و بال موجو دہنے یہ اُس کی آبا وی میں دنیاکے برحصے کے لوگ شال تھے بینا عج ہم سنتے ہیں کہ وولٹمند سلمان تاہروں کے طاوہ سامل کارومنڈل کے جی اورجا واا و زخمنف و مرس جزائر کے باتندے ہی اُس شہریں سے بوے تھے۔مقامی پیلوار دہاق ماکوئی نہیں تھی حتی کہ غذا ہی اکثر وبٹنہ ورامد کی عاتی تھی۔ اش مقام ی ساری البمیت صرف اس بات بین تعی که و ه ایک طرف مین سیام او جزایر اورووسری طرف مبدومتان عرب اور بورب کے مال کے ایمی مبادے کامرکز فتا استے

محیلے دورمی میں کے لوگ اپنے جہاز بچرع احرکے واضلے اورمینے فائل کے مرے تک لیے جانے کے

ایسا اہم تجارتی متام ماصل کرنے کی کوشش کرنا پر لگالیوں کے گئے ایک امرنا گزیر ان تھا بنیا بخیر المات کی متام ماصل کرنے کی کوشش کرنا پر لگالیوں کے گئے ایک امرنا گزیر داتی مناد کے مطابق کی۔ ملاکلی کی ہمیت اس صدی میں توشروع سے آخر تک برقرار رہی لیکن پر تگالیوں کے مالی تو انین اور ائس شخی کیوجہ سے جوان کو نا فذکر نے میں اختیار کی گئی مالک کا اجار ، بتدریج فائب ہو گیا اور جیسے جیسے وقت گذرتا گیا مساولہ کے وومہ سے مرکزات مسابقات کرنے گئے ۔ قدیم انگریز اجروں نے دیکھا کہ با والے مغربی سامل پر مقام میں تامین اس کا کا اجار وں کی خریدی کا بڑا مرکز تھا ۔ اسی طرح سائرا کے شمال مغربی نقط پر لیجین آھی کا فی بیدا وار وں کی خریدی کا بڑا مرکز تھا ۔ اسی طرح سائرا کے شمال مغربی نقط پر لیجین آھی کا فی ایم مقام تھا اور پر نگالیوں کے دعووں نے صریح نمالات تھا ۔ اسی طرح برقراحی میں تو وست بیدا ہوگئی تھی دیکن ائس کی خاص نوجیت بغیر کئی تو وست بیدا ہوگئی تھی دیکن ان کو گون کے میمال آنے کا کیا اثر ہوا یہ بات ہجارے صدر لینے کی خواج برائے تھی ۔ اس و ور میں تو مشرق اقطی کے ساتھ مبتد وستان کی تجارت ور شری تو میں تو میس تو میت کی کو ساتھ مبتد وستان کی تجارت کی دیر بوت و ور سے خارج ہے ۔ اس و ور میں تو مشرق اقطی کے ساتھ مبتد وستان کی تجارت ور میں تو مشرق اقطی کے ساتھ مبتد وستان کی تجارت ور میں تو مشرق اقطی کے ساتھ مبتد وستان کی تجارت ور میں تو مشرق اقطی کے ساتھ مبتد وستان کی تجارت ور میں خواج بی ۔ اس و ور میں تو مشرق اقطی کے ساتھ مبتد وستان کی تجارت ور میں خواج بیت ۔ اس و ور میں تو مشرق اقطی کے ساتھ مبتد وستان کی تجارت

ا یا تو ملاکا کے توسط سے جاری رہی یا پڑوس کے ان مبندر گاہوں کے توسط سے جواس کے اباب ساتھ سابقت کرنے لگے تھے . ماکا اوراس کے بڑوس کے سندر کا مجومی طور پر مندو مقانی کیٹروں کے نہایت اہم بازار تھے اور اضیں اثبا نے خوراک ورو در اسامان مبی کا نی بری توآ یں حاصل موتا تھا۔ اور کو وسری طرف مبندوشان کی ضرورت کی جوچنریں وہاں سے دستیا هوتي تعيس ائن ميں مصالحے خام رہيم ۔ سونا اور دوسري اشيا کی ايک طويل فہرست شامل تھي۔ تہنائے داکا کے مٹرق میں جو مالک واقع تصان سے بارے میں برکہنا کا فی ہے کہ جین کے ساحل پر مقام کا ؤئیں ۔ جایان کی آئینسیوں میں ادرمجمع البزائر سمے بڑے رسے جزیر وں میں پر نگالی لیئے ہوئے میں وکسے جانب مشرق جزائر ملیائن میں ہمیا نوی باشندوں کی آبا دی ملتی ہے۔ یہ گویا اُن کے قلمروامر کیہ کی ایک بیرونی <del>تو گی تھی۔</del> يهيں ہم برنگاني حکومت محدود سے خارج ہوتے ہیں ۔ بحرالکابل کی ہسیا نوی تجارت کو (۱۱۷) اس زما نے میں مبندوشان سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا گوجیا کہ ہم بیلے ہی ذکر کرملے ہیں مندوشانی کیلرے ساحل امریکہ تک پنیج جاتے تھے۔با بواسطہ طور پراٹس فجارت کی بهار تخیال میں بداہمیت تھی که اس کی وجہ سے کمسیکو کی ما ندی ایشیا میں آتی تھی اور اس طرح برسندوستان کے لئے جاندی کی رسد برقرار رکھنے میں اس کا بھی صدیعہ تا تھا۔ ر لم بلیاسے یورپ واے امبی تک نا واقعت تھے ۔اورجزیرہ ٹمپور میں جویر نگا نیوں کی بىتى تىمى دېرى اس سىپ مىن تجارت كى ھەرسى ـ

الكاسع گذركر بحرة مبندكو عبوركرست موئيم ازيقيك ماهل بينتي إل

ف یدیا دموگاکد نفظ در اندگیز اینے وسیع ترین مفہوم کے مطابق مہانی ہانیہ اور پر تگال کے ابین منعسم تعاجب و ورکے متعلق ہم لکھ رہے ہیں اس وقت پر تگال عارضی طور پر شا وہ سہانیہ کے زیرافقال الکیا تعالیکن دو نوں تو موں کے ورمیان تجارتی مفا دکی علی گی نبایت شخی کے ساتھ بر قرار رکھی گئی۔ اور جو کچھ کہ میڈ و شاہ کہ دور تبد وقعیت جو کچھ کہ میڈ و شاہ ہر تکال م کے نام سے کیا گیا ما لاکہ وہ رتبہ وقعیت شاہر ہیا نہ کو مال قران دونوں توموں کے ابین تجارتی رفابت کی شالیں بیش کی ہم جملا کہ کہ شاہر ہیں کے بازار کی رفابت می وار موسی دھ کا دا ۔ سوم میں ۔

إبنا أبكل جوملك عنوبي ا فريغه كهلا تاہيے وہا ل اس زمانے ميں تمدن كے قطعاً كو كى علامات موجودنہیں تھے۔ پورپ سے جوجہازا تے تھے وہم مجی ساحل کے کسی مقام پڑھر جاتے تھے اور وہاں کے ہاٹنڈ وں سے اٹیائے خوراک مامیل کریتے تھے لیکن ہ جوکه تجارت کا ایک با قاعده مرکز **تماوه سوفاله تما ب**اس مقامرس*ے جانب شال راس گر*دان<sup>وی</sup> تك ملمان تاجرول نے ملك كى تجارت كوترتى دى تھى -ان كوگب نصورو س تعامات بايني سجارتی چیا ؤ نیاں قائم کر بی تعی*یں جو اگرچ* دہیں باشند وں سے بالک آزا وتعییں لیکن بانومِنم ان کے ساتھ دوستا نہ تعلمات رکھتی تھیں ۔لیکن پر لگا لیوں نے ان میں کی س ينديده جها ونى پرقبضه كرليا تغاا ورشرتي افرييتكى اكثروم بيتر تجارت بهار سازير بحث دور میں انسین کے اسموں میں تھی مبساک ابنی بتایا ماجیا ہے سونا ملک کی سب سے زیادہ قابل قدربید اوارتھی سکن اس مے علاو و غلامول اور اسی طرح کی دیگر تعیشات کی می بیاں سے ہمرسانی کی جاتی تھی مثلاً سندوستان کی عیش افروز دستکاریوں کے لئے عنبر۔ آنبوس اور پائمی دانت جیسی بیدا وارین پیس سے متی **حیس - سند وشان سے جو درآمد ہو تی تمی اُس** میں زیا وہ تربر کگا بی چھا ونیو ں کے مزوریا ت شامل ہوتے تھے جوکہ مقامی طوربر بہت کم وستبياب برونتے تھے بلکه ان کی اِکثر دیبٹیں مفذا اور مرقسم کی پوشاک کا دار و پدارجہازوں پا كبينيو ع منك اوركيرون كي تحوري سي مقداراس كليد سيح در کار ہوتی تھی تنجوں نے کیاوں کا استعال *ٹروع کرد*یا تھا۔ میں برنگالیوں کی تو ت مقابلةً بہت ہی کمراشکار تعی ۔ ایس میں نے سے ان کا مقصدیی تماکہ یوری تجارت پرا نیا بورا بورا انتدار قائم كردين بناني كيء مدك كئے يه سندرگاه پرتكاليوں ہى كے إ تعول ميں تما برقرار ركمني مين ناكام رب اورافتتام صدى برعرب كاسال ینے مبند وشانی مرکز ول سے اجازات ناموں کا طریقہ نافذکیا یانمبی کمبی جنگی بٹروں کے ذریعہ آنبا ہے با ب المندب کوروانہ کرتے تھے۔ سندوستانی جبا زابناسفرملیج سوبزتک بورانهیں کرتے تھے لکہ وہ سامل کے سی بندگادیر

ابنا مال آباردیتے تھے ۔جہال بران کے لئے قلظے و نیزشال کی جانب سے جہاز اُکرتیا رہتے تھے۔ |مال سباد لہ کے اِس مبندر گاہ کا موقع ہیں صنفین «منڈی» کہتے ہیں وُنٹا اُو تِنا اُدِ اِمّار سِبَا تعابِمنالاً کے فریب مدن تقریباً ویران موگیاتھا اور تجارت کا مرکزیا تو موجاتھا جو کہ آبنا سے باب المنة کے اندر واقع ہے یا کم کا بندرگا ، جد ، جرکہ اور آسمے شال میں واقع ہے لئے شال سے بوتمات جاري تي و ، ورسيع تونهيل ليكن قهتي ضرور تمي . قامرو فيسطنطنيه ١٠ ورمشه قي بجيرُه روم يختلف مقامات كئنا برنهايت نفيس اوان يارشيم اويعض وصاتين فاص كرمكوك سونا الرجاندي یمال لاتے تھے لیکن برجی جہاز رانی کی مقدار بلہت بڑی نہ تمی اورجو ہوائیں طبی تھیں اُن کی وجہ مص خبارت كاموسم مبت منك موجاتا فقاء مهندوشاني جبازون كي تعدا والبته زيا وه مبوتي تقي -ومهندوسان سے الواع واقعام کے کورے ونیزیل اور متفرق بیدا داریں اور شِرق العلی سے مصالحے اور دوسرا تجارتی مال بیال لاتے تھے اور اس کے علادہ اُس زمانے کی کھا خاست مسافروں کی ایک بہت بڑی تعداد کو جوعرب کے مقدس مقامات کی زیارت کو جایا کرتی تھی ساتھ لے جاتے تھے نے بچرہ احمر کے دو سرے سامل سے سونا . مانتی انت اور غلام ہم بہنچائے جاتے تھے چنا نچہ ناص طور پرا بی سنیا کے عشیوں کی بہت زیاد ، طلب تھی۔ اور کھوڑ کے توکہو مجييه - اور بفس ادويه اورعطريات - بيه بنيري خود عرستان سے بازار كو حاصل موتى تسين -مدن مصمقط تكسع ب كاساعل أجل كي طرح اس وقت بعي كوئي تتجارتي أميت نه رکھتا تھا منقط پر نگالیوں کے قبضہ میں تھا لیکن اس زیانے میں ان سمندروں پراُن کی توہ کا مرکز آرمز تما حرکہ خلیج فارس کے دہانہ پر واقع ہے یسمندر رپیلنے والے جہازوں کی پیانتہا عدتمی کیونکه بصره کی تجارت جیمونی میمونی تشتیول میں سونی تھی ۔ بین س طرح مدّه مجیرُوام کی (۲۸۸) مندى تعى اسى طرح غليج فارس مين آرمزكي حالت تعى يهال مقامي تجارت بهت بي كم تفي

سله توروين ويوان ميروياس موجود تماكتاب وصفيه سور) كه مندى الل عام مديد سے اس مندوگا ، کونتقل ہوگئی ہے۔

ت فری دستم ۱۲۰) نبایت موش کے بات اس بہارکا ذکر کراہے علم طور پر سورت سے موجاتک جا تا تنا اور کهتا میم کیجس سال ده خود مبند دستان سی رواند مروا اسی سال .. ، احامی معافر اس میں وائیں موقع ۔ باید کیونکہ یہ آبادی ایک بہج زیمان کے جزیرہ پرواقع تھی اور اپنی ہم ولی سے موبا شائے فرماک ہجائی ارافعار سے ماصل کر فی فی البتہ وہاں بہت ہی تیتی مال تجارت کا آبسیں مباولہ ہو تاتھا۔

مہند وسکتان اور دو رہ سے شرقی کالک سے کیڑے ۔ مصالے اور ویگر اشیا جاہران اور بجوری کا کسک کے علاقوں ہیں مطلوب ہو تی تعیس روانہ کی جاتی تھے اور اضی جہا روں میں لارن کی منظل میں سکوک جا ندی ۔ مگوڑے ۔ بختک میوے اور ایرانی رشیم اور قالین صیبی اٹیا تیش واپس جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ فیلیج کی وو سری جانب ہجرین ہیں سمندر سے جوموتی وستیا ب جوتے تھے ان کے خرید ارسی اس مقام کو آنے والے تاجروں میں ہوجو و ہوتے تھے۔ آر فرت جو نے سے سامل بہت ہی نام ہران اور بجری ڈاکوری کی ایڈار ساتی کا موکوش اس جانب شرق مندہ تک سامل بہت ہی نام ہران اور بجری ڈاکوری کی ایڈار ساتی کا موکوش اس ختم کر دیا ۔ اب مبندہ ستان میں کو بی بجارت کی سرگرد فیت میں کوئی بڑی مقدار نہیں تی اور و زیا وہ ترساطی گئیوں میں کی جاتی ہے ۔ ہوسی ہیں تھی اس کی کوئی بڑی مقدار نہیں تی اور وہ رہا کی گئیوں میں کی جاتی تھی اس سے جس قدر و نہی کی توقع ہوسکتی تھی اس سے دو بہت کم دلیہ ہے۔ کی توقع ہوسکتی تھی اس سے جس قدر و نہی کی توقع ہوسکتی تھی اس سے حس قدر و نہی کی توقع ہوسکتی تھی اس سے دو بہت کم دلیہ ہے۔

إب

## چوتھی صل

## خنگی کی مرور پتجارت کے راستے

عصری قوارنج سے میں صدتک اندازہ کیا جا سکتا ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مبذوشان
کی فلکی کی سرحد وں سے جو تجارتی مال گذرتا تھا اس کی اس زملے میں بہت کم اہمیت تھی۔
ہوتا فلے گذرتے تھے اور سے کھکے ہوے تھے وہ بہت تھوڑے تھے۔ اور یکے معدو گیرے
ہوتا فلے گذرتے تھے اون کے ورمیان طویل وقفے واقع ہوتے تھے۔ شال مشرق میں قافلہ
کا ایک راستہ میں کوجا تا تھا لیکن مام طور پر وہ با قاعدہ استعال میں نہیں تھا بھے لیے وہ اور اور کی ایک راستہ میں کوجا تا ہے ہے میکن چندرال
ہوشتا اس کی روا گئی تھا کہ آگرہ سے ہرسال ایک قافلہ میں کوجا تا ہے ہے۔ میکن چندرال
بیشتراس کی روا گئی شتہ خیال کی جاتی تھی۔ اور جب صفحائی میں بادری بہر فیکس نیو برائی
منظمی شعری تجویز کر رہا تھا تواس نے فیعلہ کیا کہ یہ راستہ ندا فتیار کرے جاں سے میں کوجائی ان کہا کہ وہ اس وقت کھلا ہوا تھا۔ بلکے کا بل کا راستہ اختیار کی جہاں سے میں کوجائی کو برائی تا ہوں کے قدموں سے کہا تھا وہ اس کی مقدار بہت تھوڈی تھی۔ ہم شاید یہ نیم نظال میں جہاتی تھی میں اور تیں کہ ہیں اور تیں کہا تھیں کو کی نشان نہیں ملا اوالعنعل ختلف اشیا رکا ذکہ کرتا ہے جرشمال کی جانب سے مبند وشان اس کی مقدار بہت تھوڈی تھی سے کہا تھا وہ کو ذکہ کرتا ہے جرشمال کی جانب سے مبند وشان میں ان قاس کی سے اور برس معلوم ہوتی جیں اور تیت کے میں اور تیت کے دائی میں ان ور بیت کے اس سے مبند وشان میں سے اکٹر وہ شیر جالیہ کی سیدا وار میں معلوم ہوتی جیں اور برت کے دیت کے دیاں اور تین ان میں سے ایک میں سے ایک کر تا ہے جرشمال کی جانب سے مبند وشان میں ان ور بیت کے دیاں کے دیاں کی سے دیت کی سیدا وار میں معلوم ہوتی جیں اور تیت کے دیاں کے دیاں کے دیا کہا کہ دیاں کے دیاں کی کر تا ہے جرشمال کی جانب سے مبد و دیاں کے دی

له فری کسلب کرد معمر و سعین کی دیوارون کسه سفر کرنے میں دوسال سیے زیادہ مت کی دیجاس -۷- ۹- ۸ ۱۲۱)

سا توج مجارت بھی اس کی اہمیت آ جُکل کی مالت سے جی کم تھی اس کے ملاوہ فیج کابیان ے کہ کا شغرے کشمہ تک قافلوں کے لئے کوئی گذر کا و نہتمی کو تھا دوں کے ذریع تعورُ ا

بهت تجارتی ال اتا تما بس علی طور رکل مرحد کے اور مرت دو با قاعدہ راستے مور تھے ،

باب ایک لامورسے کابل تک اور و در المتان سے تندھار تک رکابل ایک بہت بڑا تجاتی مرکزا درمبندوشان ۔ایران اورشالی ملکو<u>ں سے آنے وابے تاہروں کے ملنے</u> کا مقامرتھا ۔مزی<u>ربا</u>ں وه اس راستهر واقع مخابه مند وسّان سے نظکراُس بڑی برگرک کے بینچیا تصامب آمغری مین اور بورب مے دمیان قافلے آتے جاتے تھے ۔ قند صار گویا اس *باستہ کا درواز ہ تھاج مبند ش*اق ے ایران کے اکثر علا توں کوجا تا تھا اور اگرائ<del>س زیانے</del> کے مروجہ حالات کے مناسب معیا ہے جاننا جائے تو یہ کہا جاسکتا <u>کال دو نوں را ستوں پر بہت زیروست آ</u> مدورفت جاری تھی ۔ ليكن زبردست آمدورنت كمالغاظ سع آبكل جرمفهوم جارے ذمن ميں بيدابوتا ہے اُس کے لئے وہ حالات نامہزوں تھے مٹرکیں گاڑیوں کے لاین کہیں تھیں اس نے اکثل جا بذر د ں کے ذریعہ آ کہ ورفت ہوتی تھی جو ری اورضرررسانی کا خطرہ بالعموم اس قدر زبر دست بوّا تماكه حبوث يا فيرخوظ قا فله ان يرسه كذنهين سكته تصد أس للهُ رواكَّى كَ مليموللا پرتجارانتظار کباکرتے تھے تھے کہ دواس قدرجیع ہوجائیں جس سے ایک ا**چیاخا مد قافلہ ت**یارکیا جا جوعله آورون كامقا بله كرنے كے قابل مبو چنانجياس وجهت أميس مدتون انتظاركرا في آتيا · نيتجه يتعاكد إن مد كون بركوني متعل سلة أبدور فت جاري بيس تما- العموم وه خالى يرى رستی تعیس ورطول و قفول کے بعد کنیر التعدا وجا نورو ہاں سے گذر تے تھے رکتا کا مز رہے تا ہے کہ وہ ملتا ن میں ایک قافیلہ کونہ پاسکا اور معلوم مواکد و رسوے قافلہ کے لئے اُسے جو تمہینے ra کا انتظار کرنا پڑے کا سکہ خوش متنی ہے کو ئی امیر کشیرات ادا الی مالی کے ساتھ ایران کی طرف کوئے کرے والا تھا اورا سے ایجاء تنامی کہا جو نے کامو قع مل گیا یسکین یہ ظاہر ہے کہ ' مھی لی بجارتی مافلوں کی تعماد بہت تھوٹری موتی ہئی۔ اور اس زمانے میں مغربی ایشا کے اکنرو میشر حند میں بی العموم زی صورت حال تھی ۔ ابك مساني بلغ تني وكرك كويزن اسي رايسته يريام وسعين تك سفركيا الله اس في النيب قلب كي سي أس سي كابل كے سفر كا كو إندازه ميوسكتا سے -

ایک میسائی بلغ بنی ولاک نویزے اسی را سے پر لامور سے مین تک سفر کیا ۔ میا ۔ اس فیجو کیفیت قلب کی ہے اس سے کا بل کے سفر کا کچھ اندازہ میوسکتا ہے ۔ وہ آخر ہ با یا اسو آدمیوں کے ایک قافلہ سکے ساتھ و وانہ ہوا تھا ۔ اٹوک اور بٹاور کے درمیان چروں کا اندیشہ تھا ۔ اس اخری مقام سے گذر نے کے بعد انخوں نے پارسو میا ہیوں کا ایک محافظ وست ساسل کرنے کی صر درست محوس کی ۔ او جب وہ ایک ورے میں سے گذرر ہے تھے تو افعیں واکوئل کی مرتفع زمین صاف کرنی پڑی کھیوگ تافلول پر

اوپرسے بیٹھ راٹھکایا کرتے تھے .ایک مرتبہ اس جاعت پر حامجی ہوگیا اوربہت سے توک زمی ہو ليكن إلآخر و وكابل ينبيج كنَّ اورو إل يتحكر رك محفَّ كمونكه " بعض شجار أسمَّ عا مانهين عار تع اربقیدین آنی برات ندخی که اس قد رخوری تعداد کے ساخدرواند موں ایکن گویز نے بروت جاعت واہم کر فیوسفرکرنے کے لئے کانی فری تھی وراینا سفیاری رکھا بہیں اور ایکے اس حال معلوم کرنے می فرورت نہیں کمین یہ اِ ت توثینی ہے کہ یہاں س کی سرکی شاخت میز نہیں تى - دوسرى شرك جولمان سے تندمعار كوجاتى تمى اس رجيدسال مبدايسٹ انڈيا كمبنى كے كسى معالمہ کے لئے و واگریز اجروں گوگذرنا پڑا۔ انتان سے دومنزل آگے جہاں ایک سلح محافظ دشکا انتظار مور واتحابيد ونول ايك فافله كحساته ل محكه اوربيجامت به سلامت إيك تلعة نك بہنچ کئی جوسا فروں کی خانلت کے لئے قائم ہما ۔ راستہ میں تعلقاً کوئی رسد میہ نہیں تھی اور بانٹ رے برومت اك يس لكر بنت تم كه اگر موقع للے توچرى كيس مزيد برال تامد كاكيتان الحي ساؤون سے بنکی کہ خافلت کے لئے وہ وہاں مقرر تھاجر اُچونتھ وصول کرتا تھا۔اس تلعہ سے سات کوچ بڑک عام طور پرمحنو فاتھی لیکن اس کے بعد کی جو کی پر کما نڈر کو جَو تعد کی مقدار ملے کرنے میں يس تيس ون تك برامبناوا اس مع بعدوملك وره يريني بهال بيت سع قافك الك بويك تے بہاں اضیں محر حوتم اواکر اوالیکن اس مرب اشدول کو -ایک اور قلد پرسے گذرہا اوربہاں بھی روسہ اواکیا گیا اوراس کے بعد وہ تند معار بنیج گئے۔اس مقام برتما فلہ شنشہ بروگیا ۔ ماسته كامب سے زیا وہ میرخطرحصہ طے ہوچیکا تھا اور آتھے كا ملک اس فدر ویران تھا كہ صرف ی چیوٹی جامتیں اپنی ضروریا ت کے لایق جا رہ اور یانی حامل کرنے کی توقع کر سکتی تھیں۔ م الله ومن جبکه به سفرکیا گیا توایران جانے کا بحری را شد خنگ کی وجہ سے بند تھا او باس وجہ سے (۲۲۷) تندماركي مرك آبادتمي - امن ونثول كي تعداد جواس ايك سال كاندلا بورس كذري باره بزارسے چوره مبزار مک بیان کی گئی ہے جواسا ب سفر داشائے خوراک ونیز تمارتی ال شال کر کے مجموعی طور برخالباتین مبزارش وزن ہے جاسکتے تھے کیلی معمولی مالات کے اندر إونيثول كى تعداد ببشكل تين ہزار تك پنجتى تعى اوراس طور يرتم برى وزن تعربه بأجير سوايا ييم ٹن تک ہوتا ہوگا ۔ مٹرک کا اکثر ومیٹیتر حصہ ویران تضا اس نئے مجموعی وزن میں بہت بڑاھ محض شیائے خوراک کا ہو تا تھا۔

اسی تسم کے سفروں کے دورسرے حالات سے بھی دیری بریشانی - چوتھ - اور

باب کمچی مجمی ملول کی بالل ایسی ہی تصدیر بین نظر مہوجاتی ہے۔ اور یہ اُن قافلوں کے حالات میں جوابی اپنی منظر ل مقصود تک بنیج کئے تھے نہ ان قافلوں کے جوکہ راستی میں تباہ و برباد موکئے ۔ بس اس طریع نفل وحل کی وسعت نہا یت سختی کے ساتھ صوف ایسی چیزوں تک محدود تھی جنگی قدران کی جامت کے تناسب سے بہت زیادہ ہوتی تھی اور جن سے منظل مقصود و پر نین کی زبیا مائی مصاصل ہوسکتا تھا۔ یہ تجارت نظانداز کرنے کے قابل توہیں مقصد و پر نین کی زبیات ہوسکتا تھا۔ یہ تجارت نظانداز کرنے کے قابل توہیں مقصد و پر نین کی نسختہ امر ہے کہ آیا اُس زمانے کی بحری تجارت کے ساتھ اس کا ناسب اُس سے زیاد ، تھا جو ایک مبلد و سان کی شکی کی تجارت کو بد تھا بی بھارت کے حاصل ہے۔

## يوري كساغه المتتجارت

ہندونتان کی تمارت خارجہ کی جوکیفت ساب<u>قہ فصلوں میں بیان کی گئی ہے</u>اس کا نشاهه رن اس قدر ہے کہ سرس مت میں عاص فاس ہم پیدا داریں آتی جاتی تھیں ان کا ایک عکم تصویمانسل موجائے ۔اس کے ساتھ اک امور معلومہ کی تحقیق کا شاس کر العبی ضروری ہے جن سے اس تجارت کی مقدار کا پتھ جلتا ہے ۔ لیکن تیفیق شروع کرنے سے قبل منا سبعلی ہوتائے کہ ہم تعوش ورکے لئے ایک اور ضمون کی طرف متوجہ مول اور میملوم کریں کہندنی یورب کے ساتھ جو راست تجارت بدر معیسمندر ترتی یا گئی اس کے کیا اسا ساتھے۔ اس ضمول كم معلق مختلف قسم كي غلط فهميا بيلي جو في بي منجله الن كيايك ينيا المي ب كوم جديد في على اجرول كوم ندوساً ن كى طرف اكل كيا وه إس الك كى ووات كا اللهج تعا- مارك خيال بيريه بالتصميم به كه نيد رسوي صدى بير الثميز روسيع تربين م كر مطابق كم تعلق عوامرا نناس كابيا متقاو تفاكه بيلك سوفي حياندي اورجوابرات ارا٢٧) مے پیما ہواہے - اور مکن کئے کہ بعض اُ وا دینے اِسی خیال کے اثر سے مشیرق کی ابندائی مہی حصدكيا موديكن انفراديمميس ببت كمرفابل لحاظ صيب-اس جديد تتجارت كيرتي سنفرواثنخاص کی بد ولت نہیں ہوئی تھی بلکہ واملکتوں یا بڑی بڑی طاقتو رسندیا فتہ جا می<sup>ں</sup> *ى كۇششۇر كانتېچەتىمى بن*ىكىنىتو*ل كەشىلاز كىسى قىسىر كەشكى* رشېبىد كىڭغائ*ش بى نېيىر بىي-*، سے پہلے ثنا ہیر نگال نے اور بعدازاں ٹرچی اور انگریزئی مینیوں نے صریحا اس اوات سے کہ تجارت کے ذرمیہ روپسیراکریں اپنے اپنے جہا زمہند دستانی سمندروں کی طرف روا نه كئے۔ يەمىلوم تفاكەمبض بغض جيزين جرمغربي يورئب بين نهايت اعلى قبيتوں پر فرونت موتی تقیں مشرق میں ادنی تمیتوں پر دستیا ب ہوجاتی ہیں ۔ یہ مبی اسید تھی کہ انڈیزکے موگ یورپ کی بہت سی فاص بیدادارین فرید نے مے لئے آمادہ

م مکندا ہم شجارت میں سے کثیر حید خا مغربي بورسي كويندره عوين صدى ببن إنذيز مصالحے اور حیاج گرنیان تھیں ان میں سے اکثر چیزیں بہت جھوٹری تصور کی مقداریں دیکار ىبو تى ئىيىن <sup>دىي</sup>ن كەنى مەج كى حالت اس سىم ئىتىنى تىنى كىيونكە! دھوداعلى *مصارف تقل قول* کے اس کا استعمال کشرت کے ساتھ بھیلا سوا تھا ۔اوراس قول میں دراصل کو کی مبالقیل ۔ پی کرمند وستان اورمغر کی یوری کے ورسیان پراہ راست تجارت کی اینی نبیا و کالی مرچ ہی برے دابل موری کومصالحوں کی کس تدرشد مرطلہ تھی اس کوسمھنے کے معے اس را نے کی معاشرتی زندگی سے کسی ندر واتفیت ضروری ہے۔ زیا وہ شمالی ممالک كے ساقة كوشت كھايا جا تاتھالىكن مروصطرىتى زىاعت كے تحت صرف موسم كرااد خرىف لئے جاسکتے تھے اور بقبہ سال کے لئے خوراک کا انتظام موسم م ت بمعنوظ ركھ كركيا جا اتعا - إس طرح سرمفوظ و كھنے ك ، بحرنا یامصالے لگانا ۔اس آخری طریقہ کے نشے مرکب مصالحوں کی ایک استعال كرئى رِفْق تى تى جنائيدام رمانے كے انگريزى دبير مصالحه لكے موت كوش لشرت سے وکر آتا ہے اس سے اس کی اہمیت کا اِندازہ کیا جاسکتا ہے ۔ اِس مدتک تومعالیے اس زمانے کی خروریات میں شامل کئے جاسکتے ہیں کیکن ایس ضروری طلب می*ں کھانے وا*لوں کے زاق کی وجہ سے بیت زیا وہ اضافہ درگیا تھا تھریباً ہرایک قسم کی نیزا مجرشت مِی ایم میوه تنی که رو فی ک<sub>چها</sub>س طورر دا گفه دارینانی جاتی تھی کہ آجل سِرح ےگا۔ ا درایس کا انداز ہصرف اس وقت میوسکتا ہے جبکہ اُمتر کُل خانہ واری کی اُن کتابوں کا مطالعہ کیاجا ہے جو کہ طبنج انقلاب سے پہلے حس کا آغاز انگلتا بیں جا اس 'نانی کے دورنکو سنہ میں مہوا تھاشا نئے میو تی ہو *لیسس اگرائس ز*ر معيار سعانجاماك توان مصالحول كاباز ارببت براتميان اوركم از كم الكيشان مي توه (كندن كريساريور كيكيني) في البيدا كالي مرج بييخ والور كي جاعت سے مو في تفي جوكم منری دوم کے دور حکو مت میں موجود تعااد رسال عربی اُس کی رکنیت صوت کالی ج

اورمصا کے بینے والوں کی تک محدود تھی ۔ ان ناموں ہی سے خودائن کی رگزشت کا پتر ملتا اسله الابل ویر صدی میں اُک کے اغراض ومفاد کی وسعت کااس وا قعدسے انداز ہوسکتا ہے کہ سلمارٌ میں" ہتر م کے مصالحوں اور تجارتی ال ہ کی تجارت کی ٹگرانی اس کمپنی کے بیرو کرونگئی ونف - زريره - كاني مرج - اورك - نونگ -جوتري - دارميني - الانجي - اور إن سمح ملاوه بر المراح كاتجارتي ال مصللحا ورالسي در ي بوليان جن كو دوائيون سي كيد و محيد تعلق موس

بلینین آمی کی گرانی میں شال تھیں۔

یندرصوں صدی مجے آخرم اس تحارت کے لئے وجہ بی مندوشانی مندرو<sup>ل</sup> سے در کارمبوتی تغییں وہ زیادہ ترمصر کے راستہ سے حاصل کی جاتی تغییں کیفیا نیچے کسی سابقینصل یس سماس کا ذکر کر چکے ہیں۔ بیقل وخل نہایت طویل اور کوائ تھی یشانی ساحل لمیبار کیمی ہباز کے نئے ال اکشاکیاجا تا تعام میں کچہ تومقامی کائی مرج اور کچے دو مرے مصالحے اور جری بوٹیاںجو لاکایا ور آگے کے مشرقی مقامات سے لائی جائی تعین شامل مَوقی تھیں ۔ یہ مال م<sup>ن</sup> ياموچاپرد وسرے جهازمين مقل كياجا كا بير طبيع سويزمين و جهازير سے آثار ابنا اور شكى ياثرى سِتَہ سے بحیرہُ روم کے سامل رہنجایا جاتاً متا۔ مزیر بران مصرکے آر بار جانے کے بلے میں ت گراں محاصل اوا کرنے پڑتے تھے بیمان پنجکر وہ اطابوی ناجروں سے ہاتھوں مرشکل وماً تا تھا ، جوائسے ونیس یامنیوار واندکرد بتے تھے ۔ان تقابات ہے وہ پدر بیدورہا اور مغرب کو محیماجا تا تھا یاختگی کی را ہ سے کو م الیس پرسے موتے ہوے دریا نے رہائن مرانطیوری بینجا یا جا نا تعاجو که اس زمانه میں سفرنی بوری کے لئے ال نجارت کی مرکہت بڑا مرکز نفا نیس اولوا لغرمرز تکالیوں کے لئے اس تجارت میں نایاں طور پر بہت ر یں موجو وقمیں سب سے پہلے توکنیر منا نعہ کی امید تھی جس کو عاصل کرنے میں وہ ایک طان تواپنے قیمن اہل دنیس کواور و ورنسری طرت دشمنان نصار کا بینی اہل شیرق کونفنسان کے (۱۳۸۶) ببهنی سکتے تھے ۔اس کے علاوہ امعلوم مندروں میں جہان چلاکر دبن عیسوی کی اشاعت کیلئے راسته صاف کرنے کی توقع علور ہتی ۔لیکن پیلائمیر خارت ہی کا تھا جا سے سے پرتگالی سوار وں کوتجارت کے لئے گفت ٹومنید کرتے ہوئے دیمیتے ہیں ۔ یہ بات قابل لیا ط ہے کہ

ا اس کام معنی فرامین لفظ (epicior) استیک مام استیال بین سی منی بنساری میں -

بالد کالی کٹ میں ملیان تاجروں کے ساتھ ان کا پیلا کھلا ہوا جھڑا کالی مرج ہی کے سلطے میر خندسال بعد مندوستانی تاجروں کواجازت اے عطا کرنے کاطریقہ جاری کیا توصالع گئے اور کالی مربیح مخصوص تناہی احارہ کی تبیت سے سر قرار رہی ۔ ہیں ٹرلگائی راس اسید کے اطراف ہوتے ہوے اس تجارت کور کی ص کر کا بی مرج نیے زیا وہتعلق مھی کیوں کہ بیرچیززیاوہ تر ىهندوتان ئىسە تى تىمى اورمىيا نوى تجارت كى دېان تك بەآسانى رسانى نېس بوتگتى تىم ت ہیدا ہو کیلے ۔لِسِبَن کو کا ٹی مرچ ٹری مقدار میں آتی تھی اور مواں اُ سے شی اولزنگریز ام خرید کرانگلسان ۔ فلانڈرس اور مرمنی کے برے بڑے ت كابر قرار رسنا خطره مي يُركيا - وي مهانيك ما تقربس كارت يسين كابندركاه ليّے بند تھا ۔ کا بی م ج کی تمیت ہ سے اس کی برآ مرموتی ہے وہاں اپنے چاروں ر ا رُاسے ماسل کرتے رہے مان کے بیرے اس فاکل تھے کانی مند خيائميه اختيام صدى تكمج بعالجزائر كحصافةان كي

تجارت فایم ہوگئی یہندوشان کے ساتھ ان کے تعلقات *کئی فدربیدیں ٹرمعے انہو<sup>ت</sup> ا*ال د ، پورپ سے ایسا کوئی تجارتی مال نہیں ہے جا سکتے تھے ح<u>ر</u>مصا لحو<sup>ن</sup> وا میں نوراً فروخت ہوما سے ۔لہذا انفوں نے برطور منی کا روبار کے مبدوتان مر کا<u>ف</u>ا ائم کئے بوریوں کے لئے کا لی مرج اوردورسے مصالحول کی ہیر مانی ان کا خاص کار بار مہد تھے کہ ڈیج یا منابطہ طور رکتیبن کی تجارت سے خارج کردیئے گئے ہر که اِسی طرح کی مانعت ان رِیمنی ما که کردی جائے گی متیدیہ مواکہ انگلتان میں ال مرکمی اورسب منے ہیلے حرکتش کی گئی وہ میرتھی کہ اپ ہتر د بأسيس بهوبئ -اوجيه بی صارت با کل عامرتھی .ملک کی ہوئت جہا زرانی کا امنا نہ اورتمارت کی نرقہ ہو ہر بدكونتر نظار كمحكواس اميد واراوراتنا يسيحملان سي ب سے پہلا مؤسافرا۔ جا وا ا دراس کے ذب وجواںکے حزائے کی دات ہں اوے سے اختیا رکیا گیا کہ کالی مرجی مصالحے سونا اورد وسرے انٹیا رکی تنجارت کی جائے۔ رِ بَاسِ نے مِن ہلے سے پہلے سغر کی کمینیت کا آغاز کیا کہے اُس ب

لے بہاں یہ تشریح کردنیا ساسب ہے کہ اس لفظ کا مفہوم بدل گیا ہے۔ ہارے زیم بشود میں اس میں مگر میں مارے کے بہت ورمی اس سے ایسی مگر مراد نہیں تھی جہاں ال تیار کیا جائے گلدو، مرت ایک تجارتی مقام ہوّا تھا ہاں کا دندے دفیکٹر مسس معین کے جاتے تھے۔ اب ایک استان کی کانٹرن کی گئی ہے جو اس جم کے بارے میں مروج متی یمن النائی میں است دن کے استان کی بین است میں اللانے کے لئے مشر فی استان کی بین سے اکھنا کہا تا کہ ملک میں مصالحے اور دیگرا شیا لانے کے لئے مشر فی جند دستان کے سائن قبار پیدا کی جائے بیاد کی طرح اگر بزمجی مصالحے خرید نے کے لئے مشر ق کئے فقے بہلے امنوں نے جا واا در الزامی کی طرح اگر بزمجی مصالحے خرید نے کے لئے مشرق کئے فقے بہلے امنوں نے جا واا در الزامی کی طرح اگر بزمجی مصالحے خرید نے کے لئے مشرق کئے فقے استان کے ساتھ تجا دی تعلقات قال کو میں استان کے ساتھ تجا دی تعلقات قال کو میں استان کے ساتھ تجا دی تعلقات قال کو میں استان کے میں وہ سے کمبنی نے یہ فیصلہ کیا کہ خود آئے کھی تا میں سے لیا کہ وہ سے کمبنی نے یہ فیصلہ کیا کہ خود آئے کھی جائے اور اسی منصلہ کی مبنا پر اپنے شیرے سفر کے جہا زوں میں سے لیا جباز کو سورت جائے کی ہوائین کی جائے اور اسی منصلہ کی مبنا پر اپنے شیرے سفر کے جہا زوں میں سے لیا جباز کوسورت جائے کی ہوائین کی۔

میں ننن تو موں کے جہازیکے بعدد گرے ہندوستان کے سمندروں ہیں خاص کر معالحوں کی کائش میں اے سکین اُن کے ذریعہ سے ایسے تجار اِس المون کیل اُسے ہِ تُخارِق تعلقابنة قائم كرنے كے آرزدمند تھے جنائحير جيسے جيسے با زاروں كے امكا نات سے انفیت ہونے لگی تخارات کی بنیا دعمی سرعت کے ساتھ وبیع ہونے لگی۔ جہاں مک خود ہندوسان کا تعلق تتقااس کار د بارے برآ مد والے ہبلو میں جنداں دنستیں بیش نہیں آئیں۔ کیونگر ہندوستا کے تجار بیچنے کے لئے عام طور بربہت زیا وہ آ ما دہ رہتنے تھے۔ اِس کے بڑکس و چیزی پور ہ لا بئ مانسکتی تقسیں ان کے آئئے ہیندوستا بن با اس کے قرب دحواد کے مالک میں ؓ ڈنی مڑالیا تقل بإزارنه بس مخفأ ـ اورامتجا نأجوال روانه كمياحا تاعقا اسُ مين متواترا يومبر بن ہلاکہ مرین جاندی برآ مدکرکے ہندوستان کے سابخہ نخارین کی حاسکتی۔ وتیم اکنس نے مغلبہ وربار میں ووسال فیام کرنے کے بعد لکھواہے کہ مندوستان سالحاظ جا نُدِی کے بہت دولتمند ہے۔ کیونکہ تمام تولمیں بہاں سکتے لاتی ہیں اوراُ ن کے موعن شیا ے ماتی ہیں۔ اور رہیں سکتے ہندوستان میں مدفون رکھنے جاتے ہیں اور آگے ہیں جانے لیتے " اس كے میذمال بعد ترسی لکھتا ہے كائس طرح تمام درياسمندروں كى طرف دور تے ہيں اسي طرح بہت جا مذي كي نهريں إس طرف مبتى بول اور تيما سبنجكِ مغهر حاتي بين' - جامذي برآ دکرنے کی ایم فزورت کی وجہ سے تجارت میں تخت رکا دھے محسوس ہوتی بختی کر گزائس زًا نے میں پررپ کی حکومتوں پر اس نظریہ کا انز مہت غالب تحاکر تخارمنه خارج کی فدر واہمیتگا

اندازه سونے جاندی کی اُس مقدارسے ہوتا ہے جواس کی بدولت ملک میں داخل ہوادر امى دجەسىيە مىگۈمتىپ اينانىڭە با بىرىمىيىنے كوانتها ورىچە ناپىند كرتى تھىيں - بھار يەم دوجود ، قصد منے اس نظریہ سے منا لطے پریاا تی ہم حقیقتوں برجن پر کداس کا دارومدار تفاہم کا ایا ہی غیرضروری ہے۔ ہمارے لئے بیجانناکانی ہے کہ اس تسمر کا نظریہ اُس ز مانے میں موجو دیتا اوربند وستان كے ساتھ معاملہ كرنے وانے تاجروں كوائس كا لحاظ كرنالازى تھا۔ أكر نرى کمپنی کوائس کے منشور کی روسے مربیرونی سفر پر جاندی کی ایک زیادہ سے زیا رہ معینہ متعدار ہے جانے کی اجازت عطِاکی گئی تھی لیکن اُس کو اپناکار وباراس طور پر حایا نا فازی تحاکہ کم از کم آتنی ہی مقدار ملک میں واپس آجاے۔ اور اگر حید مند وشانی اشیا و وہرے پورمین مالک میں فروخت کرکے بہ آخری شیط بوری کی جاتی تھی کاہم ابہ جانے وا کی جانذي كى مقدارمحدودگرويناسخت نقصان تَفابة تاجران كمپني كي ابتٰدا ئي مراملت كاناژ یسے بہاں وہ با زار وں کی با قاعدہ تلاش کرتے اور َستِدلگاتے بندوستان میں کن کن چیزوں کی فروخت مکن تھی تا کہ انھیں اپنی جاندی کے تحد و درجیہ وساخة شامل كركيس جن طريقو ك سے پيشكل الآخر عل كي جاتى تھي اُن كامال ۾ اسٹاريش مع خارج سبے البتہ اس كا وجو دنهايت ساف طورير دبين تثير كران اضروري بے .. مولهویں صدی کے افتتاً م رہند وسان اپنی پیدا وار فرفت کرنے تھے لئے ہست زبا وہ ولدبين بجرجاندي كيكوني اورسييز نبينا السيمنطور نهتقا يعوام الناس میں تو یوری۔ کی اِشا کے گئے بازار سوجو دہی نہ تھا اوراملی طبقے کے لوگ بجر معمولی اور انوكلى چيزوں كے كسى اورشے كى بہت كم يرواكرتے تھے اورجب تك كوئى چيزكافي شار من فروفت کے لئے لائی جاتی وہ اس سٹے بیزار بوجاتے تھے۔

بابد

# چطی فضل

### ستجارت خارجه كى مقدار

سابقەنصلوں میں ہم مبر تجارت کا حال بیان کو حکیے ہیں اب اس کی تقدار تھے پیلو کی طرف متوجہ ہونا صرور کی ہے ۔جوچیزیں مبند رشانی نیدر گا موں میں واخل ہوتیں یا وہاں ہے روانہ کی جاتی تھیں ان کے رزن یا ان کی قبیت کے شعلی کو بی قلعی معاد گا نتائج اخذ كرنا تو نامكن سب ـ البته ايساكا ني مواوموج و بي جس كي بنا يرسيري تحارت كي قالر كاعام تصوركيا جاسكتا بعاوركارو إرتقل وكل كيترتى كيدوك وتغيربدا وكياب اسكى مت کا اندازہ موسکتا ہے۔اس موا دکو سمجھنے کے لئے موسمی موا وک کے اثر کا لحاظ ہے ۔ اوقات میںنہ رنہایت پایندی کے ساتھ جہاڑ وں کی روائگی آگا سقائہ مامربات میوکنی ہے کہ ہم بساا و قات اس کا انوکھا بن بملا دیتے اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ مِرجِهُا زَجِبِ مِعِي اورجِها لَ كَهِينِ المُن كَے الْكَ جَا بِين سفر كُرسكتا ہے ـ سيكن جس زما-(۲۲٪) میں جہا زموا کے زور سے <u>طلعے تھے</u> اگ کے راستنے کا دار ومدار مالکوں کی مرضی سرنہیں بلک موسمه كئى عائت بربوتا تتعاا ورايشيا ئىسمندرون بربالعموم ببرسال صرب ايك يؤرا وريابى مغ کیا جامکنا تھا ۔ائس رانے میں جازرانی جن حالات کے ابع رہی تھی ان کی تشریح کے۔ مبدوتهان کے مغربی سائل برجوستجارت کی رفتار مقی اس کاحال بیان کرتے ہیں۔ آجل کی طرح إُسْ زمانے بیں بھی کینوب منعرتی بادبرشگال کا آغاز او ائل جرن میں ہوتا نفعاً ۔اورمب آ ائس کی قوت کھٹ نہائے کوئی جاکسی ہندر گاہ سے نگلنے یا اس میں وافل ہونے کی کوشش نہیں کر ناتھا۔ نمالف بہواؤں کی وجہ سے روائی توقطعاً نامکن تھی ۔ اورمغرب کی طرف سے آنے والے جاز نبدوشان کی جانب پلے تو آتے میکن بجائے اس کے کہ وہ کامیا ہی کے ساتھ كى بدرگاه مى داخل جونكير ان كاسامل يرتباه جومانا بهت زياد و اسرين قياس تقار ایسے بندرگا و جهاں ایس موسم میں جہاز وں کو امن میسر بوسکے بجا سے غورتعالا یں بیت تھوڑے تھے۔ پس کی شعے ا وائل ستمبرتک بہندرگا ہ بالکل مبند

ر ہے تھے <sup>کی</sup> جب یہ موسمی ہوائیں کمزور پڑھاتی تھیں تو تجاریت کاموسم شروع ہوتا ت**ھا۔**اور اہب معرب کی طرف سے آنے وامے جہاز سامل کے قریب بنینے کی جرأت کرسکتے تھے۔ لیکن اس بنہس سمنا جا سینے کوساحل تک بنجنے کے لئے جو وقت درکار ہو اتھا۔اس کا کوئی تعین ہی نه تما موسم خزاں میں یہ ہوائیں حبوب مغرب سے بتدریج شمال کی طرف مڑجاتی ہیں اور ہم ، پسے جہاز کے لئے جوزیا وہ شمال محے مبادر گا مہوں تک مہنینا جاسبے وقت بڑھتی ہی جاتی ہے اس کئے اگر و قت ضائع کیا گیا تومکن ہے کیمطلوبہ با ڈاڈنا فابل رسائی نابت ہوئیشمالی ہوائیں روائلی کے لئے بدیری طور پر موانق ہوتی تھیں لیکن بہاں مجی قت کی کافی ام بیت تھی ليونكرجنوب مغزى باورشكال كخطاف جهازرواننهيل موسكت تععالهذاان كميك ضروری تما کہ مہند وستان سے اِس قدر جلد نفل جائیں کدووسری باد برشکال کا آغاز موسے سے تبل مشرق کی طرمنہ جانا ہو توسیون اور مغرب کی طرب جانا ہو تو راس ایدے یا رہنچ عمیرت بس مغربی سامل پرجهاک تک مغربی مالک کی تجارت کا تَعلق تصاکا روبار کا موسم تمر بسسے جبذری تک رمبتاً غَماً۔ لیکن لاکائے ساتھ ایریل تک متباری جاری برتی تھی ۔ اِسی طرح دَوْتا سواحل سيحبمي اسينيراسينے موسمه موجود تھے ۔اورچونکه مالک جهاز کو دفت روانگا بادردتت وروو وونون كالحاظ كرنايرا تحالهذا جودتت كسي خاص سفرتم ين سك مساتها ومببت ی محدود موتا تھا۔ اگر وہ روانہ رو نے ہیں دیرانگا دے تواسے باتو ہینجنے کی توتع نہیں ہوسکتی تھی یا وہ کداڑ کمراس طور زہیں بنچ سکتا تھا کہ بروقت واپس ہو تھے۔

سجارت کی رفتار کیم نگرموسموں کے مطابق تقرر کی جاتی تعی اُس کی دیندا در

مٹالیں بیش کرتے ہیں مہندوتان جانے والے کیرک دیر کالی جہان ایسٹر سنتیل لبئن سے رواز ہوجاتے تھے کیونکہ اگر دیر ہوجائے تومکن تفاکہ وہ راس امید کے اطرا

موتے ہوئے آگے کو زجا مکیں اور انعیس وور سرے سال تک انتظار کرنے کے لئے دور

له بعض اوقات اُن کے بندر ہنے کا موسم اس سے بھی زیادہ طویل ہوجا کا تھا کیو کھ با د بڑنگال کیوج سے بندرگاہ میں داخل جو فے کی علم پر رہت کے تو کہ سے بندرگاہ میں داخل جو فے کی علم پر رہت کے تو کہ سے بندرگاہ ہیں داخل جو نے کی علم پر است کی گئی ہے تھے۔ اور اس مزاحمت کے رفع ہونے کئے گئی گئی ہے است کی گئی ہے۔ اس کے اُدر جا اُن کی ہے۔ اس کے اُدر بھر نے اُس بندرگاہ پرجود قت بیٹی آئی تھی اس کی کھاور ہی توشیح بیان کی ہے۔

(+49)

ہالیہ اوامیں ہونا بڑے ،اگر وہ وقت برراس امید کے اطراف سے گذرجاتے تھے ۔ توجیر افریقہ اور مدا فاسكرك درميان جانب شمال روانه مروجات اوروبان باورشكال كمرموف تك انتظار كرك اس كے آخرى صدى فائدہ الحاكرى و مُعرب كے آريار ہوتے ہوے كوواين ع تھے بلکن اس میں شمالی ہوا وُں کے تئہ وغ ہوجائے کا اندیشہ لگارہتا تصاجن کی وجیسے یه راسته اختیار کرنانامکن موجاتا نخیااس نئے اگرانھیں راس امید کے اطراف گذرنے میں وپر لگ جاتی تھی جیپا کہ بیض او تا ہے، ہوجیا ہے تو وہ کو داکا را شدھیوڑ کر سیدھے کومن کی طرف روانه موجات تمح ـ اس طور پر وه شمهریا اکتوبر میں مبند وشان پینچتے تھے اور خن فاز بلد موسکیجهازوں پر مال لاوکر اضین چروایس مبونا پڑتا تھا تاکہ دوسری باوبرشگال ثریع ہونے سے قبل وہ رانس امید برسے گذرجاً ئیں ۔ کیونکہ اگر دیر بہوجائے تُوانھیں مہیت میں پنا *دلینی پڑتی تھی اورس*ال کا ہرتہ ی*ں حصہ ضائع کر دینا پڑتا تھا بلکہ اینے ج*از *کھو میس*نے کامبی سنمت اندیشه لگارستانها بجرهٔ احرکی اندورنت کے نفخ آبنا سے باب المند نے کا بہترین وقت اُپریل تھا۔اس لئے ہندوشان سے جانے وا جاز ارچ کے تریب روانہ مروجاتے تھے ۔ مویا یاجد ب سے جس مقام رہی منڈی مقرر کی جامے وہاک می اورجون کا روبار کے جیننے بروتے تھے ۔ اور واپس برو نے والے تعموه مزرا مسقوط و سے یُرے بنا و لینتہ تھے تنی کہ با در شکال آئی کمزور ہوجائے کم ے مبند وستّان کی طرمت روانہ ہوسکیں جہاں بھی*ں ستمبرے میسینے میں بنچ حا* الى الميدموتى تمى فيليم بى ال كے بارے ميں سيزر فريدرك بيان كرتا ہے كەكىيو كرامين توى اس) سے کیٹرے کی سالانہ کی مربیگو کوایا ہے ہم از میں جاتی تھی جو اوستم تمریکور واند ہوا لرتا تعا .. میکن بیض او قارت پورا پورا مال لا دینے بی*ن جها زکو ویر ب*وجاتی تمی در اُور اگر کہیں وہ بارہ تاریخ تک رُک عائے اور پھر بھی بغیر سفر کئے واپس نہ ہوجا ہے تو بڑی ) خرقتمي كاب بع يمن تعاليها الحيلوكين من الماسرة كالرباع الماسكان اورچونکرتین یا چارجینیخ تک کسی اور تبدیلی کی تو قعنهیں موسکتی اس کئے جہاز کو اسی طرح ا بنا ال لا دیے بیوے ایس قعومی واپس جا ناپڑے ۔ اسی طرح ہم ایسے جہازوں کلمال ربههم برصف من جوكه " با دبرشكال نه منفي "كي وجدس مدتول تك ما كايا أيكاؤيا ووسرب الشائي بندرگابول پرد كريت في غرض ان تامسمند رون يس موسم كا ازبيت راد

فالب دہتا تقاا و رجو جهاز شیک موسم میں روا نہمیں بروسکتا تقسا وہ دو سرا موسم باب آنے تک بندر کا دمیں یڑا سٹرتار متباتھا۔

، ن مالات میں تیمنیق کرنا کہ نمی **خاص راستہ برجازرا نی کی مقدار کیا تھیا ک**ہ بتاً آسان کا مهت کیونکه اگر بهارے اشاد سے بہیں یا معلوم بربیسا که اکثر معلوم بوبایا ہے کہ اس راستہ کیرموافق موسم میں سفر کرنے والے جہاز وں کی کیا تعداد ہوتی تھی تو کھیے حمبال میرکے نئے اس کی مراعی تجارت کا اندازہ لگا سکتے ہیں بشر ملیکہ ہیں یہ بوكي كمستكاج ازول بي ال المائے كى كس قدر كمنجايش بوتى تمى \_ آجل كا سوهمر من صدى مير مي مخبايش كي اكا لي جهاز ون كاثن مي تعي ـ سيكن ورمياني و قضے كِ اندراس اکائی کی مقدار میں تبدیلی واقع موگئی ہے اوران دو نوں زما نوں برجس باسکا عام طور راطلاق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جہا زول کا ٹن وزن کی اکا ٹی نہیں ملاکٹھا بیش کی اکائی ہے ۔اور اس کا صفّاً کعب فنط کے فرانعہ سے کیا جائے ندیہ واسطدادو پر والولیس (Avoirdupois) اوقات میں مازوں کے جوجو تن قلب کئے گئے میں اُن کا باہی غیریقینی چیزہے برم نے اس مضمیر در مسجث کی ہے بلکن معدد ب کا ہم اپنی توجہ صرف اس اکا ای تک محد و آوس ج سولهویں صدی کے نتم پر عام طور پر تعمل تملی - اور خلط ملط سے بھنے مے لئے ہم نے جها ركهير اس اكا في كا ذكر كيا الب وبال نفظ (Tun) استعال كيا ب اوراس افظ کاجوجدیدا ملا ہے بینی (Ton)اس کو آخیل کی ستیل اکائی کے لئے منصوص کر دیا ہے۔ ے زبزعث وور کے پور ای صنفین محسنز و یک ٹن (Tun) سے ماو لقہ بیاً و کے کی وہ کنجائش ہوتی تھی جوکسی جہا ز کے مال کے لئے عاصل موجا ہے کہ شاڑ مباہمی اضور نے لکھا کہ فلاں میندوشانی جیاز کا درن ۲۰۰۰ ٹن (Tun) تھا تواس کے بیمعنی ہوے کہ ان کے انداز میں اس جیاز کے اندر ۲۰۰۰ معب نیٹ مال رکھنے گا ڈائن تھی مظامرے کہ اگن کے سارے بیا نامے بھی اندازے ہیں۔ وہ من جہازوں کی تیست

کہ ہندوشانی جہاز وں کی درصیقت بیایش کئے جانے کا جیس مرف ایک واقعہ معلوم ہو آگئے جس میں ووجاجوں کے جہاز تیمی ورمحدی کی اللاق میر کمیتان سادیس نے بیایش کی تھی درجاس ا- ۲۰ - ۲۰ س)۔

بالتا سلطت تفان كى كيم بياس نبيس كرتے رقع يالهم و واكثر وبيتيزان كے كاروبارے اہمی طرح واقعت ہوئے تھے۔ اور جو مل اعداد او دبیان کرتے ہیں ہم اصیر متعول مدو دکے اندر قابل احتما وتصور کرم ہند و تیانی سمندر و پ میں جرخواتی جها زاستعال کئے جاتے تھے وہ چارعزا نو ا التحت بان کئے ماسکتے ہں ایک کیرک دیرتگالی جان. دوسرے حاجیوں کے جاز۔ ولی مہدر مثاتی جہاز ۔ چو تنفے جنگ یعنی جینی جہاز ۔ لیکن ان کے علاوہ العرز نه کے جنگی جها رول و نیزساحلی کشیول کا جرائع می معرب و تنانی مدود کے رتی تعیں شارکر نامجی مزوری ہے۔ان میں سب سے بیا وہ بڑے کیرک بینی ریکا ا جهازموتے تھے آپنوٹن تخریرکر تاہے کہ جس بٹرے کے ساتھ اس نے کسِین سے سفر کمیا اس میں مراسے ۱۹۰۰ ائن (Tun) تک تھے ہا دشال تمع اس کے کھے وصد بر راز و بیان کرتا ہے کہ اس کے زانے میں ۔ وائن (Tun) سے دیکر ... دائن (Tun) کے جاز ہوتے تھے اور گواس سے جیوتی وست کے کیے کون کامجی ذکراتا ہے اہم یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ يورب كراستيرماف والي جازول كي اوسط كنوانش نقريياً .. ماش (Tun) اور جبن معابان كى طرف جانے والول كي عنوائس اس مع كسى قدر كم بهوتى تقى د بهند وشان اور بحرو احمر کے درمیان ایک تہرار شن (Tun) کے حاجوں مے جہازید رصوب صدی ہی مكن بمارى و ورزىركت كے معلق سارڈ نے فکھے ہے كەمفرىقون - ایک منزارسے بارہ سوئن (Tun) تک پنیج مانے تھے میڈالزاع یننری ڈلٹنن نے بحیرۂ انمریں بعض مندوشانی جہازوں سے اوا ن صواکیا ہ ں نے رضمی (٠٠ ها بُن) جَنبی (٠٠٠ ثن )اور تحری ان میں جہا (وں کوجن میں سے بعرایک کا تعلق سورت سے خواجلنے کی ما نعت کروی آ فرالد کر کی حبامت اعفول نے . دائن (Tun) بتائي بي سيكن كيتان سارس كي مانش كيمطابق أسيد. دائن (Tun) کے تربیب ہونا جا ہئے ۔ اور ہوارے خیال میں ، ہ اکا عدد محص ایک غلطی ہے۔ اُسی دِنت دواورجهازو ٧ كامبي وافله لياكيا تها-ايك بندركاه وُليوكاجها رسلامتي دهم مِن ووسر

بغر پیضمون صف<sub>رگ</sub>نزشته ی<sup>نهن میز</sup>نے اس کواک کی طورنه مقومه کریا وه بدر میں طور پران کی ٹری جامت نئی ۔

بندرگاہ ڈائل کاجہاز قدیری دبہ مُن اپس حاجوں کےجہازوں کے تعلق ہم یہ سکتے اباب بین کہ وہ چاسوش (Tun) سے لیکر زیادہ سے زیادہ ایک ہزاریا پانسوش (Tun) تک کے ہوتے تھے یہ

4.1

یرنگالی کیرک ارجاجوں کے بڑے بڑے جازبہ لحاظ اپنی حبامت کے امن ا زوں سے کہیں زیاوہ بڑے ہوتے تھے جاس نانے میں یورب کے اندراستمال <del>نال</del> ئریس لیوانث کمپنی جس بیرے کی الک نفی و ت<sup>ه</sup>یس جها دو**ں پ**ر مل تعاجن كا ادسط ه ٤٤ من (Tun) تعا - اسي طرح مزوجاته الموقعاء مين أنگلستان ں دبا ون مدیڑے انجماز تعمر کئے گئے تھے اُن کا اوسط ووسوش (Tyn) سے کا مرانُ میں سب سنے بڑتے جہاز کی کنجائیں . بہر ثن (Tun) سے کم تمعی بید و ٹی جیو ٹی کشتیا پ دکیونکہ آنجل کی اصطلاح میں انھیں اسی سے تعبیہ کیا جا کیے تھا ) فویل اوردشوارسغرکرنے کے فاکل مو تی تغییں جنامجدالیٹ انڈیاکمینج نے حوبہلا شرہ ں. ملاور ۲۷۰ مُن (Tun) کے حیا زیشائل تھے اسی طرح پیرار وکینے ته سفرکیااس می ایک جهاز .. به اورایک .. سر منن (Tun) *پیمنا او بین ڈی*و ڈیڈنٹن درائن (Tun) کے کا سےرمانہ مواا ورحزائر ملوکا سے انٹس پر مال لاد کر واپ جہا زمخصہ ص متم کے ہوتے تھے اور ایک بالکا جدا کا نہ نوٹمیٹ کے کاروبارے لئے تیارگے م جاتے تھے۔ ماجوں کے ہماروں *گوسٹنٹی کر کے جارین دیتانی جی*اروں کی مباہت<sup>ا</sup>

که هرجی اکا نفطه اس طرح اسمال کیا گیا ہے اس پر ذراخورکر لینا حزوری ہے ہم کترت سے سطی کا اسلامی کا کھیے کہ جازوں کا ذکر شنتے ہیں اور ان صنعتوں کی ایکی کے نفر م کے مطابق تعدید کرنے گئے ہیں۔ کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ ، بڑے اندوں کا اوسط ۲۰۰۰ شن (Tun) سے بھی کم موسکتا تھا۔ کم ویش اس حبابت کے جازوں کو مویرا اس کما گیا ہے اور جارے خیالی میں ان صنعتوں سے بھی کم موسکتا تھا۔ کم ویش اس عنصور مواہد ندگ کنجائیں کے تعالی کی تعدید کا مرابط کا اور کا اور کا دارت کا ایم کرنا کہ سے ساخت کے احتا فات کا امرکز انتقام و موتا ہے ندگ کنجائیں کے تعلق کی معمد کے آئیا زات قام کرنا یہ

حسابی اوسط جو اس زمانے میں برجاتس - نیج بن - پر آد ڈاور جر آد کی تقعانی بیسی می می بند کی مقعانی بیسی می می بند کیا گیا ہے وہ ۱۸۰ اور ۱۹۰ من (Tun) کے امین واقع ہو تا ہے اور یہ بھی غالباً مبالغہ سے پوری طور برخالی ہمیں ہے ہے ان سمتن میں شخصی ہیں ہذا یہ بات مغول معلوم ہو تی ہے کہا جا جکا ہے محص تینے نکین بخرید کار انتخاص کے تخیفے ہیں ہذا یہ بات مغول معلوم ہوتی ہے کہ مولی شخارتی جہازوں کی اور طوحب امت تقریباً ۱۰۰۰ میں شخصی جائے اللّا ان صور توں کے جہاں یہ ظاہر کر دیا گیا ہو کہ کسی خاص راستہ پراس سے بڑے ایس سے جو فی جہاز استال کے جاتے ہوئے ایک بی شکل کے ہوں ہے در دور ہا دے زیم فورسے اس میں جنگ (مینی جہاز) ہم ہے ہی

ہے براکیے بہا زم دکھائی و تیانطا اُس کی حبامت ان نفیانبعت میں بنس دی مکنی سے تاہم ایک کانی تغدا و کے منعلیٰ حبامت کی تفصیلات دی ہوئی ہیں - ہمارے خال میں بیمنیفین بنقا برجیرتے جہاز دس کے بڑے بڑے جہا زوں کی عبا مست قلیند کرنے کے عالیاً زیا وہ حا دی تھے۔ اس لئے اُن کے مثا ہدان کا اوسوامی وقلت کے جیدمتعلہ جیا زوں کے خلبتی اوس اسے زیا وہ ہوگا۔ بڑے جہا زوں کی گنیا ئش فلمپند کرنے کارمجا جاجیوں معجازوں کے بارے میں توبدیم ہے ۔ جنائے تر ی مبیا تفی میں ان کے سلق کرتا ہے کہ وہ مبہت فیا وہ دزن کے برتے ہیں۔ بھے نتین ہے کہ اُن میں سے بعض کم از کم چود و یا سو لم سوٹن (Tun) کے بوں مجے سله ذہن جا بین کےمعنین حَنک کی بیں تعربیت کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑا منٹرتی اورخام کم چینی جهاز" موتاجے جب و در کی حالت ہم لکھ رہے ہیں اس سے بارے میں تعریباً بسی عبارتوں کا مقابلہ کونے کے بعد مجم اس متیج بر منیجتیے ہیں کہ منن میں جو تعریب وی گئی ہے وہی زمارہ موز وں ہے - وواس کی عبنت پر بنی ہے جو کر تضیل ڈا اور اللہ نے بیان کی سے (اور حس کا إبن جابن میں حوالہ دیا گیا ہے) وہ اسے معا الت میں ببت زیادہ فنا لم تقااور اعلب بہے کاس نے دہی منبوم تبا اسے س کو پرتگالی الآج بھی اس کے زائے بین سلیم کرنے سنتے ۔ اور پہتنی عبارتو ں کا حوالہ و پاگیا ہے اِن مدث میں نجنک کہلا نے والے جباز الا كا كے مشرق سے آنے تنفے جن بم سے تعیق میں سے اور لفتیہ حا وااور اس کے بڑوں کے جزا رہے آتے تف کین بر نغط اس سے زیادہ ویے معی میں می ج کر ابن میں تا سے سکتے ہیں استعال کیا کی سبے میا مخیر کہا ن سادس برمیاس اسه- ۱۲۸۰ و ا بعد) بندوستانی جهازوں کوبار بارکینک کہنا ہے اورمنڈی دا- ۲۰۰۰)سی اصطلاح کا م ن جهازون برا طائق كرج بي حن كاتعلق سورت سع عمّا حاجبوں كے جہاز مجى مثال مقد شاذ ونا در میندوشان پہنچتے تھے لیکن ملاکا اور نتام میں وہ یا بندی کے ساتھ وار دموتے اہا ب تھے بچرڈین کمتابے کنین کے جہاز .. سمن (Tun) یاس سے می زائد ہوتے تھے نسفین فیجو ترجاس میں مذکور ہیں .. م سے لیکر مائن (Tun) ب بینی چینی جها زوں کا ذکر کیا ہے یس اگرا وسط لکا لاجا توان کی اور سندوشانی حیازوں کی گنجائیں میں بہت زیاد و فرق نہیں معادم ہوگا۔ کیلی اوراسی تسمر کے دو مہرے جنگی جہاز تھ اِس زمانے میں تجارتی اغراض کے لئے شاؤ و ناوراں تعالی کئے جا گئے تھے ۔ائن کی انتیازی خصوصیت یہ تھی کہ 'ونڈوں کے زوعہ چلائے جاسکتے تھے جنانچہ اسی غرض کے لئے اُن میں مسلّع سا مبدوں کے علاوہ فلامِ اِتّع اِتّح فلاح مجى ساتحد ر كلے جلتے تھے بہاں تك ہيں علم ہے ہندوسًا في سمندرو ل ميسميون كمة تنها الك ترك اوريدًا في موت تصداول الذكر يميرة احرك بندر كابون مي ر قسم کے دوباتین جہار متعین رکھتے تھے کیلن اس سمندر کے باہر آصیں صرف ارائی ی ون سے استعال کرتے تھے۔البتہ پر لگالیوں کے یاس غالباً البیے ایک رہن جاز با قاعده طورمسمعل ربت تھے اورمغربی ساصل سے «بھری واکو کون سے فلان جیو کے جہازوں کے بیٹروں کےساتھ ساتھ و مھبی عام طور پر کامریں لائے جاتے تھے کیمکن کیمجی مجی ان میں سے ایک یا و وہباز ملاکا یا کو لمبوکو اشیا کئے خوراک مے جانے کے لئے می استعمال کئے جاتے تھے حتی کہ جب کہمی کیر کو ں کی تعدا د کا نی نہیں ہوتی تھی تو کا بی مرچ سے لاو کرا**میں ہ**ے بھی روانہ کیا جاتا تھا۔ یہ لحاظ کنجایش کے دہ تعریباً ... من (Tun ) تک پہنچ جاتے تھے اور فلکا آوکے نز دیک ان کی اوسط حسامت ۵۰ من (Tun) ہے آخرمي بهيں ساحلي كشيتوں بيرغور كرنا باتى ہے جو كہجى كھى شجارت فيارجە مير صليتير اوراً رمز ببجيرهُ احمر - بيگوا و رهندو وسرے مقامات تک جاتی تعیں ۔اُن کی گنجایش کاشاذ ذادا

له بهارے نزدیک اس اصطلاح میں ہر وہ جماز شال ہے جو گیلی کہلا آہے ونیز کسی قدر بہتر فوند کے دو جو گئی تحدید ہتر میں اسلامی کہ اور ( Galleons ) کہلاتے ہیں۔ چھوٹی تحیوثی کسیسلیوں کہ جو گئیلیا طاف ( Galliot ) کہلاتی ہیں ساحلی کشتیوں کے ساتھ شاد کرنا زیادہ مناسب ہے۔

ہی کہیں ذکر آنا کیے ۔ لیکن ان میں گی سب سے بڑی شتی حب کا ہیں حال معادم ہوا ہے

ر . . . أن ( Tim ) كي تقى اور غالباً . ٣ يا . ٧ ش ( Tun ) كا اور طال كے ليے موزوں ہوگا ليكن دو نك بڑى بر ى سنتياں غالباً و و روراز كے سفروں ميں استمال كي جاتى ہوں كي لېذا ہم ليغ موجودہ افرائن كے لئے ان ميں سے ہرا يك كا اوسط ، و شن ( Tun ) وض كر فيتے ہيں ۔ اُنَّ ك نام متعدد اور حيران كن ہيں كيو كدوہ ہر ساحل پرختلف ہوتے تھے جينا نجي عربيتان ك قريب ( Jelbas ) جمليج فارس ميں ( Terradas ) ساحل طبيار بر ( Proas ) اور اس طح ك دور سر سفام جارے مطالد ميں آتے ہيں ۔ ليكن بر نحاظ كاروبار ك ووايك وور سرے ك مثنا به اور ايك ہى تسم كے كام ابنجام و بتى تقيس ۔ اور جمال تك ہم اندازہ كر سكتے ہيں ان ہي سے كوئى شتى ، ٢ شن ( Tun ) كى مذكور اُ ابالا صدست متجاوز نہيں تھى ۔

استعانی جازوں کی گنجایش کے سعلق اس قد تعفیلی معلومات ہم بنجانے کے بعد ہمائی جارت کی مندارکا تخمینہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو مبند وستان سے جانے والے منتان استحارت کی مقدار تو گرفت ہو ہے یہ انتقال منتان کی مقدار تو گرفت ہے کہ مندوستان است تجارت کی مقدار تو گرفتی کی جانگ ہے کی خوشش کے مندوستان سے میں جو رہ کی طرف م مرکز کر گئائی جہاز) روانہ ہو سے اور ان کے علاوہ کوئی اور جہاز اس جانب نہیں گیا۔ لہذا اگر آور طاحبان میں در امن (Tun) رکھی جائے تو تعقر سیا۔ . . ، دائن (Tun) رکھی جائے تو تعقر سیا۔ . . . ، دائن (Tun) رکھی جائے تو تعقر سیا۔ . . . ، دائن (Tun) رکھی جائے تو تعقر سیا۔

اس کے بعد ہم افریقہ کے مشرقی سائل کو لیتے ہیں اس بارے میں ہمیں معاوم ہے کہ مزمیق تو ملکت یا اس کے نامز دکر وہ انتخاص کے لئے محفوظ تھا۔ اور سوفالہ اور دور کہ بندرگا ہ بندرگا ہ بندرگا ہ بندرگا ہ بندرگا ہوں کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ دو معمولی بنباز کانی ہوجاتے تھے جہاں تک شمالی بندرگا ہوں اور مقوط و کا تعلق ہے اُن کی تجارت کے تفصیلی مالات ہیں نہیں کے لیکن اگر وہاں کچھ مجارت تھی تھی تو وہ اس سے چھوٹے بیا نہ پرتھی میں پورے ساحل کے لئے ایک بنارٹر کا

ملہ تینیس میں سے صرف سول سئین پہنچے تھے ۔ بقید میں سے اکشریا تو تبا ، ہو گئے یا سمندر پر گرفتار کر لئے گئے ۔ اندر بے جاکر ہے کار گرفتار کر لئے گئے ۔ لیکن ایک جہاز مبدر گا ہیں جلاویا گیا اور وہ کو مبتدد گا ، مزمیق کے اندر سے جاکر ہے کار کرویا گیا تاکہ وہ چوٹ کر عباگ زیکیں ۔ بال

تخمینه نهایت کا نی سومکا ۔ بحر ۂ احمر کی تجارت کے بارے میں ہمجانتے ہیں کہ وہ ایک ہی مندرگا، میرمجتع بِبُوكُني تمي جَانَخِيهُ عَرَدُوبِنِ لَكُهَا سِهِ كَدْصِ سال وه ولال دارد سواتِحا اسِ سال تعرِيزاً بينيتيس جیو نے اور پڑے بہاز تمام مقابات سے موجا کو آے تھے۔اس کے بھس مدن کو حرف ر و ہاتین جھوٹے مہازائے گئے۔ بہرے حیاز مند وشان سے نہیں آئے تھے ملکہ اس آمداد سَفِيطُ ؛ وریزُ دس کے سواحل ونیز بیگیو ۔ مل کا اور ہاٹرا سے آنے والیے جہاز**یم ثبال** سربنسری مدلین فیمن ووموسول ان سمندر ول برسفرکیا آن میں اس کے بیان کرود جها زور کے منجاہ ایک ثلت جہاز میند ومثان سکے علاوہ و ومسرے مقامات سے کمکے مریز ما اس کے ٹر دس کے سواحل سے آنے والے جہازوں سے آسے **کوئی مرفکار** يتجربسط يدطا مربوتا ب2كاس مجبوعي تعدا دمين مبندوشان كاحد روک لئے کئے تھے تھے توقعیلی امورسان کر تاہیے .ان من کل مبند وشانی جاجبوں باز ونسر و درسر من تقلف بهاز شامل تصرا ول الذكر مجموعي طور بره . . . مثن (Tun) سے زباوہ تھے اورآ خرالد کر ہیں سے سرایک تقریباً ٠٠ وٹن کا تھا۔اس موا دکی بناریج ایم کی طرف جانے والے میزر وشانی جہاز و **ں کی جمہ وی منجایش.... ا**طن ( Tun سے کمرکم ہاتی ہے وہ اس طوربرکہ حاجبوں کے جہازوں کے لئے زیا وہ سے زباوہ . . . دین(Tun الرکھے جاہیں اور مهمہ نی تنجارتی جہاز وں گی بڑی تعداد کے لئے زیاد ہ سے زیادہ.. بہمٹن ( Tun ) ساحل عرب اورآرمز کے ساتھ اس زمانے میں ہمند و سانی تجارت کی مقدار کے تعلق ہیں کوئی مواد دستبائب نہیں ہوا ۔ ایران سے جواشیا لائی جاتی ت*ھیں ان میں ہے اکثر وشیتہ جس*یم نہیں بلکہ قمینی سوتی تھیں۔ اور سکوک چا مذی اور دیشی کیٹروں کی مجبوعی ورآمدے مانے کے ے ثن ( Tous ) ویکار ہوتے تھے ۔ النتہ کھوڑوں کی تحارت کے لئے مگہ کو فرد لاحق ہوتی تھی لیکن اس تجارت کی وسعت بمقابل سابق کے اس دورم کھٹ گئی تھی، وراثہ فرستوں کا لواظ کرتے ہوے مساراسیالان اس نیتجہ کی ارت ہے کہ براں کی جریم مغائش بخسأب بن ( Tun ) مح بحيره احمر والعجها زول كم تعابله بين بهت كم تني بس أكريم ... إ لميم كولس تواس ميس تحشاكر بيان كريف كاكو في انديشنهي ربيه كا- ادابهم

بالل ینتی لکال سکتے ہیں کھلون اور دومرے جزائر والی تجارت اور ایسے ہی دومرے جوتے چیوٹے مات کاشارکرنے کے بعد میڈوستان کی مجرعی تجارت مغرب کے لکوں کے ساتھ ا كن سے كم تحى اورغالباً ٠٠٠ و مثن (Tun ) سے زائد نہيں تھى ك

ہندوستان کے دورمری جانب بیگو۔ ملاکا ۔جاوا اورمعالرا کے ساتھ حرتجارت جاری تھی اِس پر ہیں خور کر نا ہے۔ بیگی کی تجارت عارضی طور پر در ہم ہر ہم ہو گئی تھی لیگ بزر فریڈرک ورفیج کے بیا نات سے ہم معمو کی حالات ہیں اس کیا وس میں ہرسال سینط تھوی اور منگالہ داس سے مراد

ری یو رہے) سے ایک ایک «ربرے "جہاز کی توقع کی جاتی تھی اور معلوم ہوتا ہے گ و با یکی تجارتی سال کے اہم وانعات ہوئے تھے ۔ نیکن مٹرگال کے مندر گا ہو<sup>ا</sup>ں اور سال

بد دهیو ملے چھوٹے جہازی آیا کرتے تھے کیونکہ اگر موسموں کاخیال اطی کشتوں کوسفر کرنے کاموقع حاصل تھا ۔ پس ... دمٹن ( Tun ) کی

مقدار در طرے اور حمد نے " تمام جہار وں کے لئے جوبیگو کی سندر کا بہوں اور شناسرم کو

ملاکا کے ساتھ جو سبندوسانی تجارت جاری تھی اس بردو منوالوں کے تحت ت ایک میرےسے دو مرے بیرے تک غور کرنا چا ہئے ، ایک تو وہ سفرجو براہ راس

ومرے وہ جوآ نیا ہے میں نیجکز تھے ہوجا نئے تھے براہ راست سفروں ں عزيا وه الهم محرو أيا كومن سيجين اورجايا ك كم

تھنو ظ کررکھا تھا اور ٹیبرار ڈکہتا ہے کہ در و وہایتیں پہپا زمیرسال روانہ ہوتے تھے لیکن

بهرصورت وهجما زغهممولي حيامت محبوثة تمع -اس تجارت كالحمينه بهرزياده مع زیا وہ تین ہزار من ( Tun ) کے قریب کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صرب ایک اور اورا

جی کام میں لایاجا تا تھا اور اس سفر کا تحمیندایک بنزارش ( Tun ) کیا جاسکتا سے بجو جِمَا زَمِرُكُ لَا كَا تِكَ أَتِي جَاتِي تِحَيِّ أَن كَيْسَلْتِ مِين جِاتِ يُحْكِدُم فري ومشرقي وونول

(۱۹۳۹) سوامل وئیز بڑکال سے آنے وا سے جہاز ول کاشمار کریں ۔ کو واا ور کوئین کے سانفوج جا

ہوتی تھی اس کی مقدار کا کچھا ندازہ اس واقعہ سے ہوسکتا ہے ک*ے مو<mark>ہ ہ</mark>ے ا*نہ میرج و ج بیرے کی موجود کی کی وجسے وطن جانے والے متمارتی جہاز وں کوایک بجرے مروے دوجہازاِ وران کے علاوہ دوجنگ شامل تھے یہین والے جہازوں رى شار كريك من تانى كرك ان كافينه بشكل ايك سرار شن ( Tun ) فے میں بہت کم تجارت موتی تعی اور اگریہ مان میں لیاجا سے کہ برنگانی ول سے کم تقی تب بھی اِس ساحل کی جا نبے م<sub>و</sub>ی ك يديمي فالبابها وموجود تعليكن بارك إساك صر محی اطلاع انہیں ہے - اِن کے ملا وہ ٹیگال کے بیندر گا ہوں سے معی ایک تعداوا تى جاتى تقى جن ميں تنجلدا وراشيا كے جاول مبيئ سيم چيزين مبي بي جاتی تعين جھياً مواد کی عدم موجود گی میں ہمراس تجارت کی مجبوی مقیدار کل دس سِزار ٹن (Tun) فرض کرسکتے یں بہنریں خیال کرتے کہ وہ اس قدر ٹری ہوتی ہوگی میکن ہم گھٹا کر بیان کرنے سے سرو بزارش ( Tun ) سےزیادہ نہیں ہوگی ۔ دریف ندر کا واکس کے ادر منگال ہے آئے تھے۔ بیرتعام کی ملیمہ وتعداد ر من(Tun) کر مکتے ہیں۔ بنتام کے بار جووہاں کچہ رنوں کے گئے نظیرا تھا *نگھن*تا ہے کہ ہرسال'۔۳-۴یمایہ جنگ چین ت میں..ہوئن ( Tun) یا اس سیم زیا وہ موتے -باس بنا پرمهنندوشان وجاوا کے درمیان جوتجارت ہوتی تعی اس کی انتہائی مقدار مقامی پیلادار

باب اوشان کر کے لیکن دوسرے مقابات کوجانے والے چنی مال کوخاج کرے دو بزاران (Tun) اوضا کر سکتے ہیں۔

اس طور پرمند وشان کی تجارت کی بجوجی تقداراً ان عالک کے ساتھ جوشال کی بات واقع ہیں . . . ، ، مثن (Tun) تک بہتری ہے ۔ جا رہ فیال ہیں سیخینہ مبالغہ کی طرف ما ل حرائز کرے ہوں ور نول بھا کے جائز کے ساتھ ہو شال کی طرف ما ل حرائز کرے ساتھ جا رہ کی جو دو نول بھا کہ جزائز کے ساتھ جا رہ کی جو دو نول بھا کہ جزائز کے ساتھ جا رہ کی جو مقدارائس والے نے کے ساٹھ بزاد میں در اس کا ساتھ بالد سے جا اس کے جزائز کے ساتھ جا رہ کے جو بہایت ہی سر بری طور پرائیل کے چوہیں بزاد سے جیٹن سائل کے تو میں بناؤ کے مسابق میں بناؤ کے مسابق کی جو بہا سے جو بہارے بیش کر وہ تعلق بینا مباد کہ موری کا باہمی فرق اس قدر کئیر ہے کہ بھائیں کی بدولت کا فی سیکھی ہو تھا ہے کہ بھائیں کی بدولت کا فی سیکھی ہو اسے کہ بھائیں کی بدولت کا فی سیکھی ہو اس کی جو اس کی جو اس کے دیوائن اضافہ ہوا ہے ۔ او دھین کے ساتھ اس کی جو ال دو اور کی مقدار میں کھاز کہ دو سوگنا اضافہ ہوا ہے ۔ عام زفتار تجارت کی جو حوالت بیان کی جائل سے کی ہو اس کی جوال تک تدریا مالیت کا تعلق کی جوالت بیان کی جائل سے کی ہوائی اس کی جوالت بیان کی جائل سے کی ہوائی اس ہونا جائی ہے ۔ عام زفتار تجارت کی جوالت بیان کی جائل سے کی ہوائی اس ہونا جائے کہ جوال تھا کہ کیون کہ اور نول کی حوال سے کی ہوائی سے کی ہوائی اس ہونا جائے کی جوال کے کیون کہ اور نول کی مقدار میں کے نول یا بھون کی موالت بیان کی جائل کی ہون کو فرق مقابلہ بہت ہی کہ نول یا بھون کی دونوں زمانوں کا فرق مقابلہ بہت ہی کہ نول یا بھونے کیے کیون کہ اور نی کو تھا بات ہوں ہونے کیا گائی ہونے کی جوال کے کیون کہ اور نول کی دونوں زمانوں کا فرق مقابلہ بہت ہی کہ نول کیا گائی کیون کہ اور نول کو فرق مقابلہ بہت ہی کہ نول کیا گائی ہونے کی ہونے کہ دونوں زمانوں کو فرق مقابلہ بہت ہی کو نول کو فرق میں کہ نول کی کو نول کو فرق میں کہ نول کی دونوں زمانوں کی فرق کی دونوں کو نول کو نول کی دونوں نول کو نول کی دونوں کو نول کو نول کی دونوں کی دونوں کو نول کی دونوں کو نول کی دونوں کو نول کی دونوں کو نول کو نول کی دونوں کو نول کیا کو نول کیا گائی کو نول کو نول کی دونوں کو نول کی کو نول کی دونوں کو نول کی دونوں کو نول کی کو نول کی دونوں کو نول کی دونوں کو نول کی کو نول کو نول کو

ساة نختجات تجارت وجازرانی، کے مطابق جو سندوتان کے مردشتہ اعداد و شار کی جانب سے شاہر کھیاتے ہیں برطانوی سند کا موں سے جازرانی، کے مطابق جو سندوتان کے مردشتہ اعداد و شار کی ہوئے کہ درمیانی الوں ہیں سموا مرد کون احداد میں بندرگا ہوں سے جس تدرمال روائے ہوا اسکو منہا کر کے اور فرانسی و برگا کی سندوتان کی برآ مکی بابتہ میں کے کوئی اعداد و شار جی وستیا بنہیں ہوسکے تعور اسا اضافہ کر کے ہم نے وہ مسدوماس کیا ہے جو کہ من میں درج کیا گیا ہے۔

کی چیزیں اُس زمانے میں بہت شا ذو نا در روانہ کی جاتی تھیں۔مزید برار جس زمانے میں جہا کیٹروں مصالحوں اور خام رکٹیم سے لدا کرتے تھے ایک ثن ( Tun ) کی اوسط قدر مجت بل آئل کے جبکہ جیازوں کے اندراس قدر کرٹیے گھ اجناس خوراک سروغندار تخمر۔اورخام بیاورں

سے كرجاتى ہے بہت زياده رونى جائے \_ليكن إس اوسط قدركا ايك مرسلى المارة كرنا بى

ن نہیں ہے۔ کیونکداس کے تعلق معلومات ماصل کرنے کاجو واحد ذریعہ میسر ہے وہ ان قصو الباب فل ہے جو کسی زرکسی خاص جیاز کی تباہی کے لامدو و نقصانات کے بارے میں ہم تک اوراس قسم تح بيانات مين مبالغه كاس قدر ناياب اغريشه ب كه أخيس به ۔ سوو ہوگا۔ زما نُدموم وہ کے حالات کے لماظ سے ہم مبند ومتان کی تجاریت خارجه کی یون نشری کرسکتے ہیں کہ دومقا بلة گراں اشیا کی انتہا درجہ فلیل مقدار پڑستل تمی بیکن اس کی قدر کا تھیک اندازہ کرنے کے لئے منرور ی سے کوبل و بعثقلی چیزوں کے میتوں میں امباز کیا طامے نیقل وحل کے مصارف اورخطات کی ابت برآ مدوا فی تبتیوں مربت ا فركزنا يرثا نفا بينا نجيه أس كاروباركا لكتِ لُباً ب بى يتفاكه صوف اليي يينون كا لین دین کیا جائے جن کی تیمتوں کے فرق میں کا نی گھجا بیں لکل آئے ۔ بیر کہ خاص آمر قدر زیاد ، موتی تمی که ایکل کوئی تاجراس کی توقع نہیں کرسکتا بیش کی کتاب، تذکر ہو تجارت، (Discourse of Trades) میں اس منجث کے تعلق کچے ولیسے طالات بیان کمنے ندُّرِينِ تقريباً ... ١١ ٥ يوند كيم ليكن أكران حيزوك كي وسي مغداري اليومين خريدي باتيس توان كي ياكست.. یونڈ موماتی ۔ بالفاظ دیگرانڈیزاورالبڑ کے درمیان اُٹ کی قدرتقہ یا سکنی موجاتی آگے عِلْكُروه حِنداعدا واوريش كرتا بيح بن سي أبت بهوتا به كروجندي مبندوسا ان مي ا بوندُ کے عوضُ خریدی جانتی اور سمندر کی راہ سے انگلتان کا ٹی جاتی میں وہاں ٠ ١ ٩ ٧ لوند سعمي ٹرود جاتي تھي۔اس مسحڪاء یٰمیں مدوملتی ہیں کرشحسار کس طور پراینے اپنے مغانعہ کا تخصہ کرتھے تے ہیں کہ عض چیزیں « جا ربوص ایک « بلکہ اس سے بھی اعلیٰ نسبت مے ہ فروخت مو تی تعین ۔ اور بینتیبه بالک قرین عقل ہے کہ مہند و تنانی سمندر و بیر پاستیا

رکے متنی ہی یہ تصے کے جہاز پر مال کا دتے دقتِ جزمیتیں اوا کی جائیں اُن ہی

برُ مکرتمیت وصول موسکے میکن ان کثیرمنا فعوں سے یہ زسمجنا چاسیے کداس

میں اوسط تشرح منا فعہ بھی ملبند ہوتی تھی۔ آگر کسی تاجر کا کار دبار کا میا ہے۔ ہوتا تھا تواسے

الله فالباك كيموض واركتمت ياني كتوقع موتى تمى ليكن اس معادض يساس كا عرفہ ۔ مو وا ورنقعان کاخطرہ سب شائل ہوتے تھے یقل **دمل کے لئے** جو وقت در*کا*ر روتاً متما اس کی *مبسے مرفه اورسو د کی دیں ببت زیا د* ، مرتی تعی*ں ۔ ڈیمنوں۔ ذ*اّتوں اورسوسم کی وجہ سے فی الواقع بے انتہا خطرات میں آتے تھے اور طویل سفسروں بن مننول نْدەلىمە<u>لىپە كە اكەر ھە</u> بركو ئى معا وضەنبىي مىتا **تقا ي**ىھە دى<u>گە مىگە بى</u> كە دىس سال کے زمانے میں مغلقتیس کر کو سے سولماجہا زمیندوستان الدر ترکیال کے درمیان ضائع ہوگئے تھے۔بس جمازاور ہارجہاز دونوں کا محاط کرتبے ہوے اثبا ہے مرا<sub>ید</sub> کی گوہا زائد ۔ الیت فائب ہوگئی مبند وشان سے جایان کے *راستے برا آرمخیا تین کے وو*میاز ا پناسفر کمل کریلتے تھے تو الکان جہا ز کے اطمینان کے لئے کا فی سجھاجاً اتھا۔ وطن کی قر واہیں ہوتے ہوم مجاری قدرکٹرت کے ساتھ نقصا یا ت لائن ہوتے تھے۔ یس اگر نوجها زتین سال کیمهم برردانه مرو ر توجار کی واپی کی توقع کی ما تی تھی میر فی اینو برجهال مبند متانی جهازاً تے جاتے تھے خطرات کم ہوتے تھے لیکن پھر بھی اُن کی تھی غامی مقدار ہوتی تھی بہیسترار ڈیے حزائر الدمومی اسپنے تیام کی جائیف ہے اس سے طاہر ہوتا ہے کوہ مندرگویا موت کا جال تھے میرتکا کی فقائع نگا رستعددواتھا (۱۳۹) افلیندکرتے ہیں بن سے پتاجاتا ہے کہ کیونکرسامل کے ربیحری قزاق ، نہایت قبیتی اٹیاء سے لدے ہوے جہازوں کو گرفتار کر لیا کرتے تھے ۔اور میں یہ مجی تسلیم کرنا جا ہے کہ مندوسًا نی جہا زنعِف اوقات تبا ہ تھی ہوجاتے ہوں گئے اگرچہ ایسے واقعات کہج تولمن ئى نېيىن جو كىتى تىھے -

سمندرک خطرات سے تطع نظرایک بیا ندیشہ می لگار متا تھاکہ مبادا اپنی نزلیم
پہنچکہ تجارتی ال فی نفع نجش نابت ہو۔ بازارا نتہا ورجہ ننگ تھے۔ صرف ایک بہاز کا
پہنچ با ناقلت کوکٹرت سے مبدل کرنے کے لئے کا نی ہو جا اس ۔ اورائس زیائے
کی تجارتی مراسلت میں کاروبار کی غریقینی حالت کے کٹرت سے حالے طقویں بیٹ لگا
مسولی پٹم کا ایک تاجر شکایت کرتا ہے کہ جو اہرات اس قدرگراں ہیں کہ ان میں روپ 
نہیں لگایا جا سکتا کمیونکہ '' اواکان کا جہاز اس سال وار دنہیں ہوائی جب کم جس کا کہ
نود ارمو تے تو مقای با زار نور اُ اُن کی طلب بوری کردیتے تھے۔ اور ایک دور ا

تاجر للمحتائي كدور بهارك بهازول كے دارد بونے برتمام اثیا فالیس یا بجاس فیصدی اب به جمعه جاتی بین سال اور تاجر شكایت كرائه کارت كرائه از ارس خرار توقع ال آجانے سے كہرے كازار در خرائد كارت وخير وجمع موگيا تھا -ایک اور یول کھتا ہے كائ كال كی زیادہ طلب نہیں تھی حالا كا در بہا تا تو " سونا ہوتا " غرض رہیں ہیں اللہ کسی قدر بہلے آجا تا تو " سونا ہوتا " غرض رہیں ہیں اللہ کی بات تھی کا ایر برئنز قول معقول وجہ و برمنی تعب كدو بها من كسان ملى است كانسان اللہ اللہ موتی متمی كا بادہ تا میں ہوئی مقداروں سے مال كی اس قدر كثرت بوجاتى متى كالبادة المجروں كوسنت ما يوسى جوتى متى " -

این ما لات کے اندر سند و تان کو تجارت خارجہ سے جو خالص نفع ماصل ہوتا مقااس کا ایک سر سری تخدید کر نام کی تنہیں ہے جاس میں کوئی شک بنیں کہ کامیا ہے تجار دولتہ ذاتوی ہوتے تھے لیکن ہم صرف کامیا بوں کا حال سنتے ہیں اور نا کاموں کا نہیں سنتے ۔ مزیر براں ہم اس کا توقین کر سکتے ہیں کہ نفع حاصل ہوالیکن مبیا کہ زیادہ تجدینی کاروبار میں اکثر واقع ہوتا ہے اوسط شرح منا فعہ کا اعلی ہونا شنبہ رہتا ہے ۔ منا فعہ کا بہت بڑا صحبہ رہا گالیو کے ہاتھوں میں مجتمع ہوجا تا تھا ۔ یورپ چین ۔ جا یان ۔ بل کا ۔ آرمز اور مزہبیں کے ساتھ راست سجارت سے جس قدر فا کہ محاصل جوتا تھا و مسب انفی کو لما تھا ۔ اور بقیہ تجارت کے جس قدر صحبہ برجی ان کا کس جلتا اس بروہ ۔ یا تو اجاز سے ناموں کی مینس کی شکل ہیں یا بہ طور رشوت ۔ نہایت گراں محاصل عائد کرتے تھے ہے۔ اس کے بعد ہو کچھ بھی دہتا تھا ہی یا بہ طور رشوت ۔ نہایت گراں محاصل عائد کرتے تھے ہے۔ اس کے بعد ہو کچھ بھی دہتا تھا ہی

مله جاراخیال یہ بے کے علد الکدیں یہ کامل کمی میند شرح کے مطابق ہیں گئے با تے تعے بلکه ان کا دار و مدار فریقین کی کوشش اور باہمی رضامندی پر ہوتا تھا ، بنیائی فریقی کا یہ بیان ہے د برجاس اہم ۱۹۲۰) کہ ماہیوں کے کسی خاص جہاز پر اشداء ایک لاکہ محمودی و تقریباً چالیس ہزار روپیے کا مطالبہ کیا گیا۔
لیکن با آلائر جو رقم سطے ہوئی وہ تقریباً ایک مزار ریال و تقریباً و دہزار روپیے تھی ۔ اوراس کے مطابوہ چند تا گفت اور تھے ۔

ساتويضل

ساحلىا وراندرونى تجارت

مساكدكس سابقه باب مين داضح كياجا جيكاب سولهوين ميدى مين سهدومتان ك الذرنقل وكل كے حالات كيد اس قسم كے تھے كة تا جرون كو بجا فيضنى كة رئ كرات اپنا سامان روانه کرنے کی ترغیب ہوتی تھی ۔ اورمغربی ساحل پر توانِ حالات کا انزخاص طویر محسوس ہوتا تھاکیبونکہ ملک کا وہ حصہ بہت دشوار گزار واقع ہواہیج تی کہ ویاں اب یعی لاجی پینٹی یا بئی سے منگلور تک براہ راست کوئی ریل کا راستہ موجو ذہیں ہے ۔ میں وجیہ مندوستان کے دونوں مانب ساحلی ستجارت کی مہبت زیا دہ انمیت تھی لیکین اس کی لیم میں کیسانیت نہیں تھی مشرقی ساحل پر توجیو ٹی حیو ٹی کشتیاں **کم**رومیں آزادی <u>ک</u>ے ما تھ سارے تجارتی موسم میں آیا جا یا کرتی تھیں لیکن مغرب کی طرف رہ کھری قزا قول کا کا تحطرہ اس قدر زبر دست انتخا کہ علی طور پر ساری آمد ورنت جنگی جیا زُوں کے زیرِ مفاظت عمل ہیں آتی تقی ۔ ہرسال جب موسمی ہوائیں کمزور پڑجاتی تھیں تومری تکا بی گو وا کے شمال ب میں دس دس ہیں ہیں سلح تنتیوں د فری ٹیٹ کے بٹرے من کی تائید کے ا یئے دوایک گیلیا ں بھی ہمراہ رہتی تقییں روانہ کرتے تھے ۔ یہ بیٹرے سوامل کے قریب کشت کرتے۔"بحری قزا قوں " پرانھی کے بندر کا ہوں میں علہ آورہوتے اور و نتا نوقتاً کومن اور گو وایا گو وا اور سمیمیے کی بندرگا ہوں ہے درمیان تاجروں کی کشتبوں کاساتھ دنیتے اوران کی مفافلت کرنے تھے۔ تاجر میشہ اس قسمہ کی حفاظت کا مواقع حاصل کرنے کے نتظر رہتے تھے پہانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیمیے۔ کو واا وردرمیانی بندرگا بہوں کے ما بین سارےموسم میں میں قدر کتجارت میو تی تھی و ہ کلیتاً بڑے بڑے قا فلو <sup>ر</sup>کی تکل میں طے پاتی تھی دوستم اور مئی کے درمیانی موسم میں و و باتین مرتبہ سفر کیا کرتے تھے۔ ان قا فلو ل كا مرار كليتاً سرواو كرينبي تها - كيونكه أن مين وكشتيال شأل سوتي تمين

گرنتار کرلیں پر رنگا کی تواریخ میں ہمی اسی طرح کی تباہیوں کے کثرت سے حوا مے

کومین اور کو وا کے درمیان بھی قافلے کیمیے کے قانلوں ہی کے طرز رہا یا ا کرتے تھے۔ لیکن وہ اسٹے بڑے نہیں ہوتے تھے ادرایک ہوسم کے دوران ہیں ان کی جوی مقدار تقریباً دس ہزارش ( Tun ) تک پنجی تھی ۔ اس سائل کے تیہ ہے قافلے کی نوعیت کسی قدر مختلف تھی ۔ ملاکا اور شدق کی جانب سے جوجاز آتے تھے وہ اور بنگال اور سامل کار دمنڈل سے آنے والی سائل ٹیپال پیرسب سلوں کے قریب کسی مقام پر ایک و وسرے سے ملجاتی تھیں اور یہ سارا بیٹر اسٹی شتیوں کی زیر مفاظت کومی ہنچایا جاتا تھا یمندوشان کے مشرقی سمت سے اس طور پرجوجاز رائی ہوتی تھی اس کی تقار کے متعلق جمیں کوئی مواونہیں ملا ۔ لیکن پیقین ہے کہ وہ مقدار بہت زیادہ تھی اور اس میں چا ول کی تجارت خاص اہمیت رقعتی تھی ۔ اور نہ ایسی کوئی تھر ہماری نظریت گزری میں سے مشرقی سائل پرسے گزر نے والی تجارت کی مقدار کا تھیک مٹھیک اندازہ موسکے ۔ ایک پر نگالی مضنف کہتا ہے کہ اس صدی کے شروع شروع میں اندازہ موسکے ۔ ایک پر نگالی مضنف کہتا ہے کہ اس صدی کے شروع شروع میں بابرًا اس نے ساب سوماوبان ویکھے میں برنریکا ٹیمیں جاول لا داجار ہا تھا۔ اس سے ثناید ينتيمه كالاجاسك كدومان غيرمه وليحد وجهدر يتحظى سكن جركي نامل بيانات موجودين ائن سے ہم اس نتیجے کی طرف ما کل ہیں کہ معمولی تجارت کی مقدارا تنی زیا وہ نہیں تھی تنیا کہ مغربی ساحل پر یغرض به ما آت موجو د ماس کی وسست غیرتقینی ہی رہے گی ۔ اندرونِ ملک جوتری کے راستے تھے اُن کے تعلق ابد ابوں میں جو کچے کہاجا یکا ہے اس رکسی اصنا فہ کی طرورت نہیں۔ انڈس ا در گنگا کے دریا ئی راستوں. بنگال میں جو نہروں کا جال بچھا ہوا تھا اس سے بورا بورا کام لیا ما تا تھا۔ اور بانبہ شمالی مند کے دریا وہاں کی خاص شاہراہ تھے لیکن سال سے تمام موسموں میں وہ مساوی طرد پر ہانہیں تھے ۔ طغیانی کی قوت اور ہوا کا رُخ اہم امور تھے ۔اور قیاس یہ سے کہ (۲۲۲) ان براً مد ورفت بببت بلر می صد تک موسمی موتی تھی خشکی کے راستے بھی موسموں کے ببیت زیا دہ زبرا ٹرتھے۔بارش کے زما نے میں آمد ورفت با نکل بند ہوجاتی تھی اور موسم گرمامیں حبكه جاره اورياني شكل مصر ستبياب مبوتا تفااس ميں ببت تمفيف مبوحاتي تمي لجنانجير سورت کا ایک اگر نر اجر بیشکایت کرتا ہے کہ سال میں چار میدینے گرم مروتے میں اور عار مینے تررومن میس منسرنمیں کیا جاسکتا اور جواسی لئے تجارت کے لئے فیروزوں میں " سورت سے آگرہ جانے کے دوفتلف راستوں پر تجبٹ کرتے ہوے کھیور نیرنے موسموں کے اٹر کی ایک نمایا ں مثال بیان کی ہے مغربی مٹرک جوراجیو تا نہیں سے موکرگذرتی تھی وه انس وقت وو نوں رام کو ں میں نسبتاً زیا کہ مخطر ناک تھی اور انس کا باحث رو مسلوک تھاجواُئنملا توں کے سردار اور قبیلے مسافروں کے سابقہ اختیار کرتے تھے ۔لیکن پیرمجی جن مبا ذر و بحے پاس کا نی ونت نہیں ہو تا تھا و ہاسی را سنے کو ترجیح ریتے تھے بکیؤنگہ ریتیلے ملک میں واقع ہونے اور ندیوں کی مدم ہوجو گی کی دجہ سے بارش کاموسم ختم موستے ہی وہ فوراً قابل گذر بیوجا تا تھا ۔اس کے بھس مشرقی سٹرک جو مالوہ میں ا

له انکالداؤ ... م ( Moios ) بیان کیا گیاہے جو معتسریاً بندر و فراد فن (Tun کے مساوی مو تاہید و فراد فن (Tun کے مساوی موتی ہوتی ہوتی ہوتی اورا و مسلاً . م من ( Tun) سے مجھ می زیادہ وزن نے باتی ہوں گی -

سے ہوکر گئی تھی اور زیادہ محنوظ مجھی ماتی متی تقریباً وومہینہ تک نا قابل گذر رہتی ال تقی کمیونکه ایک توویا رکی نئی بہت مجاری ہوتی تھی آور دوسرے جن دریا کا ک میں امبی ، طعنیا نی حاری رئتی متنی ان کی وجہ سے بار بار رکاو ش<sup>ب</sup>یش آتی متنی ۔اس لئے مرمولی ما ذاسی بات کوترنیج ویتا مناکه جب تک الک فشک نه مردجا مے سورت ہی میں عمرا رہے ا*ور پھربر*ہان پورا ورگوالیار میں سے موکرا بنا سفیطے کرے ۔لیکن اُکرکوڈی تاجرية َراسته اختيار كَرَے تُو و وسورت كو ہر و منت واپس نہیں ہینجے سكتا متما ا د جہاز (تا سختم ہونے سے بیٹتر اپنا آگرہ سے لایا ہوا مال فروضت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے جاتبے وقتیک و مغربی را ستہ اختیا رکرتا ا وراس کے خطرات کامقا بلہ کرنے بیآ ما معبوباً کا فضا -ليكن كمچية عرصه بعد صورت صال بالل برلجاتي تعي -اس و تعت راجية تا مذهب جاره يا یا نی بیت کم دستیاب بوتا تما اور اگر کوئی فاص وجره نه بول توشال سے آنے والے ا فرفد الله و والى مرك بيذكرت تصحبال ببت كم شكلات بي آتي تي . موسموں کے آثرات ونینرلک کے مختلف حصول میںامن وا مان کے مختلف عالات کا لھاظ کرنے کے بعد اندرونی تجارت ایکل کی طرح اس و ما نے میں جو تم میوں ك اختلافا ت كي زيرا ثرربتي تعي ليكن يو تكمصارف اورخطرات ببت زيا ده تص اس کے جب تک قیمتوں میں بہت زیا دہ فرق نہ ہو تجارت کے لئے ترغیب پیدہیں ہوتی تھی ۔اِس زمانے میں تجارت کے امکانا کت کا اس واقعے سے بتا حلیا ہے گہ ۔ جنگ کی وجہ سے ملیج فارس تک رسائی بند ہوگئی توایران کے لیئے مصالم محے بی پٹم سے سارا سندوستان ملے کرتے ہوئے تندمعار پنبیائے جاتے تھے۔اس علا و الربعي متعدمتنا ليس مين كي ماسكتي مي حبن سے ظاہر بيونا سے كافيمتي اشيا تموارئ تصواري متعدا رول مين ببت و ور دراز مقا است تك منقل كي جاسكتي تعين بيو كيدر كاوثين مرجود محمیں ان کا اثر زیادہ بدیہی طور پر البح مبینی بیم اثبا کی نقل وہل میں محسوس ہو الشاجن کی تجارت چند قبائل کے م**اتمو**ں میں جو بنجارے کہلاتے تصفے محصدر موقعی تھی ۔اِن ق**بائل کی م**دوج مِي منعلق بهر كو في عصري الانتهاب لم يسكن بعد كم صنفين مثلًا منذ كي ورثبورنبر في كويه مل حالات تحرر کئے ہیں اور اگریہ زخ*س کر*لیاجائے کہ ہارے: برنجے وور پر مبھی وہاہم امور یں فابل اطلاق میں توہیر ہم اِس جامت کا کچھ انداز ہ کریکتے ہیں جائس زیانے میں متنگل

بالد كى جاسكتى تقى يضائيدوس وس بلكربيس مير براريل ال واساب سے لدے موسے دوراند جهرچه ما آغممیل کی مسافت ہے کرسکتے تھے۔اورچونکہ ہرا یک جا نور کم و مثین تمین ہنڈر ڈوریٹ وجوبے جاسکتا غیااس گئے مجہ می دزن کی مقدارا یک ہزار زیاد میوتی میونگ باشبه به ایک بری مقدار ہے اور انجل بین یا مار معربی مال کاڑیا ہے۔ زیاد وزن نے جاسکتی میں اس کے برابر ہے دلیکن اس قسم کی نقل وحرکت بار بازبہیں ہوتی تھی ۔ یو کہ نمایاں طور پرایسے بڑے بڑے گلوں کے نئے جاراہ اوریا نی مہیاکر ناسال مے مون چند بسینوں میں مکن موسکتا متعا ۔ ا وراگر ہمراک کی رفتار کوپٹی نظر کھیں تومعلوم ہوتاہے کہ یورے ے موسم میں حمین قدر مال وا سباب متعل ہوتا تھا اس کے ہمروزن مال بجل ریلو ہے کیے ذریعہ سے میا ویٰ فاصلہ پرایک ہفتہ سے مبی کم مدت میں پنیچ جا تا بلے یہیں مندوشان میں اندرونی نعل دحرکت کا ایک ایسا طریقه نشودنا یا حیکا متعاجوا مُن زیانے کا لعاظ کرتے ہوئے اس کی بھری تجارت کی طرح ایک نمایاں کا رنا میجی عاما سکتا ہے لیکن حبب ز انڈمال کے نتائج سے اس کا مقابله كرتے ہيں تووه بالك يہم نظراتا ہے۔ اس فرق كوزين نثين كرنے كے بعد بهم الدروني ہا ت کاخلاصیش *کرنے کی تشن کرتے ہیں۔ ش*مالی مبندوشان کم<sup>لے</sup> ، سے زکیا و مانایاں وا تعہ بیر ہے کہ ویاں سے اثنیا میں نوراک ۔ روغندار تنجم اور خامرو فی اجل جو زبروست برا مدموتی ہے اس کے مقابل اس زمانے میں کو فی چیز نہتی چانوب کی طرف فک کی آبادی قلیل منتشرا و زمعمو له خود بروزهمی اور مرک کے شکلات عام طور پراس بات کے لے کانی تھے کہ گرات جیسے و وروراز علا توں کی جانب اِس قسم کے مال کی فال وحرکت میں ما نع سوں ۔ راجبو تانے سے مک کی متعلی ہی وریائے گنگاکی خامل تجارت منمی ۔ اور دریا ہے انڈس والی اشیامیں پارچیہ ارنیل سب سے زیادہ اہم تھے۔ اس کے برعکس نبگال میں امنا كى تجارت ببت البيم منى ـ اعلى تسمركى اشياك خوراك أكره كى جانب رواندكى جاتى تعيى-شکرد تمام منه دستان له مینی مغربی له امل کوسمندری راه سے ماصل مبوزی تنی اور جا ویل سمی اسی جانب ونیرمیلون بلکه لاکاتک رمانه کیاجا تا متا بسندوستان کی و دربری جانب گجات

ا نیورنیون سرتایتن موبیاس میرد کهتا بها درمندی بامیرس میربان کرتم به جواس زان می تقریباً دومو بیس بوند کے سادی موتے تعربعہ دو زانے میں مولی بوجہ تقریباً جا مدیرس یا تین سوتیں پونڈ کے برابر موتا ہے

خودیروزسیس تھا ۔اس کی کثیر شہری اورجازوں کے کاروبار میں شغول رہنے والی آبادی کے ك توراك بهم بنيجا نا ضروري تحاجنا نجه و بال اجناس خراك كي دراً مدزيا و ه ترشمال ويژني سے میاول کی وکن سے میموں اور دوسے آناج کی مالوہ اور راجبوتانہ سے کی جاتی تھے۔ بالشهدوه بحى آخرالفكرتارت تمى حسف سرتهامس رُو كوجبكه وه درياك تايى كى دادى سے موکررہا ن بور کی جانب سفرکررہا تھا اپنی طرف متوج کرلیا اوراس کا وجواس بات کو ظاہر کرتا ہیں کہ وسط مند کے کم آباً وعلاقوں میں باہر جیسے کے لئے کا نی مصل زامڈ موجود سے اسی معمر کی برآمد ہوتی تھی یانہیں اس بارے ين بير كوئي موادنيس بل سكا-البتدييم علوم ب كلمغربي في الشركي بدولت نهايت ٠ د شواریا ل میش آتی تغییر منیانچه و پلا و بال کا بیان ہے کہ دیاں جا بغرروں سے زمارہ انسانوں کے کا بھوں پر مال وسامان کی نفل وحرکت عمل میں آئی تھی۔ مزید براں ہیں ے دور درازمقاما ت<sup>ا</sup>سے لائی جاتی *قیس ب*شلاً گیپو ب تلییج کیمینے سیے اور جا ول نیکال اورسائل کارومندُل سے مجزیرہ کائے مبتدی، دوسری مہانب پاول کی بآرد زیادہ سے اُٹا تھا۔ بیں اگر بیٹیت مجموعی نام ہندورتان پر نظر دالی جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ شکی سے زرعی پیدا دار کی عام تقیم کاائس زانے میں کوئی طریقہ رائے نہما کے دہام ہاں مقامات میںاس طرح کی شمارٹ ٹوجو کو تھی ۔ لمدس ابک اورامه کی طرف توحیه کرنی مزورہ ملك كى ابندو نى تخارت تمےسل آتمخم حلكه مختلف احناس فمي تتميتون مين نايال ابنيا فيراء رسوارت ميں ٹرئ ترتی ہوکئی تھی الالے بیان کے مطابق ، جوینر پہلے پرتگالیوں کوایک سول کے صرف سے المجاتی تعیاس ، ہمیں جاریا یانج سول تعیت دینی پڑتی ہے "اس کے چندسال بعدر ترحام مرد نے

ابن المعاہے كہ انگریز اجروں كے منودار ہونے سے مبى ایسا ہى نتيجہ براً مدہوا تھا بنيا نوالين از ياكمنى كے نامر ائے اخرى خطيس (مورشر مسائلہ فر) وہ اكبيدا بيان كرا ہے ہندوتا كوانگریزی تجارت كے خلاف كوئى ومبر شكاست نہيں تنى كونك ردجن بن اثبا كى ہم تجارت كے خلاف كوئى ومبر شكاست نہيں تنى كونك ردجن بن اثبا كى ہم تجارت كوئل مالا القت كے خطات تبا كا اوراس بات كى تاكيد كر تاہے كہ وونوں تو ہيں شتى تجارت كوئل بيں السيم كرے ان خطات تبا كا وراس بات كى تاكيد كر تاہے كہ وونوں تو ہيں شتى تجارت كوئل بيں السيم كرے ان خطات تبا كا اوراس بات كى تاكيد كر تاہے كہ وونوں تو ہيں شاخت كوئل الشخاص جاد حلك ہيں وال اللہ عنے المراس كى تسمق تم كى بيدا واروں كے لئے روزا فروں ما بقت كرنے كے توكل ہوا مورك تھے ہدا كرنے والوں كے حق ميں وقع تقت ايك نہا يت ہى قابل قدر صورت مالى بيدا مورئى تھى ۔ اور ملک كى اندرونى تجارت ان اساب كا نتجہ تمی جن كا عملہ را مدا كے نيموں نہا ہے ۔ اگر موجودہ زائد حق ميں اور ايک ايجا باك تو وہ تعنیا بہت تعوش تہیں کر سکتے ۔ اگر موجودہ زائد کے مدیاروں سے جانجا جائے تو وہ تعنیا بہت تعوش تھی ہیں اگر عصرى حالات کے انتظاد نظر سے و كھيں تو وہ ايک اجھا فاصر کا رنامہ معلوم ہوتا ہے ۔ اگر موجودہ زائد نظر سے و كھيں تو وہ ايک اجھا فاصر کا رنامہ معلوم ہوتا ہے ۔ اگر موجودہ زائد نظر سے و كھيں تو وہ ايک اجھا فاصر کا رنامہ معلوم ہوتا ہے ۔

باب

## المصوين صل

مِندوسًانی تجارت کی نظیم

جر کشالمقدارتجارت کی کیفت سابقه نصلوں میں <sup>ا</sup>بیان کی گئی ہے اُس کوطا<sup>نے</sup> ر چکے بتھے ۔اور ہجار بے خیبال میں یہ کہناصیح سبے کہ جولوگ ان خاص برادریوں سنیلق تھے وہ بمقال آگل کے اس زمانے میں تمارت میں پر ، ۔ وہ مدے گوات کے منٹے ۔ تمہ ہے م شت حاصل محی اس کا ہم <u>پہلے</u> ازرابوں کے تبعی شیتیت بحری وا تول کے اور تمعی ت کے کچھوا یکدوسرے سعے بالکل علیجہ دعبی نہیں سمھے ۔ بمغربي باوبرشكال كبيوجهت بندركا إر كے بجری فزاق ابنا ال فو وفت كرنے كے لئے اد معراؤ مر آتے ماتے اوراجےفاصے سجاربن جاتے تھے مسلمان مبدوسانی سبدرگا ہوں میں بادشاہی کے (۱۲۸۷) معى نهير تع ديكن ساته بي أهيس عام طور يرايك طرح كى امتيازى شيست عام التي سّانه تعلقات قالمُر رحمية من موريقابل عامر باشدُ و س مح اخير تقامی حکامر کے ساتھ وہ کے اندرایک طرح کی غیر ممولی و معتبُ نظر پیدا ہوگئی تھی اورافزیقداور الکا سمے درمیان کے مندرول میں ہم اُن کی حاکست کی تو قبیع کے لئے با طور پراصطلاح کاسا بولٹن یا عالمی استعال ر سکتے ہیں ۔ برطا ک اس مجوات کے متبنوں کی نوعیت زیادہ ترمتمانی تھی اور و حکام وقت سے

باب بہت زیادہ تا ہے رہتے تھے۔لیکن شکی و نیز تری پر جی سفر کرنے کی آجیں پوری آزادی کال مقی جنیا نی وہ نظام میں یجیر المرکے بندرگا ہوں اور دو مہرے دور دراز مقامات میں بسے ہوئے تھے یہ تیکہ اور قد عبلی اور قد عبلی المالک نک تہیں کہ سے ہوئے تھے یہ تیکہ اور قد عبلی آبنا ہے اور مندوستانی سامل پرائن کی حصوصیات اس قدر شہور ہوگئی تھیں کہ نفظ قبلی معروف تھے۔ اور مندوستانی سامل پرائن کی حصوصیات اس قدر شہور ہوگئی تھیں کہ نفظ قبلی ایک طرح کا حقارت آئمیز نام بن گیا تھا جس کا اطلاق گو وامیں ان پر تگا لیوں پر کیا جا تا تھا جو کھلے بندوں کوئی تجارتی بیٹیہ افتیار کر کے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کی نظروں میں دہلی کرتے تھے۔

له شقانی کمتاب کیجب وه اگر ه بنها تواس نے دکھاکہ کپتان تعامس بوائر سے بین وانسی سا بریوں کے ایک ڈیج زمخبر۔ اور ایک و بینی کا آباجر سع اپنے لڑکے اور ایک المازم کے نصافیوں کی ولایت سے تکاکر اُُٹال بیں آئے تھے ۔ (پرچاس - ۱-۲۹ – ۲۷۷) تیمت پر مال بیج بیم کران ان محده و دارون کو رامنی رکھنا مزوری تنا ۔اگر برستی سے رہ کہمی ابلید تھے تواکن کی خلکی کا اظہار انھی قدیم طریقیوں سے موتا تصاحبی یا واب تک من اس کے ایک امنی ناجر کو بجزائیں مالی تجارت سے جوائس و فت ياكو ئى درخطره رميش نهيئ ببوتا تتصاليعض صورتعين حفوق ومراعات كأيقتين رحكوحوكسي اورغير مكي كوحاصل هوتن مبس ورامخا ليكدرعا ياميل سير یہ ذمن تین کر لینا مزوری ہے کہ اِس رامنے میں سندوستان کے اندر تجارتی قوانین کا به عنهیں مقاح ِرعایا ہے ملک اورغیر ملکی اشخاص دونوں پریکیاں قابل ے گی۔ خیاسخیہ برنگانی ۔ ڈھے اور انگر سزی آیا ویوں کی ابتدائی تاہنے ہر ت اور عنون ما با منا بطرعهد دبیان کانیتجه معلوم پوسنے ہیں جرا کے ناجرُوں کی جانب سے ابین طے یا تقسے - اور ایشیائی سمندروں بی الات ارتج تھے

يعنه تخارتي ذقول محاراكين كالكب برب رقبيه يرتفتهم بيوجانا كاروبارئ فطهر كيزقي محيحق مين بديبي طور برتموا فق تمحائه اورينتيمه كاروبارمبا ولهيب غالمن طور بيرغايا ل معلوم ليؤتا بأ جِنائِجِه ابتِدائی انگریز تاجرسورت میں دارو مونے کے بعد بہت جلداُن سبولنوں سے فاقہ الميند منديول كے فرايد نوا ومقائ اورير جيسے كدسورت اوربر وج كے درميان يا ں پر جیسے کے سورت اوراگرہ کے درمیان روپیدروانہ کرنے کے لیے بود لبكن يبطرنتيه فروث مبندوستان مصحدو وكحاند ربحدوذبهين تحاجينا نخيرجب تاجرون في كونيْ جامن ايراً كِ رواز كي جاتي تمي تواسع په بدايت كي جاتي تمي كه وه أكره ميں يا تولاہور لی کریے بااستنہان کے نامر-اوراضیں ایک امتیار ی میٹی وی جاتی ن بن بی نبایر و دایران میں رنجرا پنی سبولت سکے مطابق انگ**ت**ان بااگر و سمے نامینیکا واس طریق کے واقعی علی ما مد کی وئی عری کیفنت توجیر نہیں سنے کی غرض سے روپیہ کاخوا ہاں ہوتا تھا وہ اندرون فک آگِرہ تک کسی مقام سے بھی مجی سورت کے نامرود ما ہی سٹری لکھکہ روبیہ ماصل کرسکنا تھا۔ گرے کے ولمهاكد ميشذيا بنارس عييدمقامات مين وه الرسائ المرمندي كمعكاجهان سركا مهاوله مورت نے امرکی بینڈی سے کر لیاجائے کا مصارف ملیباک ٹیورنیرکہتا بیٹے کا بی لبند " تنع - احِرام الهي ايك يا شريع في صدى سع ميكروه خارس مير افعيدى ا وشعكا میں ۱۰ نیصدی تک پہنچ جاتے تھے تا لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی تیا تا ہیں کہ خطرہ بہت طبرا

له خام بریت کران شرح ل سے و مصارف مرادی جونی الحقیقت وقت کے وقت لائق جوتے تھے۔ ان سے و سالان شرمیں مراد نہیں جر جو ایکل بنک و اسے کھا کرتے ہیں۔ کی نکہ اگر د وسالانہ شرمیں ہوئیں تو نئی آرنیر چینیت ایک وسیع کاروباری تجب زیدوا کے آدی کھاُن کوی بجائب آبات کرنا فردگا آبا سی تا جند سال پٹینی آندی (۱۲۹۰۰) نے جوالا تاریخ در ایسان شرح مروجہ سے وافیصدی تک پائی۔ ربتا تنا کیونکه اگرال النا ان است مل می جدی بوجائے توہند می قبر انہیں کیاتی البد منى - ابدااك مصارف يرخط است نقل وال ونيزمرو مشرح سود شامل راتى تمى -نیورنیریدی کمتا ہے کہب مقای روارتهارت میں مانات کر شے اور ماسل راہداری وغاط تآجرون کوخام نام اسنے امنیار کرنے برمحیور کرتے تھے توشیروں میں ایک بعوجاً ما تما - اوربر ایذارسانی آگره اوراحی با و کے در اده عامرتی۔ وہ بیھی ذکر کر تاہے کہ اُرمز بموجا بے نظام جتی کہ جا ترفا

صورتول میں جرشمیں مائد حی جاتی تھیں وہ نسبتاً تہت اعلی ہوتی تھیں۔ (ارمز برایس ٧٧ فيصدي تك اورزياده فاصله كے سندر كامبول كے ليے اور بھى زياده ) ليكن عيران بي معى جبازول في تتإبهي اوربحرى واكيون كے مطالبات بهيمة شامل تقے اور مبياكہ ہم دگھے ميكے مين ينطوات معولاً بهت زياده تقع -

اعتباد كايبطريقة إيك وسيج رقب يرعيها موه ا درسياسي مدود سيح بالكل آزادتما بعن لوگوں کاخیال ہے کہ اس طریقے کا وجو دائس بات کوفا مرکز اے کہ اس زمانے میں تجارتی اخلات کی سطح کا نی ملبند تھی۔اور اس خیال کی تامید میں بیٹس معامرین کی شہاد ہتے۔ نیکن اسی کے ساتھ دوسری جانب الیسے اقتباسات بیش کراڑا تھے کیکن جا رے خیال میں ایسی شہاد توں کو تنسیل کے ساتھ بیان کرنا و *ربی طرح مبند و*تنانی تاجرو ب می*ر مبی دیانت داری کا ایک فاص طعیار ت*ی طوربر قائم موکیا تھا۔ انھوں نے اپنے نزدیک پندفاص عدو رسلیم کرلیے تھے من کے بهمرقوم إفرا دائن يراغما وكرسكتة تصريفي كأجرول كيمبي خاص رسوم إورقاء جرد تھے لیکن کوہ مہندورتان کے قاعدوں سے مختلف تھے یعض اوقات تو تھیں یہ ورقب بروتا تعاكه مهنبه شانى تاجرخاص خاص موقعوں پیرفائدہ اٹھانے سے احتراد کر بِينَ كَيْوَكُمْ خُودًا لَ مَكُ نُزُويكِ السي صور تول بي استفاده كرناخ يجانب مجمعاها أتحا.

یالا کیکن بعض و قات اُمیں یمی توبہ ہوتا تھاکہ جوکام اُک کے نزدیک فیربیند میرونیال جاتے تھے مبندوستان باجرائ سے احتراز بیں کرتے متے ستجارتی معاملات میں مبدوسا کی رواجی دیانت ندکھی کمل تھی اور نہ ایب ہے ۔اس کی خوبی مرٹ اس بات می*ں تھی کہ گا* کی بدولت ایک ایساطریق وجو دمین آگیا تصاجس کے شخت متجارت جاری روسکتی تھی ادراسی سم کے دوسرے طرفقول کی طرح وہ ہرایسے شخص کے حق بیں جوالاس بازی کمے " قاعِد وَل يُحْ<u>س</u>ِعُ واتَّقِبَ مِهِ كَا فِي الْصافا فانْهِ تِقالْ البَّتِهِ جِوناما تَقِثُ اثْنَاصِ الْمُنَّ مِي المِّقَامِ الْمُ كاكونش كرتے تھے الحيس عام طور رانے تجربه كاكسى قدر كرال معاوضه دينا پر انتعا-عانے مان میں سے بفن اشخاص لئے آئند ہلوں کے فائدہ کی فاطرا بنے خیا لات اور **ىجربات قلىدىر كييەر، يېخيالات اس پيے تابل قدرېر، كداك سے مېندو شان محاروبر** اشخاص کی خاصت و رقابلیت کی تصدیق ہوتی ہے - اجلا کی طرح سولھویں میں دی میں معی دہ د مرم اللي روائية ك تاجرون كارنبدر طنة تع يوريى ساءل في من اوقات النيس يبودون معے بھی برتر بیان کیا ہے اور بہو ویوں کوائس دورے بازار وں میں جوشیت حاصل تھی سے چھنحس تھی وانعن ہوا س کے لیے یہ نبہا دت بالکا تے طعی ہے۔ اِس بارے ئىيورنىرىغ وتعريف بيان كى ہے اس كاپيال حواله دينا تناير نامناسپ ندمور یونکہا*س کے وسیع تجربہ کا لحاظ کرتے ہوہے وہ اُس بارے میں اَفھار را ہے کے* لیے ا رئین خص تما چنانچه دو کمتا ہے دونر کی للطنت میں ہو بیو وی زیر کے کلاوہار انجام دیتے ہیں وہ بالعموم غیرمعمو تی طور پر قابل سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن وہ مبشکل ہندوت مع اون کی شاگردی کے لائی*ق میں ہے۔* 

## استادبرائے پاپ ۲۰)

قصل ا . - سوطوی صدی کے آغازیں سلمان تاجرول کی تنبیت کا اندارہ آروسا ورقع او ڈکاڈاس کے ابتدائی حصول کے مطالعہ سے ہتمہ ین طریقہ برکیا جا سکتاہے ۔وحائق نے ریکان قوت کے نشو و ناکا ایک مغیر طاحسیش کیا ہے۔ پر تکالیوں کے طرول کی وجسے سمارت کے راستوں مرج تعدیلیاں موسی اُن کے متعلق مل حظہ مو باربوسا (۲۵م وم ۲۵) اور يرآر و (ترحبه ۱ - ۲۷۹) ميبار كے بحرى قزا قول كى بېتىرىن كىينىت يىروروس مىڭى دىرجمه ١-مرسوم تا ٤٧م مرى - اُسُ ز مانے كے تام صنفين نے ان كا ذكر كيا ہے ليكن بسرار وُ كو ان كامنا بھ رنے کے لیے خاص مواقع حاصل تھے۔ یہ بیان کدیر نگانی رما یا ایک وزاق شیے امازت نامے حامل کرتی تھی ہے صغیراس میں ویج ہے ۔ وہ ایک پرنگالی زربیہ سے انو ذہبے ۔ اور اسی میے عالباصیح میں ہے ۔ کیونکہ یہ ہات توی د قارے لیے نہتک امبر تھی ۔ اکبر مے جمازوں کو امادت نا عطاكرين كاذكروكا واس بي سوجودب (شلاً المحظيم ١-١-١-١١) اوسلان و قائع لگاروں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے دشلاً ملاحظہ جو آلمیبیٹ کی تاریخ ہ ۔ سا بھی وجیانگر مے ساتھ پر نگالیوں کے صلمنامہ کے شرائط شیول ۲ ۸ میں مذکور ہیں۔ ایک طرف رنگالیو اوردوسري طرف بحرى فراتول كے ساتھ را آموران كے تعلقات كى كىفيت آخرى وكاواس میں کثرت کے ساتھ نظرا تی ہے۔ ے میں ہمیں حرف دو بیا ات کی سکے جوبر جاتس میں درج ہیں ایک ۱-۳- ۲۷۳ میں («مندمه کا ایک جیمونا جهار») ـ و وس

چوٹاجاز ") ۔ کیمے کے بیررگاہوں کی کینیت اُس زمانے کے تقریباً تا اُمصنفین نے

بیان کی ہے ۔ قافلہ کے بارے میں فاحظہ بوخاص کر سرارڈ (ترجیر، - ۱۲) - اور کو کا

بابلاً وزاتوں کی وجہ سے جو نعصیا نابت احق ہوتے تھے ان کے شعلق الماحظ موفیج (امندر دیج پر جاس ا - ہم - ۲۱) بچول کے متعلق کنچوش (سی - ۱) اور پیرار در ترجیہ ۲ - ۹ ۲۰) دا بل کے متعب کی گووانی تبارتی چالهل کی غالباً سب سے زیادہ واضح کیفیت وہ ہے جو سآر ط نے اپنی دو سری جار ہیں بیان کی ہے ۔لیکن جنخص اُس سے ونیز کوجن کے بار سے میں تمل عالات معلوم کرنا جاہے اُسے آخری ڈکاڈاس کا مطالعہ کرنا ضر*وری ہیے۔* جایا ن کی *جا*نب بحرى سغر كئے تعلق ملاحظہ ہو بہرار ڈ (ترحمہ ۲ - ۵ ) و ما بعد) یجیرہُ احمر ہیں جو حالات الجج تھے نیت تجروٰین نے بیان کی ہے دہ، وما بعد*) - آرمزا و افریقہ کے شہ*قی مگل کے حالات آخری ولیکا گواس سے جمع کرنے جائیں ۔ مزبیق اور آفسرو و نول سے ایک ہی معام مراد ہونے کی ایک مثال در گوتنها نہیں برتیاس میں لیکی (۱-۷-۷-۱-۱) مشن انی کتاب (Paradise Lost) مين كمتاب ودسوفاليس كوآفرخيال كياجا آب" سلون سے بارے میں لاحظ ہوتسرارڈ (ترحمیریا - ۱۸۷۰) ۔اس حزیر وہیں لڑا فی مجم طول طویل حالات وسوین اور بارصوین و کا داس مین ورج مین - کار ومندک اور میگو کے (۷۵۱) حِرْتِجارت ببوتی تنی اس کے متعلق للحظہ دِیرِجاسِ (۱۰ - ۱۰ - ۱۸ ۱۷وساسا) اووساء) پیجا کے مبدر گاہوں کے حوامے ضمیمہ ج میں دینے گئے ہیں ۔ پر نگالی ہاشندوں کی شیب میگا بلغین کے نذکروں سے دجو بیٹھن<sub>ے ۲</sub>۸ ہوما بور میں ندکور میں )معلوم کی ماسکتی ہے ۔ قصل س. بیگوکی تجارت اوراس کے مندر کاموں کے جومالات سینر رو ڈیرک بأبسى اوروثتم في بيان كيم بيروه برجاس مر الميس كم - (٢-١٠-١١١١ وما بعد- ١٧٢٥ وما بعد - ١٤ ١٤ وما بعد) ونيز طاحظه هو يأ بن جالبن زير عنوان موسمين مسربيه بإم ٢٠ - اور ورم تبان " منا سرم کے بارے میں الاحظ مو باربوسا ( ۳۷۹) برجاس (۲ - ۱۲۱۰ | ۱۲۱۰ م) بین زیرعلنوان دو کمیواے می شنا سرم ، اور دونییا ، یه لاکا کی فد مروستن کیفت وہ سے جوہار توسا نے بیان کی ہے (۰،سوما بعد*) مینی جہا ڈرانی کی تخفی*ف کا *حال تو*ل میں ند کورے ( کستھے 1 - ۱۲ موما بعد) - بنٹام *کے تعلق ٹینٹیٹ اُس کے* ایک حرا**یت عجار ٹی** مر کز مونے کے طاحظہ موجوڑوین (۸. ۱۷) اور انجیبن کے تعلق برجاس ۱۱ یا ۱۲۳۱ – ۱۵۱۰) حنوبی افریقہ کے مروج حالات کا مختلف سیاحوں نے ذکر کمیا ہے شالگر جاس

۱۱-۲-۱۰ (۱۰۰۱) شال کی طرف اور آمی تجارت کی جو نوعیت تمی و میآر وسا (۲۳۳ و مابعد) او این بیرار طرز ترمیه ۲ به ۲۰ و مابعد) میں بیان کی گئی ہے و نیز فوجو اس میں میں تمبی اس کے حوالے نظر آئے میں سبحی و احمر کے بارے میں لاحظہ موجور فرین (۱۰ سر ۱۰ سر ۱۳۵۳) ور میں نیاز اور ڈونٹن کے تذکرے مند جربیجاس (۱-۳) آرمز کے بارے میں لاحظہ موجوج مند تربیعہ برجاس (۲-۱-۱-۱۷۳۱) - بار بوسا (۲۰۷ و مابعد) اور کنچوفن (سی ۲۰۷) -

من فضل مه .. رُو ۹۵ - آیند ۹۵ - آئین دُرْجه ۲ - ۱۵۲ - ۱۵۰ - ۱۵۰ ما ا پرچآس (۱-۱۷ مه ۲ مه ۱۲۷) این مین شمال مشرقی را مسته کاحواله ملتاجه برگابل کی کیفیت آنتیز نے بیان کی ہے (۱۱۷) - آمنہ یق کانتجر بر سمی - ۱ کمیں مندرج ہے ۔ گویز نے جو مند کیا تا ا اس کا حال برچاس میں موجود ۔ جسے (۳ - ۲ - ۱۱۱۱) - انگریز تاجروں سمی سفر کا تال مجمی

يرجاس مي ميل ندكوري (١-١٧-١٥٥) ب

فصل ۵۰ ۔ جن معا طات براس فصل میں بحث کی گئی۔ اُن کے یور پی بہلوکا مطالعہ کنگھ ۔ فصل ۵۰ ۔ جن معا طات براس فصل میں بحث کی گئی۔ خوا اُن کے یور پی بہلوکا جنائے ۔ فصار و لڈر وجرس ۔ تہیت ۔ اُبٹین ا وراسکا ٹ کی گنا بول میں کی فاج ہے ۔ چنانچہ انگریز کا طبا فی کے طرز کے بارے بین جس کی وجہ سے فوا و مخوا ہ مصالحوں کی خورت کا میں تعقور دولاً روجرس نے سنتی کے ساتھ ملک اسپے دہ دوسی کی انداز بیت مصنف میں تعالی مرابعہ میں اس کی مکمل کیفیت و ضاحت کے ساتھ درج میں اس کی مکمل کیفیت و ضاحت کے ساتھ درج ہے ۔ کرسٹو فو بنیا نے اور و و و مشالاً میں نان اور اس میں اضا فر بھی کیا ہے اور و و مشالاً میں نان اور بین بین بھی ایس مضمون کی طرف

ہندشان کی طرف چاندی کی روان کے بارے میں جوافقباسات دیے گئے ہیں وہ پرچاس سے اخوذ ہیں (۱۔۲۷ - ۲۷۱ اور۲ - ۹ - ۱۷۷۰) مہند وستان میں نگرزی ال فروخت کرنے کی کوششوں کاحال د خطوط موصولہ "کی ابتدائی جلد وں میں ل سکتا ہے ۔ فصل ۲ - بستجارت پرموسمول کا جواثر پڑتا تفاائس کا ذکر اس و درکے اکٹر خیبز

فصل ۱۹ مستجارت برموسموں کا جوائر برٹر کا تھا اس کا دکراس دورے اکثرین نے کیا ہے مثال کے طور پر تشکا سٹرنے یورپ سے بحری سفر کرنے کے تعلق جویا دوائت لکمی ہے اس کا مطالعہ کمیا جائے (فرسٹ کٹریک ۱۳۷) . پر نگالی جہاز د ل کاراستہ منجلہ اور مصنفین کے بیرار ڈینے بمی بیان کیا ہے (ترحمیہ ۲ -۱۹۷ و ما بعد) بحیر کو احمر کے سوسم رفیلف

مقامات میں بحث کی گئی ہے مثلاً وسویں ڈکا ڈا۔ ۲-۱۷- ایس تھومی کواکے جہاز کا عال پرچآس سے مغوذ ہے (۲-۱-۱۷)۔

بربی سے مود موری کے من کی تاریخ کے حوالے ضمیمہ کہ میں دیئے گئے ہیں کیرکوں کی حبا

کے لئے طاحظہ ہو نیجو ٹن ۔ (سی ۔ ۱) پیرارڈ (ترجیہ ۲ ۔ ۱۸۰) ۔ برجاس (۱-۳ - ۱۵۰) عاجیو

کے جہاز د ل کے متعلق لاحظہ ہو تیجو (۲۷) اور ترجیاس (۱-۳ - ۸ ویرہا و ۲۲) اور پیرارڈ (ترجیم

(۲۵۲) کے لئے لاحظ ہوا تعجیم (۱۲۹ - ۱۹۹) ۔ برجیاس (۱-۳ - ۸ ویرہا و ۲۲) اور پیرارڈ (ترجیم

ا - ۱۵) ۔ جنگ کے بارک میں ملاحظہ ہو تجور ڈین (۱۳۱۷) اور ترکی گیلیوں کے بارسی میں وربا رصوبی ڈکا ڈامیں جومراسلات علمین کے گئیمیں

دسویں ڈکا ڈار (۲ - ۱۵) وسویں اوربا رصوبی ڈکا ڈامیں جومراسلات علمین کئے گئیمیں

اُن کاشار کرکے ہم نے پر تگائی تعلیوں کی تعداد معلوم کی ہے۔ ان کی جبامت کاحوالّہ پیرار وُ ر ترجمہ ہا۔ ۱۸) اور فا لکا ڈ (ھ-۲) میں دیا گیا ہے۔

وسویں ڈکا ڈازا-۲۱۲-۱۲۲) اور بارھویں ڈکا ڈازا۱۱) - ایمین تیمین تیمیاس (۱-۳-۳ ۱۷ ۱) اور نبٹا مرکے لئے تورڈین (۱۷س) -

رُسالة كارت معنف (Discourse of Trades) مصنفين البرجاس (ا-دعم

و مابعد ) میں اندراج ہے۔ جاپان کے راستہ پر شرح اموات کا حوالہ میفیوس سیختر خطوط» (بال (٤) سے دیا گیا ہے۔ بازارات کی نگی ایک بہت ما سرجٹ ہے۔ جرمثالیں دی تئی ہیں ورو خطيط موصوله " (١- ٩ ه وم مر و١١١ - ١٧ - ١٨ ) سے أخو ذير -تصل کے ۔۔ پر آرو د ترجب ۲ ۔ دہم ۲ وما بعد)مغربی سامل کے قاطر کی مختصر بیان کرتا ہے ۔ ا ورہمی ختلف صنعی*ں نے* ان کا ذکر کہا ہیں۔ اُورٹو کا ڈا میں اِن کی فقل ورکت کا زیاد منفسل مطالعہ کیاجاسکتا ہے نقصانات کے بارے یں فینی کابیان رَجاس ۱۱-۱۲-۱۲ مِن موجود من الميكاميم كي تجارت كاحواله والبس جالبن ساخود سيد "S. V. " Xerafine ") تے سفیر کے لیے موز ول موسمول کاحوالہ رة حطوط موصولہ 4 (۱- ۸ ۲۹) ورقبور نیر (۲۸۲) میں ملتا ہے نیشکی کے را ستہ سے مصالموں کی جرتجادت ہوتی تھی ائس کا ذکر رہی میں ہے (۱۰، م - ۲۰ ۵) منبح رول کی کمیفیت تی وزیر (۲۷ و مالبد) اور منظری (۲۰-۹۵) میں بیان کی گئی ہے کے کنگا کی تجارت کے لیے الافطر موج رڈین (۱۷۲) - انڈس کی تجارت کے لیے رِیاس (۱- ۲۷ - ۵۸۸) - بنگال کی تجارتِ برآمد کا حواله سابقه فصلیوں میں دیا جا چکا ہے ۔ تجواتِ بی درآمد کے کیے لاحظہ ہوائین زنرجہہ ۲ - ۲۳۷) اور زو (۸۸) - گھا بوس پرجو آمد درفت ہوتی تھی اس کے بارے میں الما خطہ بورڈیلا ویل (۲۹) مترصوي صدى كے اوائل مين تيتوں ميں جو اضافہ ہوا اس كے سعلق ماحظہ مورو (۱۸۸۰) ورسرارهٔ در ترجمه فصل ۸- مسلان اجرون كى عام قالبت (ا- ١٨٨٨) - با برجانے والے منبول كي معلق الم خطه مو يرجاس (ا- أو ١١٧٥ م چیٹیو *ں کے متعلق ملاحظہ مہ*و یار توسا (۳۷۳) اور لیٹیوٹن رسی - ۳۰) ۔ آرمینیو *ل اورایا پی*و استعلق المحظ مرور والموم ) اور مرو واول كے بارے ميں رِجاب (١٣١١).

حقوق کمے بارے میں ژبو کا بیان صفر نا ۲۷ پرہے ۔ ستجارتی معاہدات کی مثالوں کے لیے طاحظ ہود و خطوط موصولہ سرام ۔ ۲۸) اور پر حاس (۱ - ۲۷ - ۱۸۵۸) طرق مبادلہ کی کمل کیفیت فیرورزیر (۲۲۷ – ۲۵) میں درج ہے۔ دو خطوط موصولہ سیں اس کا کثرت سے ذکر آنا ہے۔ دشکا ا ۔ ۲۵ اورم ۔ ۲۲۸ و ۲۷۷) منہد رشا کے کارد باری لوگول کی جو تعرفیف شیورزیرنے کی ہے ووصنی ۱۷٫۸ پر درج ہے ۔

TAT

ساتوال باب

معيارزندگي

بها فصب ل به مقدمه بهای

ہندونان کی آبادی کونید ظامی طبقوں بر منفسہ کر کے ہر طبقے کے وزائع آئد نی کی ہے تونیق کر چکے ۔ اب یہ ویکسنا باتی ہے کہ یہ دراانع کس طور پر استعال کیے جانے ہے ۔ اس بارے ہیں جو کچھ وافنیت ماصل ہے اس کو ہم کی کہا کریں گئے بالفاظ دیگر ہم یہ کوشش کریں تھے کہ شوطویں صدی کے افتتام پر زندگی کا جو معیاد ہم ورج تھے اُن کی تیٹر کے کریں ۔ بیکہنا بالکل غیر ضروری ہے کہا اُس دور کے ادبیات میں اس مضمون کے متعلوکوئی کمل یا با قاعد ہمیتی موجود ہیں ہے کہا کہ ہم تنگ مرتبہ اُلہا درائے کر میکے ہیں ہند و شائی صنفین تو موجود ہصورتِ حال کونواہ و و کچھ ہمائی فررتی یا ضروری شاہدہ کرنے والوں کا فررتی یا ضروری شاہدہ کرنے والوں کا تعلق ہے ۔ اور جہاں تک خیر مالک کے شاہدہ کرنے والوں کا تعلق ہے ۔ ابداج واقعیت ہمیں حاصل ہے و و انکل اور شری ہے دیکر اُن کی توجہ بھی موجود ہے کہ وہ تعصب سے کھیتا کہا اُن کی تعالی ایک کے تعالی اُن کی تعالی ایک کے تعالی اُن کی تعالی ایک کے دیا تھے دیکر اُن کے دیا تھا کہا کہ کو تعالی کے دیا تا تا ہمیں ہم و دسکر نا ہے و معاشی نظر توں کے دیرائر ہمیں ہم و ساکہ نا ہے و معاشی نظر توں کے دیرائر کو تعالی کو تعالی کو تعالی کے دیرائر کے دیرائر کی تعالی کی تعالی کے دیرائر کی تعالی کے دیا تا تا ہمیں ہم و دسکر نا ہے و معاشی نظر توں کے دیرائر کی تعالی کے دیرائر کی تعالی کے دیرائر کی تعالی کو دیرائی کے دیرائر کی تعالی کے دیرائر کی تعالی کے دیرائر کی تعالی کے دیرائر کی تعالی کی تعالی کو دیرائر کی تعالی کی تعالی کیا گائی کی تعالی کے دیرائر کی تعالی کے دیرائر کی تعالی کی تعالی کو دیرائر کیا تا تا کہ کو دیرائر کی تو میرائی کو دیرائر کی تعالی کی کو دیرائر کی تو میرائی کی تعالی کو دیرائر کی تعالی کی کو دیرائر کی تعالی کو دیرائر کی تو دیرائر کی تعالی کی کو دیرائر کی تو دیرائر کی تعالی کو دیرائر کی تعالی کی تعالی کی کی دیرائی کی تعالی کی کو دیرائر کی تعالی کو دیرائر کی تعالی کی کو دیرائر کی کو دیرائر کی تعالی کی کو دیرائر کی کا کو دیرائر کی کو دی

بہیں تھے اور نہ اُنھیں اپنا کوئی وعولی ہی ٹا مت کرنا تفایق یہ مکن ہے کہ ہیں کہیں کہیں ا خلطیوں کے اختا لات کا کھا ظرکر نا پڑے لیکن یہ شہد کرنے کی کوئی وجہیں ہے کہ محص تعصب کی وجہ سے یا جو رائیں پہلے سے قائم کرنی گئیں تعیس ان کوخی بجانب ثابت کرنے کی کوشش میں بی شہا وت خراب ہوگئی ہے ۔ بس ہم عام طور پر ہلا کمنی ہوئی کے ان واقعات کومس طرح کہ و وہیان کیے مگئے ہیں تعلیہ کر سکتے ہی یہ اور بات ہے کہ ہمیں کہی کھی اُک نتائج کے مسترد کرنے کی ضرورت لائت ہوگ جو دافعات کے قلمب کرنے والوں نے اُن سے افذ کیے ہیں۔

اب صرورت اس بات کی ہے کہ ان منت مثابرات کواس طور پر ترمیب
ریا جا ہے کہ اس سے کم وہش ایک مسلسل کیفیت ہمارے میں نظر ہوجا ہے ۔ اوراس
کام ہیں بہت بڑی ہمولت اس وجہ سے پیدا ہوجا تی ہے کہ ہمارے اسناد ہیں ہنضاد بیاتا
ہوت شافر ہیں باخلا فات زمانی و مکانی کا تولازی طور پر لیا ظاکر ناہی پڑتا ہے لیکی باوجود واس کے معاص بیا نات سے زمین بیقیقی کیسا نیت کا انز زیادہ فالب ہو آئی جب کہ بھی کو دہ مساح ایک لموے لیے معی پردہ اس محالیا تا ہے توہیں جس تصویری صلک بنظر تی ہے اس کے فاص ضاص خط و خال سے ہم پہلے ہی سے آشنا ہوتے ہیں اور جب کی ہماری اس محالیا ت جرائر زائد سے جب اس کے معاص خط و خال سے ہم پہلے ہی سے آشنا ہوتے ہیں اور جب کی بیائے ہی سے آشنا ہوتے ہیں اور جب کہ کہ ہوتے ہیں اس کی دوشنی میں تمام معلومات جزائر زائد سے میں تمام معلومات جزائر زائد سے میں تمام معلومات جزائر ہوتے ہی ہماری ہوتے ہیں اس کی حالیا تی ہم نظر میں ہم کہ کہ اور سے بھی اس کا اطلاق ہر منظر میں میں اور کہ کہ اور سے بھی اس کا اطلاق ہر منظر میں میں کہ توجی کہا جا سے اس کا اطلاق ہر منظر میں میں اور کہ کہ میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں ہوتے کہ کہا جا سے اس کا اطلاق ہر منظر میں ورباروں کی کہ میں ہوتے کہا جا سے اس کا اطلاق ہر منظر میں میں اور میں کے متعلق جو کہا کہا جا سے اس کا اطلاق ہر میں کہ میں اس کی میں ہیں ہیں کہ ایک اس کا اطلاق ہر میار میں کے متعلق جو کہا کہا تا ہے اس کا اطلاق ہر اس کی میں اس کی میں میں اس کی معالم میاری اس کی میں میں تھیں کی کہت کی کہنا ہوا ہے اس کا اطلاق ہر اس کی میں کہت کو کہنا ہو سے کہ کہا ہو اس کو کہنا ہوت شعال اور حزر دس امرائم می دربار در اس

مله اگرکسی کواس بیان سے ستنیٰ کها جاسکتا ہے تو و دبر نیر ہے جم کا ایک خاص معاشی مسلک بخص اور جم کے عام نتائج نتنا بداسی وج سے بورے طور تبلیم نہیں کیے جاسکتے ۔ لیکن ہمارے موجودہ افراض کے لیے ائس کی اہمیت خاسکراس وج سے ہے کہ جن وافعات کو وہ بدطور اپنے شاہرات کے بیش کر تلہ ہے وہ چندا لیے نتائج ہیں جن کی نصف صدی بعد مجاطور پر نوقع کی جاسکتی تھی ۔ کیونکران اسباب ورجانات کاعمل اکبری کے زیانے میں شروع ہو چکا تھا۔

یاے ایا بے جاتے تھے ۔اورانغرادی طورر معض خوشحال ملکہ دولتن دکسان یا دستکار مین نظ است تم يديكن با وجوواس كے ان واقعات مي كوئى فرق نيس آ تاكہ جيشت مموعى امرا عامرطور برتعیشات میں ڈو بے ہوے تھے اور عوام اکثر و بیٹیر انہا دریے کے مقا ہے جتی اسمے اُس کا افلاس آج کل سے افلاس سے مبی شرطا ہوا تھا ۔اُس مگر موانقت میں وشہادت موجو دہے اس کی قوت محسو*س کرنے کے لیے ضرورت ہے ک* اشاد کابلاتوسط مطالعه کمیاجائ بیما عیدآ بنده نصلون مین جماس بات کی کوشنش یں تھے کہاں بکیانت کی نومیت کا انداز ہ کرنے کے لیے کا ٹی تعدا دس اقتبار دیں لیکن میر بھی اپنی اصلی عبار توں سے علیٰ و مرو جانے کی وحبہ سے اُس کا اُٹرلار کی در رضعیف بروجا تا می اهدجب تک که جم متواتر سیاحوں کے فلمن کرد ، وا تعان کا ہ نبید د کمرے مطالعہ نہ کریں ہم اُن کے باد واسط بیا نات کی ایست کو بورے طور م يمكتيح-ا ورعوخيا لات كه انفاقي طور برائن سفطامرجو سيرس اورائ تخ روں میرمنتشریں ان کی اہمیت کاا نداز ہ توا در مبی شکل ہوجا کے گا تیس *کیا*نیت ذكر كر حكيوس وه تواسعے أنبوالي فصلوں ميں طاہر ہو گی لیکن ميا ل اليک خر مثال قابل توجہ ہے ۔ ایک جبورٹ یا دری سمی النسریٹ نے سنت او میں ا میں اپنے دوضلے کی مفصل کمینیت فلمبند کی ہے۔ اوراس کے تقریباً بیندہ سال ۔ (هه م) بیان فاص امورس اس قدرشابه جن که ایک کی حکه و ورے کو رکھ سکتے جن کیا شو ائن میں اختلافات موجر دہر حوزیار و تراتب و ہوا اور ماحول می اختلافات کا نت متلاشال میں اون کا استعال تعاتو حنوب بیں اس کی مگرسوتی کیڑے استعال کئے جاتے تقع بشمال مير كيبون كاآملامتعل بتعا توحنوب مين اس كي عكه ما نول موحود تص ليكن ييمزنمات اس قدر الهمزمين بي - اورجها ل تك دربارى زندگى ك الهم خصوصيات كاتعلق بيران مين مجيب مؤرب كميانيت يا بئ جاتى بير حال معن انتباساتيم

 اس شہادت کی بوری بوری اہمیت واضح نہیں ہوتی۔اس کا صیک محمیک اندازہ کرنے کے لئے ہمیں جائے گئیک اندازہ کرنے کے لئے ہمیں جائے کے لئے ہمیں جائے گئی ہوسکے اپنے آپ وہا اس کے لئے ہمیں اور اخلیس کی آکموں سے لک اور اس کے باشندوں کو دکھیں مصرف اس طریقے پر ہم اس احول کا ایک کمل اور اطلینان غِش خاکہ نظریں نے سکتے ہیں جس کے اندران شخاص کو تجربے حاصل ہوں تھے۔

۲۵۳

بالح

د وسری فصل

اعلى طبقے

وكمصيك بس أن مي الدنياب بالهم مرزري تمل من وصول ہ جاتی تھیں ۔اور ضرور ہات زندگی اور اٹنیا کے راحت کی اونی کی معمولی صنرور توں ۔ ت برخرج کرنے کے لئے طبقہ امراکے الراکبین ک ل آمدنی موخو دہوتی تھی میلین کار و بار میں سیایہ نگا نے نف معض آمرًا اپنے اینے طور پر تجارتی کار و بار میں ہر ما بید لکائے۔ سلوم ہے اکبر سے فائذان کے اراکبین نے بیہ طریعیت کرتے ہوں گئے جیا کہ ہم و کھ چکے ہیں صنعت وحرفت ہیں جو کہ سجارت سے
ایک بالکل حدا گا نیچ نہ ہے النا اصل کی قطعاً کو ڈی گنجائیں نہ تھی ۔ اور سجارت
کا کارو بار بہت ہی پرخطر تھا ہی اُن کو گول کے جوائیں ہیں اپنی تمامتر تو جہ
صفیب کر و بیتے تقے معمولی افتخاص کی کامیا ہی کا اس میں کوئی تربینہ نہ تھا۔
اہل و رہارا و رجیدہ وارول میں سے بعض افراد غالباً اس کی طرف ائل ہوگئے تھے۔
لیکن بالعموم جوڑو ہیں نور آخر جی نہمیں ہوجا تا تھا وہ نقتہ یا زیور کی تل میں دفیینہ
کے طور پر جمع کرویا جا تا تھا الدائیدہ صفورت کے وقت کام آسکے باسکن ہے کہ
مدار عمل اس امید پر مبنی ہوکہ مالک سے مرنے پرائس کا پس انداز مکام سے علم سے مرفی پرائس کا پس انداز مکام سے علم سے میں میں ہوگئے گھنی رہے کے گھنی رہے کیا ۔

عله شنًّا جَرَوْین وکرکزنا ہے دصنی ہم 11) کیمطلالے میں ملکہ نے بیانہ میں نیل فریدا مُصّا تاکہ اپنے جہاز پرلا دکر موجا کی جانب ر داند کرسے بیفا لباً حاجہ وں کا الم اجہاز رحبی موگا جس کو وور ہے موقوں پر ملکہ کا جہاز کہا گیا ہے۔

یات در بربان کیا ہے کہ طلائی سکوں کی طلب جن کا حاصل کرنا بہت مشکل تھا اس ہوئے صاف طرر بربان کیا ہے کہ طلائی سکوں کی طلب جن کا حاصل کرنا بہت مشکل تھا اس ہات کا نتیجہ تھی کہ لوگ عام طرر پراس دہا ہے کور کھنے کے خواہش ند بہت تھے در کچہ تواہس وضہ ہے کہ اُس کے لئے بہت تھی وی گجہ ور کار ہم تی تھی اور و و با آسانی جیا فی جاسکتی تھی اور کچھ اس وجہ سے کہ اپنے اپنے فاغا نوں کے لئے فم ی فری قبیر جیور و نا جن کا با و شاہ کو علم نہ ہو ان کے لئے باعث مرت تھا " دفیو ر نیر - ۲ - حا) - بر نیر رصفہ دیں اس بات کا ذکر ہے کہ کیو کر جواور نگ زیب کی جانب سے شاہم اس کو کھا گیا تھا اور جس ہیں اس بات کا ذکر ہے کہ کیو کہ اور اس کے نوکروں کو سخت او بہت و ی جاتی تھی نا کہ و مولی جا ندادہ تی کہ او فی ترین زیور " کا بھی ہی بتاویں اکٹر اور شاہم اس کے در میان جو فقفہ گذر اسے اس ہی غالبا او ان بالیا کا بھی ہی بتاویں اکٹر اور شاہم ال کے در میان جو فقفہ گذر اسے اس ہی غالبا او ان بالیا کی خت گیری بہت بڑھ گئی تھی کہ سی تونی امریکی جا بنا وخوائہ شاہی ہیں داخل ہو کے سعنی نہ کے۔ کی خت گیری بہت بڑھ گئی تھی کہ سی تونی امریکی جا بنا وخوائہ شاہی ہیں داخل ہو کے سعنی نہ کے۔

لیکن اس کے با وجو در وہیے کو د فعنے کی شکل میں رکھنے کے مجا میے ، باب ائر کاصرت کردینایی اس د و رکی نایان خصوصیت تمعی په شامنشا ه اور یا دشاه شا ئی جومثالیں قایم کرتے تھے ا<sub>ی</sub>ل در بار ا ورعبدہ داران کی تقل ک*یا گت*ے ه وسائل سے بھی خوب کام لیا جا تا تھا تا ہمراس وور کے۔ طابق ان نئي نئي چيزوں کونزجيج دي جاتي اتھيءِ باہرسے آلتي تھيں ۽ کا ری طور مرحه نمبت *افز انی کی ج*اتی تھی ا**س کا ایک** ، رغناکہ ہی بوگ اس شدید طلب کو آسو وہ کرنے سے قابل متھے ہاشائے لیونکه غذاکی نوعیت ہی ایسی ہے ۔ سی غذا کا اکثر ومِثْنتر حصہ ملک ہی سے اخیاس اورگوشت پرشتل ہوتا تھا ۔ ناہم اشائے در آمد کا شوق کچھ تومصا بحول کے ہ زمانہ استعاٰ اے (حر کا ذکرکسی ساُلینہ با ب میں کیا جا حیکا ہے )اور کچھا اُٹ انتظا ما زه میو سے اور اسی طرح کی و وسری معاون اشیا متمى اورائس كى ہمہ رسانی کے لئے جو انتظام قائم غفااس كى فصل بميغت الفام ی ہے بینانچہاس کا بیان ہے کہ عالم روگ توصرف گرمامیں برت ب تربب رستی تھی ۔ یا اگرانوت خرید کی تبدیلی کا لحاظ ئئے کا فی پینے کہ ر ن کوشحا طور رنعیشیات میں نٹایل کر و باجامیے ر رنتوتین تھے پیضائحہ ' يهندوساني ميوون كاحال لكصنا اپنے گھر مجے اس تنعیے کی نظیم میں نہایت نیاننی سے کامرلیتا تھا ا بینے میووک کی خوبی پر بھیوبوں نہیں ساتا تھا چنانچیہ بیداس کی توزک کی ایک غا ۱۵۸ خصوصیت ہے . اورجہال تک بیرونی میو ول نے لئے ہند وستان میں موافقتہ

رديا . أَسَنَ كَا تُوسُه خا نه الس ندر وسيع مقا كه اسيس با قَا عد تَهَبِيم وَرَبِيهِ

ے تیار کئے ہاتے تھے تو ہیل اس بات کا بھی کیا ظاکر ناجا کئے ذخبره رکھنا درباری زندگی کی ایک تم اونی ال د وسوی اس روی کی محان مگ ی اور شبعیے براتنارہ پیدنہیں غریج کر کے ا میول کی سواری کے لائن گھوڑے ووسو۔ کی کے بلتے تیجا اورا ملی قیمت کے جانوروں کا ایک براا مبلل تا ہم رکھنا وانے اور جاری ہے گارتا ہی کے باوجود یقینا ایک نہایت بیش خرجی کا مرضا جہال تک رہائی وار ایسائی کا تعلق ہے ہم اور انتقالی کا تعلق ہے ہم ہم اور انتقالی کا عبان تسلیم کون کا مرسی کے بہم ابو انتقالی کا یہ بیان تسلیم کون کا مرسی کی کوئی تشریح کوئی ہوسکتی تعمی اور جو اور جو اور جو کا میک کی طرح اس زانے مرسی کی مرسی کی موسکتی تعمی اور جو اور جو اور جو کا میک کی طرح اس زانے مرسی کی مرسی کی موسکتی تعمی کو دور میں زانے مرسی کی مسیل اور جو اور جو اور جو کی کا کے مرسی کی مرسی کی مسیل کا در جو اور جو کا دور کی کا در میں کی مرسی کی میں کا در میں کا در میں کی مرسی کی میں کوئی کا در میں کے دیا کوئی کی موسلی کی میں کوئی کا معملہ کوئی کا میں کا میں کا موسلی کی کا کوئی کی موسلی کی کا ایک کرا گائی کا کا کی موسلی کی کوئی کی موسلی کی کوئی کی موسلی کی کا کا کی کرا گائی کرا گائی کا کا کا کرا گائی کرا گائی کا کا کا کرا گائی کرا گائی کا کا کا کرا گائی کرا گائی کرا گائی کرا گائی کرا کرا گائی کرا گائی

پر مفروسی مکانات کی ہم رسانی برعر روپید خرچ ہوتا تھا وہ ہارے خیال ہم المام کا کے مصارف کا کوئی اہم فرو کہیں تھا کیونکہ دربار بساا دقات متحرک رہنا تھا۔ اور جولوگ اس کے ہمراہ رہنے تھے ان کے نیام کے لئے بڑے بڑے خیے کام میں لائے جانے تھے ، اور ان پریمی نام ونو دکی فعاطر روپید خرچ کرنے کا فیرمی و واقعا تھا کیوں کہ خموں کی تعدا د - وسعت ۔ اور آرا تنگی یہ ایسے معا لات تھے جن کا انصار ہرفص کی انفرادی خواہنا ت پر ہوتا تھا ۔ اور ثنا ہی خیمے کی بدولت این کا معیار

مله دنوبی مبندیں گھوڑوں کی قبت کس قدرگراں تھی ۔ وی اورابرائی سل کے گھوٹ کو ایس الت تھے ۔ اور جرمقالت تقریباً ، دہ پر ڈا ڈیا یوں کہنے ایک ہزار دو بیوں تک فروخت ہوئے تھے ۔ اور جرمقالت ساحل سے دور ما تع ہونے تھے دوا ں ان کی تیسی ادر بھی زیا دہ ہوتی تھیں ۔ (پیلوٹ توجہ ہم ہم) عله واضح رہے کہ یہ مفرا نشار دازی ہمیں ہے ۔ کیونکہ برآبوئی دم ۔ وام مسونے اور چاندی کی منظم و اور تا کی زرتا رکیوں کے زین پوشوں کا جو و ور اکروٹ کی ذکر کرستے ہیں وزیر بور ہی تنی اور ترکی زرتا رکیوں کے دین پوشوں کا جو و ور اکروٹ کسی مرکاری رہم کے موقع پر استمال کئے کئے تھے ۔ وی سے علادہ تھا مس کو بیاف فی مقدم سے معادہ تھا میں کو بیاف فیکوس سونے کی زنج برب ہیں جو سے اتھی دیکھی ۔ ویرج اس داوس ۔ ووی

لئے رسیمی بندھن استعال *کئے جاتے تھے۔* کی جاتی تھی اور کر بچ کے پر ووں کے۔ مال جهس منقين ركمنا فياست كه مبرمتا زاميه كاخبههاس قدرشا ندارا وريزنكلعنه وحود وانتعال سے اُس کا کوئی انداز *نہیں ہوسکت*ا جہانگ ،مِمولًا استعال بنيس ہوتی تھیں ۔السنِہ قالیولی ۔لینگ يُمنع - اور خروف به إفراط استعال كئے جاتے معے اور برخص اسینے نورا يع آمدني کے مطابق اُن پر رومیہ خرچ کر اتھا۔ اس طرز زندگی کے بینے نوکروں چاکروں کی ایک بٹری تعداہ درکارہوتی بیں کہہ نی<u>کے ہ</u>ی خاتمی بلازمتوں کی یہ وسعہ ت تھی ۔اگر ہمرا ہوا ی امد کے گھر کا اندازہ کریں تواس کے گئے جو نوکرور کا رہوتے تھے ان کا شمار ی میں کیاجائے گا منتلا بر واحتی کے لئے جارا ور سر تھوڑے باتین آدی رکھے جاتے تھے مطبخ میں ایک بہت بری جاعت ہوتی ر نول کے و ریٹے ہے گر وہ ہو تے تھے زالک گر و ہا گلے خیمور را مجھکے خیموں کے واسطے) ۔ باربر داری کا کا ٹی انتظام کر ٹا ہڑ تا تھا۔ نگەرە موستى تىقى رادرايك فرى عز**ت گ**راپنے كے ج و ہوتے تھے ۔ ا ورآگرجہ فلام کے صارت بلاشہر بہت زیا دہ ہوتے تھے بکٹے التعب ەتقىرىباً ہرخصے میں يائی جاتی تھی ۔ ايک ساح مغربی ساحل کی زندگی بیان کرتاہیے یا وکن کے در باروں میں سے یسی وربار میں تہنچا۔ ایک سغیرگو وامیں دارد ہوتا ہے جسویٹ یا دری وجیاً نگرے کسی امپرنٹے لاقا ہا ہتے ہیں ۔ اَن تام مورتوں میں ہیں و ہی کیفیت وکھائی ویٹی ہے ۔ یہ بات قابل کھ

بالات كى طرح اس معالمے ميں مجى كو واكے ير زيكاليوں نے لك مروجه على رأمكي تقليد كي تفي - اوركوني ذي مرتبه أدى بغير كثير التعداد جمارميو مے غلاموں کے محلی کو جو اُ میں نظر نہیں آنا تھا ہے و ہ غالباً یہ ظاہر کرنے کے بی کئی کہ ہرطرح کاحظ ولطف بے مد ببرستى اورو ولتمندي كاابك يربشان ئن مجبوعه بهراو کر ناصروری تنوا اوران کی مالیت کا اسخصا سے مالکل حدا گانہ تھا ۔تجا لف تھلے م بى ممتلف تنى حِراحك م تجاس کے نتائج تورُک جہا گیری کے صفحات میں ملاحظ کئے جا سے

تما نئٹ مقابل اکہ کے تحالفت سے وجو دبالكل ملم ہے مینانم صبوبیٹ بادریوں کے إميرافلاس كاليبيلنأ يذكورة بإلاجالات كالازي بتحدثها جنانجهان د موی کی تا ئیدمیں بر منیز کی مند موجود ہے کہ نی الواقع بین نتیجہ برآید ہوا۔ ترنیہ صدراری میں مثلا ہیں بمیتی تحالفنہ با رشا ہ کی آجد مده دارون كوغملاً ببت وسيع اختيارات حاصل عنه اورجب ان لت کا انحطاط هی تدریجی تھا ۔اور یہ کہ وہ اکبرائے دور بہتر مالٹ ہیں تھے ۔ ّ ناہم ائن کے نظمہ ونسق کے معامتیٰ نتائج کا تخیینہ کرتے ّ وفنت يَمِن اس بات كالحاظ كراجا بيئه كدائس بي وه سَيلانات موجود-ین بینهس **فرمن** کرناچا ہئے کہ ہندوشانی *در*باروں میں ہے انی امرنی سے بُرموکر زندگی بسر کرتا تنا کشیت تو ہا رسے خیال میں نے تک اليسے ہى وگوں كى تھى ملكن كفائيت شعار لوگ بجى وإل موجوديو تے تھے

جوکٹیر تقدار میں بال ودولت جمع کرتے نتنے ۔ لہذا دیند الفاظ اس بارے میں مجی ی من که کیونکر میمتند مال و د ولت صرف موتی متی به واضح رہے کوم خات اِس دَولت کایتر لگ سکتا تقاوہ مالک کے مرنے کے بعد کھراز توخزانهٔ شاہی میں وامیں ہوتی تھی اورچونکہ اپنی ممتمّعہ و واست ناگوارمعلوم ہوتا تھا لیذا صاحب و و**لت ا**تنخا*ص اپنی و دی*ان زندگی ہی **ی**ں عطاكرنااس كااك طريقه تقاله شلا راجه تعلكوان داس نے اپنی مبتی كوجوجه بنوماتنا و ہاتھی ۔ ابی سینیا بہند و شان اقد مریریشیا کئے لڑے اور لڑکیاں اور ببرقسم كا مال وَسا مان جس كَي مقدارشار-اس واقعُه کی شہادت کمتی ہے ۔ کیمبی تبھی زاگر حیم زت دې چاتی نقي که ره ملک اوراینے ساتھ اپنی محتمد و ولت کابھی کمراز کمرایک تزریتنا جا سے لیکن ہم ہوتا ہیے کہ اِس نشمر کی اعازت صرف آئ صور توں میں وی جاتی تھی جہاں وہ سال

علہ ہیں ایسے مغید مارس اوقات کی کوئی فہرست نہیں لی جواکیرے دور حکومت میں فاہم ہوں ہو مشرائی مال - لاہیں و در کھنلیمی کارگذاریوں کوجس قدر بڑھا چڑھا کہٹیں کرتے ہیں ہم استصحیح نہیں سیمتے لیکن انھوں نے بھی صرف و عروسوں کے نام بتائے ہیں جوائی مارس کے ملاوہ تقیم جو خود اکیرنے فتح پوزمیکری وروسرے مقابات برتھا ہم کئے تھے۔ (مسلما نوں کے دور حکومت میں مہد دستان کے لاو

وجورسے بیندید ، ہوتی تھی اور ملک سے إبسر روبيد سے جانے کی عاوت نہايت

پی منعتی سے سامقہ روکی جاتی متھی ہیں مال و و ولت کی کمٹیر مقدار ایک طب حکا بارگران نابت ہوتی تھی ۔ کچھ لوگ تواسی بات پر تائع رہتے تصے کہ مال ومتاع جمع کرتے جائیں خوا واس کا فائد ، بالآخر میر کار ہی کو پہنچے ۔ لیکن کفٹرت ان توکو کی تھی جوابنی آمدنی اس سے حاصل ہو تے ہی خرج کر دیتے تھے اور میں طور پر خرج کرنے تھے اس کی کیفیت ہم بیان کر چکے ہیں ۔

بقيه ما سندي صفي گذاشته علم دادبي ترقي جزر دوم - باب جهارم)

بابح

# تنبيري صل

#### متوسط طبقے

(אדון)

یہ خیال بیدا ہو تاہے کہ بڑھے لکھے لوگوں کے طبقے بن سے اِن تذکرہ نوبیوں کامبی تعلق خیامعاشی نقط نظرسے غالباً اس زانے میں مبی وہی معاشی میثیت رکھتے تھے جوا مجل رکھتے ہیں ۔اوراکبری وورے مجربوں کے حق میں قیمیتوں

کامئلہ کرومیش ایسانہی اہم تصاحب اکد انجل آئی سے جانشینوں سے حق میں ہے۔ لیکن جب تک کہ اس سے زیادہ قطعی شہادت رسنیاب نہ ہو کو ٹی قطعی را

قايم کرناحق سجانب نه ہوگا۔ ساتھ

اس دورکے ناجروں کی حالت کے متعلق البتہ ہمیں کو نصوفری میں اور واقعیت حاصل ہے۔ ہم دیکھ حکے ہیں کہ است ہمیں کو خصوفری میں اور واقعیت حاصل ہے ۔ ہم دیکھ حکے ہیں کہ اس کی مداشی حالت میں فرید مقصر فرید اختیان خات کا ہونالازی تصا اور آگر جہ ان میں بہت ہے و ولتمند موجود تھے تاہم اس کی اوسط آررنی خالباً زیا و ونہیں تھی میٹھ لیکس اُن ہیں ہے جو تھی دلیمن میں میٹر کی میٹھ افراجا ت بہت ہی محدود ہورتے تھے کمیونکر افراجا ت بہت ہی محدود ہورتے تھے کمیونکر افراجان

ہو ہے تھے ان سے عمد احراجات ہیں محدود ہو ہے گئے سیونا کہ احمار تالا وطولت جس قدرال دربار سے حق میں مفید تھا اسی قدر تاجروں کے لئے فرر رسال تھا ۔ مرتی لکھتا ہے کہ مرشہر وں اور قصبات میں مبتینہ ایسے غیرالا لوگ ہیں جو تحارت کرتے ہیں اور ہمت د ولتمنہ جس لیکن ایسے نوگوں کیلئے

یہ مناسب قبیس کہ وہ و ولتمنٹ نظراً کیں ٹا کہ اُک کے ساتھ بھرے ہوے اسپیج کاساسلوک نہ کیا جا سے یک بر نیر نے یہ رائے طاہر کی ہے کہ دولتمند پیرشن کرتے تھے کہ وہفلس نظراً ئیں کا اور یہ کہ خواہ منا فعہ کتنا ہی زیا وہ ہو۔اس کے

کمانے والے کے لئے پیر بھی افلاس کاجامہ بہنا طروری ہے۔ یہ جہاں تک مندرون ملک کا تعلق ہے اِن خیالات کا افلا قن عالمبا عام ہے اور ان سے

امدرون ملک کا تعلق ہے اِن حیالات کا اطلاق عالم ہے اور ان تھے۔ مناسب فرک نا

عله و آلآولی نے ایک مثال دی ہے جس سے تجارتی دولتمندی کی نیستعل وئیت کانہایت نایاں اور کر اظہار ہوتا ہے۔ سوت کے ایک بڑے دخیرہ آب کی نفیت بیان کرنے کے بعدہ و تفراز ہے کہ شہر کے ایک خاکمی باشندے نے اسے تعمیر کراہا تھا وہ اور لوک کہتے ہیں کہ اٹس کی میٹی یا تبائدا سکی اولار میں سے کوئی اور اب تک زندہ ہے اور زمونا و متمت کے کس شخوس چکر سے بہت غربیہ ہے وہی کہ اسے کھانے کوروثی بھی میں نہیں ہے یہ (ویٹا ویل ۔ موس)

ں یہ مجھنے میں مدو ملتی ہے کہ کیوں انجل میں ام ا توانی زندگی کفایت شعاری گله نجاله عل برجو تا جرکارہ باریں لکے جو بہران میں سے بعض اس منٹنی ہیں ۔ کالی کٹ میں جوسلمان بسے ہوے تھے ان کے ہتاہے کہ و ہ اجبا ایاس بینا کرتے تھے بڑے مجرے مکانوں میں سے ملازمن نوکر رمھتے تھے ۔ اور کھانے پینے او پیند تھے۔اگر حیہ وہ ماتھ ہی ماتھ پیھی کہتا ہے کہ مہند درستان ف کمتا ہے کہ راند رہیں حوصلها ان ربیتے تھے وہ ا**یمیا** اساس سینتے ا قعرحاصل مجھے آئ کے متعلق افلہا ررا ہے کہ ـ موبال شاق وشوكت او راظهار دونيمند ي من كو في خطره' طوررتنا ببته طريقي رزندني بسه كرتے تھے بافتة تتخص تتألىذاسي شمئه لحاط سيجنس اسر اصل تھے کیونکہ جنگی کی آمد بی ُ فائمہ رکط م ميان تي بهت اجمت تمي -اورونکه انو رنے کی آزادی تھی اہداوہ اپنے میلان طبع سے مطابق عل کتے تھے یہ انىدۇئى ھەن كىچ اجرون كوپە آزادى مىيىنىس تىمى ادراسى دجەسے وہ ايك غاموش اور فیرنمایشی زندگی بسرکرتے تقے اوران کے لئے حالات کا اقتصاب مجى يبي متعا۔

# چوتھ فصل

### اونی طبقوں کی معاشی مالت

اپ ہم عوام بینی کیا نوں ۔ دشکاروں اور مز دوروں تھمے حالات زندگی آتی ہے ۔ یہ حالا کے زیاوہ تربیرونی سیاحوں کے مثیا ہوات باكه بهمراس سيصفل غلامی اور مروم خواری کی شکل میں معمولاً نگا ہر ہونتے تھے۔ یہ واقعات بالکل تقینی ہیں اور اس تسم کے مصابح کا اندلیث ہمیشہ بانتند و ل کے و لوں پرسلط نتیا ہوگا

جب ہم غیر معمولی حالات کو جپوژ کرمعمولی حالات کے سلق شہا دی۔ جمع کرنا چاہیں نومناسب یہ ہے کہ عال کے صنفین میں جسب سے زیادہ قدیم ہیں اضیں سے آغاز کریں ۔ ہارا اشارہ اطالوی کو نئی اور روسی را ہب جمیشن کی طاف سے میکونٹی عوام سے بارے میں کوئی است نہیں بتاتا ہا جالتہ اعلی جنتوں کی

ک جی و دی دو است. ان وشوکت کاحال دکونهایت جوش سے بیان کر تاہیے۔

سین نے پندرصویں صدی کے اوائل میں وحمن اور وجیانگر کے معض صول کی سیادت کی تھی ۔ اگر اس کے لکھے ہوئے حالات کے ترجیے پراعما دکیا جا سے تو

(244)

لیکن جولوگ دیسات میں رہتے ہیں و بہت ہی حستہ حال ہیں اوران سمے برط ہے کے و ولتمند ہں اور میش وحشرت میں ست رہتے ہیں م آخری سے بھی ہیں زیاد ہتعجاب نہیں ہونا چاہئے ۔اس کے بعد سے مر نے سولموس مدی کے اوائل میں بیاں کے ماحل الاباريرهوا فلاس موجود تعما اسسے و مبہت متأثر بواقعا بِالنَّهِ كَ عِلَّا ول عَوَام كِ اسْتِعال كِ لِنْحِجازُون بِرِلَّا و عِباسْتِهِ امتحام ہے بیان کرتا ہے اور کہتاہے کہ اُس خطے کے بعین بت بی مفلس تطعے ۔ان میں سے تعض توکگٹری اور گھانس و وخت كغشهرمين لاتحه تقط ماور بقيه حرول اوشكلي ميوول برزند كي ب يتوں منے بَدَن وُ عانکتے اور *خبگل جا* نور ول *کا گوشت کما تنے تنبے* پرمیں ایس سے طاہر ہوتیاہے کہ لاہار میں انتہا درجے کا افلاس موجہ و تھا ۔ لیکن کم وتصيلا مواتها اس بارے ميں كوئى اطلاع نہيں ملتى به ورخعا نے جوحالات بيان كئے ى ان عربي كمرم بينب بي إندازه موتاب جواديوسا كيبان كروه حالات مصبرة الحيكو كودو بى بىرىيىتىلى تىغى دەڭھتا بەكسال يار سے ايك مقام ريوك بېت ت حالی مے ساتھ بسرکرتے تھے۔ کالی کٹ اُور و وسرے مقایا کے ہیں مکا ْاتْ میں تنہایش کی تمی یہ و اُنظہا ررائے کرتا ہے مینا نیے سکانات کی قبیت کاتھینہ رور فی مکان نصف و گاٹ یازارہ سے زیارہ ایک یا دوؤوکاٹ سرکرتا ہے۔ اور وجیا تکر کے تعلق و الکمتنا ہے کہ عام لوگ ار بجزاس کے کہ کمر پرکٹیرے کا ایک ٹکرا

عله کونگی اورکمیش کے نذکروں کا ترجمہ سیجر کی کتا ہے میں کیا گیا ہے میں کا نامرد منہ ومتان بند رصوب معلا میں ہے بیرافتیاس کونگی کے ذکرہ کے معلمہ اسے اخواج بعض مہار توں میں تمثیبین کا ترجمہ بور طریشی میٹر نہیں ہے۔ لیکن توں اس فسعہ دستیا ہے نہ ہوسکا ، لمہذاہم مرت یہ کہیسکتے ہیں کہ اگر کوئی تترجم منبعد متان کے تعلق ذاتی واقعبت رکھتا بہو تومکن ہے کہ دو بعغ حلوں پہنی الحمال تاریخی ہیں ہیں کچے روشنی وال کسکے ۔ بانده این بالکل رمینه بیراکر تم تھے" یہ واقعات مضمون زیر مث سے متعلق ہیں۔ اس سے علاو، و، کوئی آئیں بات نہیں کہتا ہیں ہے یہ بیّا لگا ماجا سکے کہ ویمی مقام پر لوگوں کی خوشحالی سے متاثر ہوا ہو ۔ ملکہ اکثر نقامات سے متعلق مِن سمے اور حالات بیان کئے گئے ہیں و واس مضمون کو بالکل ترک کر دیتا ہے یہ

(MA)

ورسماً اوربار بوسامے تقربار بع صدی بعدی وحیانگر کے براگالی
میں بیان کرتے ہیں جوطر ناگزاری کے متعلق نونز کی بیان کر و کمینیت کا افغاظ
میں بیان کرتے ہیں جوطر ناگزاری کے متعلق نونز کی بیان کر و کمینیت کا افغاظ
میں بیان کرتے ہیں جوطر ناگزاری کے متعلق نونز کی بیان کر و کمینیت کا افغا
وجہ سے یہ بیان اس رائے کی جوکہ باربا ظاید کی جائی ہے پُرزور تائید کرتا ہے
کجب جنوبی مند کے امراب ند و حکومت کے زیر نگیں ہے تو و و رحمت پرنہایت
افؤر ناک طریقے سے متعیال کرتے تھے ۔ ان و و نول تذکروں میں جن میں ہوائی ہے
ہرایک و و سرے سے بالش علی و گھیا کہ اور مباری می موجو و و ہمین میں
ہرایک و و سرے سے بالش علی و گھیا کہ اور مباری میں موجو و و ہمی ہون سے
اس و عوی کی جو سال کیا گیا تصدیق ہوتی ہے ۔ مینی یہ کو عوام بالکل بسے جائے
اس و عوی کی جو سال کیا گیا تصدیق ہوتی ہے ۔ مینی یہ کو عوام بالکل بسے جائے ہیں ان کے ورم ان کی خوشحالی موجو ہوجو د و صد بند مدراس کے قریب قریب
برائی اور دو در سے کے کیونگر اس کے قریب قریب
برائی اور دو در سے کے موجو د و صد بند مدراس کے قریب قریب
برائی موست رقب ہیں مروج ہے ۔

اس کے میدد وسراگوا و تنبو من مے میں کے میٹا بدات ان حالات سے نوه ایکه سنے دربیان مغربی سامل رپیروج تھے گرواکھ ء افلاس مے متعلق و تعصیلی حالات بیان کِر تا ہے ۔اورد پراتیو ا مے اور مجی زیا وہ ناموا نق ہے خیاعیہ وہ کتباہے کہ یہ لوگل بردّاشت کرنے برآما د **،** ہوجاتے ہیں او بوتله ی کدگویا ہوایر زندگی بسر کرتے ہیں اوراسی وجہ وکرکہ: و راعضاکے ہوتے ہں <sup>ہیں</sup> لیخوش کے بعد ہیں اہتے واتفاتبه مثَّا ہدات ملتے ہیں مثلًا ہاکنیں نے کئے جاتے تھے ۔ کیونکہ ہرمطیہ داراس بات کی کوشش کرتا بٹھا کہ اس مے مطیات اِس عَلِت ہیں وہ دیواتیوں کونو سبخوڑ تے تھے۔آگر۔ ے درمیائی علاقے کی تنوان آبا ڈی کا حال ت<u>صفے</u> ہو ہے ، یکن عوامراس قدرغریب ہیں کدائن کی اکثرومبیئیر تعدا د سرجهندر متنی ہے '' خور وین ما*ن کر تاہے کہ مبندوم* ں رُونے ہی خیال زیاوہ تعصیل ليونكدسب سے پہلے اجارہ واراكسان كولۇنتائى دريش اجاره واركولونتا ہے .

یہ خیالات جند کار و باری اشخاص کے آنفاتی مشاہدات پرمبنی ہیں جنمی*ں وامری ما*لت<sup>ھے</sup> اب رو کارنه تما بیمی وجہ ہے کہ وہ مضمون زیرسخت برخاص طریح دوہ ملحدو د نے پریں رشنی ڈالتے ہن' ۔اس عمے علا وہ نبگال کو ایک ننجارتی مرکز نبانے سے انگا انگرنر تاجروں نے جو کچھ معلوم کیا تھا اس کاخلامہ بھی تا بُل کہا کہ ہے۔ ں پرتبا پاگیا تھاکہ بازارصرف رنٹہ فالم، تک محدود نھاجے تعداد میں ہبت کوتھے اکثر با شندے بہت مفلس تھے۔ ایس اثنا میں تیرارڈمغربی ساحل کی زندگی ى اينے شاہدات كاخلاصه آن الغاظ ميں فلمبند كرتا ہے كہ ''عوامہ ارتبہ ت بى حقيرا وربالكل غلامول كى طرح ذليل وخوار سمجيع حالت بي كا <u>لا ک</u>ے قریب ڈسیآ ویل نے سورت کی بھی ایگ ایسی ہی جبلک دکھائی تھی مالانکہ ،اسُ زمائے میں تحارت خارجہ کی حالبہ ترتی سے ستغید ہور ماتھا۔وہ کہتا ں ٹرے ہوانے پر نوکر ماکر رکھتا تھا ۔ لوگ کٹر انتعداد تھے ا اد في تقيس اور فلامول كو رطعتے ميں كو بئے صرفہ نہيں ہوتا تھا ۔اس۔ وُتَی لیٹ نے انگریزی ۔ وُق اور پر تنگانی وَ راِ اُنع سے تمام یں جو واقعنیت حاصل کی تھی اس کا ملاصیہٹر کیا ہے جوایا کی آتا عدہ کیفہ ، قریب بہنیما ہے بیضائیہ وہ کہتا ہے کہ ''اِن ملاقوں میں عوام کی عالث انتہا اجرتس ا دنی ہیں ۔ کاریگروں کو روزانہ ایک مرتبہ یو راکھا نا کماتا ہے مکاتا ن سے کلیتاً معرادیں یاور مہامیں گرم رہینے کے لئے س کے یاس کانی یوشاک نہیں ہے ۔اس سے بدر می مختلف سیاح ل نے اس مند کئے ہم لیکن اُس کا حوالہ وینے میں اپنے دورمت نكل جانے كا انديشے يا تا ہم يہ بات قابل لواظ ہے كه سرموس مدى سے اختتام سے قبل بوگوں کا افلاس انگلتانِ میں اس قدرمشہور ہو بھا تھا کہ اس زانے (دورم محساسي مباحث ميرائس سحار تدلال كمياجا سكتا تعامله

عله 'این بسی بدندن کے ایک جولا ہے تک تیجہ ایک میں ایک رسالہ موسومیر ہاری اپنی مصنوبون کومیزظ ر کھنے کی بڑی صرورت احداس کا فائدہ ما کھیا عباص میں ایسٹ انڈیا کمپنی پرانیے ویٹن کی صنعتوں کوفعات

بغیرہ التیں عندگذشتہ برہنیانے سے الزامریں خت حملہ کیا گیا تھی کیونکہ کمینی مذکورہند درتا کے دومنکس خوستہ حال اورکٹر التعداد باشکہ وی سے کام کیکر اہنیا ال نہایت ارزال تیار کراتی تھی کی اس رمالہ کا ایک ننجہ برٹشس میوزم میں موجہ وہے ۔ در انگرنری صنعت و تجارت ؟ مصنفہ کنگر میں اس کا حوالہ ویا گیا ہے ۔ در طرمتی تجاریت الاصنفی اور ۲۷)۔ بائ



### خوراک پالباس په و دیگر تفصیل

ضح ہو تاہیے کہ ہذورتیان کے بي غذام اهل هوانيا ثنا لن من زيا ده ترويسي اس زيا-ن کو واضح کرتا ہے کہ رراو تی قس اکھ کرتے ہوے سرضال مالکا پرورسٹ ہے کہ یہا شا بمفليصوبول مين زراعت كيءوعالت تعي اس ی ہوئے تو محرور بارے میے یا ہے ملین اس بار كا ذكر كما يت و و كلمتا ب كه لوگون كي خاص غذا نعی اورشام کے وقت تھوڑے سے کھن سے ساتھ کھائی جاتی تھی

(141)

یاٹ | دن کے ونت ہوگ وال باکوئی اِ رجسنہ جا ب لیاکر تے تھے۔*یں تو کا* بق ريزانهُ مِرنِ ايكِ بَا قَاعِدهُ كُمَّا نَابِوْ مَا تَعَا مُرَّاسُ كَابِ المزورا کی سم معلق و فطعی را مے طابہ کی ہے اس کا اطلاق بجر ى اس كامنا المدوكيا كميا تعاكسي اور مقام رنيبس كبياجا سكتا -س اوگ آدکا رہے مقابلہ من کم ماذوں غذا کھاتے معے یا تھ متعلق ہو نے زر کا فی موا دموجہ رہیں ایسے جس سے ا-لبر جوئل منه وتتأن يرفابل اطلاق م مصشابئ تميب اوراس ہے کہ روعن بینی تھی ۔اور ایسے تھرمن سے کھا۔ بل سل نکلتا ہے بتعابل الاج کے اب سے بدیری طور پرازاں۔ ئين في أيفا في طور برجر رائين طايد كي بي وه معنى طابق ہیں ۔اس سے برمکس نمک ادر کمراز کر ہہتہ قسم کی مرح الاعمق انا جہ سمریوار سے مک کرقیمہ ال کیم مے گرا*ل تھی ۔اناج کے معیار* تعی - اوریہ دیکھتے ہو۔ مصمقابلة قريب ترواقع مؤناتها مج ہیں کہ جنوب اور مشرق کی طرف الک کے دور دراز حصوں میں مرید مصا بقى زياده ہوجاتے تھے۔ تیکر کی حالت اس سے زیارہ شنتیہ ہے لیکن ہمساری

کلوں کی رسدیں تغیرات واقع ہونے سے کک کے

وللف کے معد ویوں پر بہتا ہر ہوئے ہوں۔
مام باشد وں کے مکانات کی تعالیٰ کی مالت بالک صاف ہے۔ ہند و تاان کئی ہے ہ عام باشد وں کے مکانات کے متعلق کسی ساح نے کوئی اچیا لفظ استعال نہیں کیا۔
اوران کے حقارت اُمیز بیا نات کو بہاں تقصیل کے ساتھ و ہر اللہ بے سو وہ ہیں۔
مری عام طور پر ہرچیز کے دوشن بہلو پر نظر ڈوالنے کا ما وی ہے۔ سکی وہ ہمی وہا تہ
کے جھونیٹروں کے متعلق گفتا ہے کہ وور انتہا ورج حقیہ جھوٹے اور تبندل کے اور مبند وسات کے ہیں۔ بیٹستی
اور مبند وسان کے ہر صحے کے متعلق ہیں اُسی قسم کے حالات کمتے ہیں۔ بیٹستی
سے ہند و تنان اب بھی بہت کچھ اس مام الزام کاستی ہے۔ ملک کے تعیم جھول اور خاصرات سے
اور خاصر نظال اور متوسط ہند ہیں چند سال سے حارتوں کو موسمی اثرات سے
مغہ خط کرنے کے معالمہ میں مبد حلد ترقی ہور ہی ہے سکین اس تبدیلی سے مطع نظر

ہاہُ | ہاشندوں سمے رکا نات کی کیفیت اے معی انعیار الغاظ میں بیان کی جاسکتی۔ ہواج سے نین مدی قبل اُن کے متعلق انتعال کیے باتے تھے ۔اوران میفا کی نیآ پر دولتمند کی یا افلاس کا کو نی موازنه نہیں کیا جاسکتا یہ البتہ بیفن اسور معے یہ ب جو تبدیلی واقع ہو ی ہے اس کا ہا عث غالبًا پر سے کہ دارا ناہ ک*یمی کے ماتھ ساتھ حانے کے بئے تیار رہنا ٹر*تا م*قا۔ ایزا* ہوگئمتنل مکا نات تتمہ کرنے کے مصارت برواشت کرنے کی طرن آلزیس ِ فرنچیریا سِامان خانه داری ببت تعوفرا هو تا تما یه ارراب بعی بی حالت ج<sup>ی</sup> بعمل بيئربس ببي ساراسار وليا مان عقا - اورتنجوش مغربي كەرد توگوك كا اسا ب خانە دارى يتوں كى شا ئيال بېر جۇ ك جاتے ہيں يري حالات اكثر وميتر صور تور - وهات کی اثیا و در **غ**اصکر ظرو م*ت خانه داری کا تعلق* کا وہ میک ما تانے تھے ظروت کی طرف جو آبکل یئے نہایت نمایاں امور ہیں۔ تیکن درختینت اس مسمریہ ساز وسایان کابرت بهی شا در نا در زو کر کمیاجا تا ہے مینا نیر تیون لکستا ہے کاد گودا میں عام لوگ و تاہے کے بیا لوں " میں پانی ہتے تھے لیکن لکانے سے لئے

کے رنن استعال کرتے تھے۔اورائسی ملاقہ کے دیباتی مدلونٹی وارتا یا تی پیتے ہیں اور یہی اُن کے مکا نوں من تنہ شتہ اب میں بیش کئے جا جلے بع مدا ہوتا ہے اور تھی ز

جنبی کہ اب بہت کیکن گاتھ ہی ساتھ وہ اس قدرگراں تمیں کہ خس مقدار میں وہ اب عاصل ہوتی ہیں اسوقت میں نہیں ہوسکتی تمیس -بہ مقابل اساب خانہ واری کے پوشاک کے متعلق معاصر شہادت

ملہ نکیشین کا ترجم ودایک بیتر کے گواہے "کا مال لکھتا ہے رصفیہ،) "ہارے خیال میں اس سے مئی سے برتن کی طرف اشارہ ہے۔ یا ده تر رسمی در بعداران شالی اور متوسط مند لت بیان نہیں کرتا بلکہ وہ اُن کے بیتہ وُں کی قلّہ

تے ہوے نکمتاہے ک<sup>ور</sup> و منحت گری میں توارامرو و ہوتنے ہی لیک وجوجا تأہے توکسی کا م *ے نہیں رہتے!'' یہ را سے قب*ریا سابقہ تا رحنزس گوکلتا نہیں تا ہمرمت کھے عامر ہو کئی ہیں ۔ ىلى سى رىك سى يىلى توجار. بیزولنگوئی کہلاتی ہے باندمہ لیتے ہیں بیرت لكرينجيري كرون مضبوطي سِيمَ أنده ديا ما آلب عورس مي الك ہتے ہیں بحر تموری مقام پروه مکمتاہے کی کوکٹ اپنی کمر محے اطرات تھو کڑا ساکٹرا یا ندمہ کر رہم ہے تیے رہتے ہیں ٹائیبی جلے وہ با تندگان کمولا سے متعلیٰ حکی انتعال کر ڈنا کے جوکہ ٹیا گانگ سے

عله فیج این تاریخین تفعیل سے نہیں بیان کرتا ۔ لیکن وہ آگر ، سے تمبر کے ختم بریعات ہوا اور بانچ ہمینوں ہیں ا نبکال پینچا ۔ بس وہ اسل ہر اکے زانے میں نبارس میں ہوگا مئی کے مہینہ کا حوالہ ایک بدینی علی ہے۔ مغربی ساحل پر پر کٹکالیوں نے بارش کے موسم کو سراکہا تھا ، اورائس جانب سے جو ساح سندو تان میں واخل بہوے و کم بھی کھی یہ کتے ہیں کہ سراملی کے مہینہ میں شروع ہوتا ہے ۔ ہا راگمان میں جرفیج نے پیٹار قرائد انسان کھیلیوں ہیں امر کا خلاکی انتہالی تھا ، ورندو و ٹر مصفول کو بہت بی شکل فیڈ معلم مہترا ہے

بائ ا تربب وانع تفا ۔ اور شہرسونا رگاوں مے بارے بیں جو دارا سلطنت تما وہ کہتا ہے کہ وكُ ابْ آكے كى طرف تعورُ إِساكيرُ الكالية بين ادران كا باتى تمام بدن رہندہ تا ے انگال کے متعلق اِن اتوال کی تصدیق آئین اکبری سے اس سیان سے ہوتی ہے که مردعورتیں زیادہ تر برہت رہتی ہیں اور صرف ایک کیزاہنتی ہیں ۔ہمارے موجودہ مقصدكم لئے يوايك برقسمتى كى بات ہے كدا بوالنفس نے ملطنت سے نفلیص ہاراانخصاران بیانات کیرہے جن کا ہم امھی حوالہ وسیجکے ہں ونیز ساکسنیک کے ایک أنغاتي شابده برجوا كرب اورلا ہورہے درمیانی علاقے سے متعلق کے سالبینک لکھتا *ے کەررحوام*انس قدرمغلس میں که اُن کی سب سیے بڑی تعدا داینا سارا بدن برمہت ہے بحزالبی شرمگا ہوں شح خصیں وہ ایک روئی ہے کیٹے سے ڈھانگ لیتے آ اِن عام حالات کی میب سے نمایا ن خصوصیت مدن کے بالا کی حصے کے ش کی مدمرموجو د کی ہے اوراس لحاظ سے یہ بیا ناٹ موجو دو زیانے میں ان پر بعلیاً نا قابل اطلاق ہیں ۔ نیز ہم یہ تو قع کر سکتے ہیں کہ اگرار تكفيفه والاائن ميكرمون كامشأ بدوكرتاج آجل بنجاب بيل اس قدرهموميت بهبني حاتى ديس تووه لازي طور پراکن کی کیفیت بتیان کرتا یس به نتیجه معقول معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر کمتر کیٹر امیرنا جا تا تھا۔ اونی کیا س کے استعال کا ہندوشان کیے کسکی حصے ہیں ہم انتے کمونئی ذکر نہنیں سنا ۔اور در دہیں یہ بیٹیہ لگا کہ عوام ممبل اپنے ساتھ ر

رم نگی کی روایت هنوب میں درموں نک مینجتی ہے جیاسنچہ حال آن مؤموری نے خبروی ہے کہ موجیوں کی بھی اتنی ہی کم ضرورت تقی حتنی کہ درزیوں کی ۔اس کے علاوہ

عله یورپ سے آنے والے سیاح اِس زیانے میں تفظ "Linoa" کااٹلاق بسااوقات روئی کے کپڑے پر کرتے تھے ۔کیونکہ و وال و وکپڑوں میں ( Linen ) سے زیارہ ما نو سستھے ہے مثلاً ولیا کہتا ہے۔ د صغبہ سرس کدر کمیٹن بالکل تباسط یار وئی ہے ۔کمیونکہ منبعظ میں کتان متماری نہیں "

لیٹن نے کہاہیے کہ وکن کے لوگ برہنہ با حلا کرتے تھے ں بہی واقعہ اُجیا تھر کے اکثریا ترب ترب ترب تمام باشند وں سے متعکن بیان کرتا ورجونكه تنجوش كو واكم قرب وجارمين بهتر لمتأول كي حبوتون كامال بهان ركا إرمام مِي عام لوگ جِرتنے پہنتے تھے ۔ سکن اس سان کو ال کیس کسی مقام پرجوتے کا : کرنہیں ساّا دراگرمیر یہ کو بی فیصاد کل بات ہے تا ہم آر صب مصنعت کا سکوت ہمارے خیال میں معنی خیر صرورہے۔ ائر ) زمانے میں بھی جوتے اٹسی کٹرٹ کے ساتھ بہنے عاتے ہور ن کے اندرجہتے مقابلۃ کم پینے ہاتے يونكه بمركسي سانقذبار لى اشارشكار ازاج أب سے إلا و كرال تعيس بسكن و مجانب کھنے کا ٹی نہیں دیں کہ اُن سے کوئی تکھی نتیجہ اخذ کیا جا۔ لق زیار و سے دیا رویہ کہ سکتے ہی کہ وہ بھی اسی صورت حال کی طرف اینا مه کرتے ہیں میں کامیاء سے بیانات سے انکشاف ہوتا ہے اور دام گی برنگی پرجوامرار کیا گیا ہے وہ اُک کی بدولت زیا وہ آسا بی سے بھیں ملوم ہرتا ہے کہ لوگ اکبر کے دیا نے میج

کروش اسی طرح زندگی در کرتے تھے جس طرح کدوہ اتھی بسر کرتے ہیں - اور وووں ں میں بہ کحاظ مقدار کے آن کے مصادف کا اندازہ کر ٹا نامکن کتنے لوگ ایسے سفراختیا رکرنے کی اسر ں صتک یہ عادت مرّوع تقی اس کے افہار کے لیے تھی کو آئم مواد موھ زہیں ہے ۔ لہذا ہاری واقعیت گاخلاصہ فو لیا وہل کے ان الفاظ ا حاسکتاہے که' مین لوگوں کے پاس وہ موجود مہوتے ہیں وہ اپنجالیے لى آرامى في عيو ئى حقو ئارچىزىر ام ہے یہ بتام سکا کہ عامر ہوگ کوئی دسی تمبا کو ہی مقدمه بازی پر روبیه خرج نهیں بوتا تھا۔ مثیه در وکل موج س شدہ کا اس زانے کے اعلی عہدہ دارا سے انتخاص کے تے تھے جومری مغدار و ل ہیں ٹیوٹر ن کی نفتیش میں کا فی وقت *صرت کر*۔

نہیں دے کتے تنبے یہ یا انصن اس کے مظ لیکن اس عنوان کے اندر صروری خرج کا تعمیک انداز و کرنامکن نہیں ہے۔ مانندوں کے حالات کی کیفت کمل کرنے کے لئے مندانفاظ ان فوائد کے بابسے میں کہمتاصروری ہیں جوبغیر کھیے ا دائے موے نے افھایں جانسل ہو سکتے تھے۔ كا فَطَعاً كُونَى وَجِودَ نَهْ تَعَا مِعَامَ كَ لِيُحْتَعِلِهِ كَاكُونَى فَاصِ انتظامِ نِهْ تَعَامِيهُ أور بندامجي وه ونت آیا تھاکھنعتی یازرعی تر' تی کی تجویز س'عل میں لائی جا میں یا جا مذر وں کے معالیے کا استمام کیاجامے یا سرکاری صدوجہد کی دور ری جدید شکلوں بڑعل کیا جائے۔ (۲۷۵) پا**تیما ن**ده ا دارات کی ښاېرفیصله کپاها*ئية توبيم*انيارهان اس نيننے کې طرن ب<sup>ې</sup> نهېم که ماه پانندول کے بیئے یہ نوائد کچے زیا دہ انہیت نہ رکھتے گئے۔ ہاں پرمکن ہے کہ خام خاط ہماگا یریا آبادی ہے فاص فام طبقوں کے حق میں ابن فوائد کی مقدار کا ٹی ہوتی ہوگئ وعي اپني منروريات كاخود يسي ايتمام كرنا يرّانها -اس باب سے شروع میں ہم نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وحز ا پاس موجوه م ان کوچوش کر ہمرایک کمرومش کم شرہن ۔ال ۔لانے اپنی کٹاب (مسلّمانوں محبے دور حکومت من ہرند وتیان کے اند علم وادر کی برق ہے ك يخيال ظا مركرت بن -الوافقة ل كي كتاب الحرص إب برمشرة في بعرام بنظا برہوا بی درخقت کوئی تجوزعل من آئ تھی رہ سے ہے کہ اکتر نے ایک جدیدا در انہا ورو للبند عوصل نصاب تجويز كيامتنا ليكن مبياك متم سيساب كس تعليقه مي تباعيكي بي أنتفاس تفصيلات كي عدم موجود كى فابركرتى بي كريهما لمنبيريك بنتوكي فتربر كرياتما .

تەخرچ كى ماتى تىس . ملك ہے ۔اوراک کی آیدنی کا جرحصہ خرجے نہیں ہوتا نھا وہ عیر تعاب<sub>ه ب</sub>ر نوگ محق نئی نئی *چنر ب* حاصل کرنے کے تئو وكني اوراس طرح آئند مععانتهي ترقبول ك د**ں نےخو**وتھی اسی مجیمٹ اسطرز زندعی اختیا ( انہیں تی۔ یہ توغورتص کتیں مکا نات کی بربادی سجوں کا ملاموں کی حثیت سے

ذوخت ہونا۔ خوراک کی تلامشس میں مامیس کن مرکر دانی ۔ اور مالاً فر مرکوں مرنایا آگر مکن ہوتھ وہ خوری اختیا رکرنا۔ یہ تھے اس و ورکی قواما کے بوازم ۔ لہذا ہمیں چاہے کہ اس بس منظر کو مقابل رکھکر آگرے یا وجیا گر کی عظمت اور شان وشوکت کا معاشد کریں۔ اسا ورائے بات

ما خطه موانين د ترممه ۱- ۷۵) - تري ده ۱۹) اور مندلت د ۲۷) انت کی جو کیفیت بری نے بیان کی ہے وہ ونسنٹ استحد کی ادر مد تام ه) سے ماغوز ہیں .ا دراص قبل سے تعلق خبریں ا-۱۱۸-۱۲۷ و ۱۲۹سے جوے اور کھیل کے لئے کا خطر ہو ا۔ ۲۱۹ - حیموں کی کیفیت ا ۔ ها تاه ه میں بیان علی بی مندوتنان کے دوسر صحول کے مقے والے یہ ایس ، و کیا ولی ۱۷۲). ميو نوك (٤٠٠) - بسراروُ (٢ - ٥٠ - ٨٠ - ١٣٥) - منت (٠٥٠) . وي ليك كاعام يتج صغير ١١٩ يرورج ہے اوراس بارے ميں تو کے خيالات خطوط موسولہ (١٥٨٥) اً لف کے لئے طاحظ موتورک (۱-۱۰۴ و۱۳۱ و۱۸۲۷ وغیرم) سنے د ۲۲۵ د ۲۲ م و ۲۹ م) - رو (۱۱۰) ميتول (۱۸۶) - ما نريق (۱۲) ميكن دالول لی بہ فہرست بالک نامس ہے بن میں برنیر کے جو دائے مے مئے ہیں ان کااٹار

صفات وابر و٢١٦ و٢٣٠ كى طرف ب - راج مِنكوان واس في جوجهة وابم اس کی کینیت بدآیونی (۲ - ۲ ه ۳) یں موجود ہے - تیور نیز صوصیت تے سامۃ اکن شکلات کا ذکر کر تلہے (صغہ ہ) جو لک سے باہررو بید ہوا نے میں بیش آئی تعییں۔اور ہابزیق اس فاعدہ کی اجمیت کی شال بیش کر ا کہے بسری فیسٹل ہماشی نقط*ۃ نظرسے و* قایع نگاروں کی *وسیتِ نظ* ف كى تاريخ دم - ٢٨ م و ٧ م ٨) بني لمير كى - الجدار شان وشوكت کے خطرات کا ترتی (۱ وس) اور بزیر(۲۲۳ و ۲۲۹) نے حوالہ ویا ہے مغربی سامل کے تاجون كبارك ين بلاخط موباربوسا (٠٠ مروومهم) اور فيلاويل دوم) چوتھے فصل.۔مالاتِ تھا کے والے یہ ہیں بآربوسا (۸۵۸) یہ اسب بابن ( Xerafine ) المبيث كي تاريج (د - ١٩١٠ اور ١ - ١٩١٠) - رجا اسس ۲۱ - ۱۰ - ۳ - ۱۷۰۳) اور لنچونن (سی - ۱۲) یه فهرست کسی طرح کمل نهیں بیم مهولی حالات کے بارے میں من عبار توں مے اقتباس میں کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں، سرم - ۱۳۷۹) - ورفعها ۱۴۹۱ -۱۳۷۱ - ۱ سال سيول (٩ ) به) - کنچونن (سی - ۳۳ و ۳۹ ) - برجاس (۱ - ۳ - ۲۱۱) خطوط موصوله (۲۱ - ۴ ١٨١) - عروفين (١١١) - رو (١٩٨) - يتيرارو (ترجمها - ١٨٨) - ويلاويل (١١٨) - (١٨١) اینچوین قصل - جس تسم کی غذامیمه بی طدر پرانتعال کی جاتی تعمالتے باركوسا در ۲۹) تيويل (۲۷۷) - ويلاويل (۲۶م) - نيجوش دسي سرس) اورثري ( ۱۹۸) - مقدار کے بارے میں لاحظ ہوڈی کیٹ (۱۱۷) اثیا نے متعلقہ خرراک اور ںباس کی قیمتوں کے لئے لاخط موجزل رایل ایشانگ سوسائٹی بایتہ اکتوبرشل<del>ا ای</del>ر مكانات كے متعلق منجلہ اور اپنا ديے الاخط ہو مآنسيٹ. پر مآنسس د ۲ - ۱۰ - ۲ سر ۱۷ - ۵ سر ۱۷ کی ترکی (۱۷ ) - تھیونوط (۲۸ - ۲۸ - ۱۲۹ - ۱۲۹ - ۱۲۹) اور (اگرہ مے مکانات مے متعلق) خور دین (۱۷۲) - فرنیچر کے بارے میں الاخلام دُي ليك (١١٧) - تَنْجُونُ (سي - ٣٣ و ٢٩) بَيْجِر (١٤) اورَبُرَي (١٩٨) -

جوبی مندیس لباس کے شعلت بہ حوالے ہیں اور کیتھے اللہ مندی آلیا دسا - ۵۵) آمیجر (۱۲) - بار برسا (۱۲۰) - ورضا (۱۲۹) - بھی شن رسی - ۴س) -ولیا ولی (۱۵۱ - ۳۲۰) - برجاس ۲۱ - ۱۱ سال ۱۱ اور وی کی کمیٹ (۱۱۱) -شال کے باری میں بار (۱۹۵) - آمین وزرجبه ۲ - ۱۲۲) - برجاس (۲۱ – ۱۰ – شال کے باری میں بار (۱۹۵) - آمین وزرجبه ۲ - ۱۲۲) - برجاس (۲۱ – ۱۰ – ۱۰ میں از ۲۰ – ۱۰ میں معنوز یول کے شامی ملافظ برو میں کہتھے اسمان اور ۲۱ – ۱۵ ) - بیجر (۲۱ ) - بیویل (۲۵۲) - کیجن (سی مردم وال) اور بار بوسا (۱۵۳۵) - ایم میں اسال کے اسلام المان المان میں المان الم

جاتراؤں اور زیار تقنیم قابات مقدسہ کے بارے میں لا خطر ہو گئے (۱۹۱) - شا دیوں کے بارے میں پر قباس ۲۱ - ۱۰ – ۱۲۷۱) زبورات کے بارے میں ڈیلا ویل ده ۲) – (YAY)

انگھوال باب ہندوتان کی دولت بہافضل

معاصرخيالان

آباہندوشان اگر کے زانے ہیں ایک و دلتمند ملک تفالیں سوال کا جا ب خلف طریقوں پر دیا جاسکتا ہے اور انس کا انحصار دولت اقوام کی اس کسوئی پر ہوگاء ہم متف کریں گے۔ جارہے خیال ہیں اس دور کے عام پور و بی انتخاص تو و دلتمندی کی ناہات سونے چاندی کی متنعل درآمد اور زیادتی پرخاص زور دیتے۔ لیکن دھنیت البات سونے چاندی کی متنعتی درآمد اور زیادتی پرخاص زور دیتے۔ لیکن دھنیت بید و و نوں معیار اب متروک ہو چکے جیں ۔ تا ہم قبل اس کے گزا نہ موج و کے معاقبین مختصر کو رپرائن کی تشریح کی جانے ان کی تاریخی اجبیت کا یہ اقتصاب کہ مختصر کو رپرائن کی تشہرے کی جائے ۔ جیسا کہ ہم ہے یہ بیا جا ب میں انڈیز کہلا تا تھا پورپ صدی میں و نیا کے اس وج بہت ہی جہم ستے ۔ کیہ لوگ زیا دوسے زیا و وصرف آس قدر جاگئے تھے کہ پر چید دور دور

مالک ہں جہاں پرمصالحے اور اسی قسمر کی وور سری اثنیا دج افسیں اوراک سے پڑوسیوں کو نېيىر تغيي<u>ن غيرمحد</u> د مغدارول بى موجو**رتغي**س - **يورپ** ېيب ات اشيا كى بېت بالمتي تحيير ليكن أيني اصلى مقامات ميراك كي بهت كم تدركي جاتي مقي مغربي ۔ جان چنروں کواستمال کرتے تھے اُٹ کی اس کم قدری کا تعاظ نہیں بلاشیه انڈیز میں مصلیحےا دراہی قسم کی اشاکی رسد ہبت زیا و متنی ۔دربارو ادربادشا ہوں کی شان وشوکت کے قصے جولائ طور پرمبالغہ آمیزہیں ہوتے تھے منند وستان کی و ولته ندی شمیمننلت عامرطور پرج خیال م رمدها مواتها وكلى مزيد توتن كامناج زشاء باشتركان مغرب كمدون ميل ينحيال وضبركي محساتة جابوا تغاس كابهترين ببوت ثنابداس واتفيس متناب كهمندوسان كي ارزاں منت کا ندیشہ ساتھ ہو<sup>س</sup>نے کے بعد *بھی ائس بیں کو کی فرق بیدا ہیں موا* پہند <del>شا</del> کے باتنے دے تو برترین افلاس میں متبلہ تصے لیکن مبند دشان کی و دلتمندی کااف اللہ دورالنرا بخد کے مربن سیاست اور الهرین البات نے اس کی بجائے ووربدامعيا رافتيار كبانتمااس كي مت پراج تجث كرناغير فهروري ہے۔اگريہ نظريه ليمركر بياجائ توان كافيصله لاشيه صيح تعابيكيونكه مهند وشان بين سوني اورجاندي بی درآلمه ونیا کی تمارت کی ایک دو ای اور نایا ل خصوص ح روماکی شانمیشا ہی کے ابتدائی ایام پر میں میں پندوستان اپنی پیداوار فروخ یخ کاشونین تعلیمیکن اس کے معاوقتے ہیں بیت کم ال تجارت لینے کانواہشت اورا بكل كي طرح أسومت مبي توازن تجارت تفييك كرف كك كئے سونا يا ندى عبر ما تَهُ ورآ مد كر ايرًا عنا وه لوگول كو خونزد و كرف كے لئے كاني تفسا -مے بہون بہت ہی مام تما بینا نے رنبر نے کالبرٹ کو وخط مکما م ضمون رینفنبل سے بھٹ کی گئی ہے ۔ اس کے علاو مختلف اور سنفین نے مجی اس کا والہ ویا ہے ۔ نیکن جارے موجود ومقصد سے سلنے مام رو کی اس راے کا حوالہ ثنا ید کا نی ہے کہ <sup>در</sup> ایشیا کو دولتمند نیا نے سخے گئے

بورپ کاخون ہتا ہے '' معامیز نقط خیال کی بہ ایک ہے ہوئی تھی ہے بےطوررجاندی کی شکل میں ہوتی تعی۔ ر پیچ کی جاتی تھی حومشہ ق اور والبيجهازون برلادى جاتى تقى يجيرؤا حمركي تجاركة ن کیا جا تا تھا ۔ ما ندی کی بھررمانی میں ارا بی تحاری**ت ک**اہت ٹر و - ساهر مجمع الحزائر ا درجابان غرض صن تخير سواهال رآ دممنوع هي تامزالك سے درآدجالی منی معلوم یہ ہوتا ہے کہ سندوشان میں فی اسی سرکا قاعد منا فاظما -وببرانسي قوم کے لوگول کی دربیت خاطرمدارات کی جاتی تھی ہوانیا ، برا جرم تصور کیاجا تا مغاجس کاجواب دینا آسان نه منا یس درآمد دم مهر يت كشراور با قاعده تمي لليكن برآمد الركويتي عي تونها بيت بليل مقدار بي زنتجه يه اضا فدہوتا تھا ۔ بہ *درآمدنندہ مقدارس کیونی گہاں* نعتذب ميس تعي ايا روتی تفی بشلاً زیاد مبیتی سوتی کیروب بی طلائی تأکه لگایا جا تاتها ۔ میں جاندی کی رکابیان عام تغییں ۔ بشخص تومفد در رکھتا زیو رہنتا ہتھا اور حالور کو وسيع كنبايش موجو وتمى ليمكن إن إغراض برورآ بدشيده مغدار كاصرف ہوّاتھاا ورلتبیصہ بہ طور ذخیرے کے رکھد یا جاتا تماکیونکہ عالات عاخرہ اس ا ت

میں انع ہوتے تھے کران رصاً توں کو بیدایش و ولت کے کامری لگایا جائے

باث الرسے رئیسے وفینوں کا اختاع مند و تہذیب کی ایک لازی خصوصیت تھی بیدونینے مندرول اوردربارون بين اكثما كئے جاتھے - ہرائي نديبي ا دار ہ اپني تقبير مغدارين متواتراضا فدكرتا تحاادريه اضانه كركوئي بإدشاه بهبى ابينه بيثيرو ول محفراني كوالتحذبين لكآنا تماسو لهوب صدى مين اس قدرعا لمكه تحاكه وه درتفيقت واقعات کے مطابق معلوم ہو تاہے ۔شلا *بیتس بخو پر کر* تاہے کہ وجباً نگرمں ہر اوشا ہ کی و فات اوربآر کتیاہے کہ نگالہ ریکے نز ویک خزا نیجیع کر ناایک نشان امتیار سمجھاجا تا تھا۔ مکن کنی نئے حکمال کے لئے اپنے میشہ ووں کی متبعہ دولت خریج کر دینا ہا مت ذلت 'حیال کیاما "ما **متا** - رکن دفینو*ں کی مقداد حجے متعلق بہتہ رہے شہ*ا دت وہ واقعبت جے جو فتآ نو قتآائ کی شدید پر با وی کے بارے ہیں نہیں حاصل ہے مشلاً گیارھوں ' ہ صدی میں ابتدائی سلمان عملہ آور وں نے شمالی سند کو قریب قریب یورے طور پر لوط لیا تھا اور حب تک کہ علّاء الدین نے حزب کے ہندوُک پر فوچ مختیا ک کر سے اس کی لانی نه کردی و ہاں سونے جاندی کا ذخیہ وِہ مرره گیا تنا - ملا والدین کی مُهمّوں میں سپاہیوں نے جا ندی میں نکدی تھی ک زمالوه وزنی ہونے سے اس کالیما ناہرت شکل تھا اور سونا۔ موتی بہرے۔ ہے کہ آراہمے بودھی کے زمانے مں سونا اورما ندی شخت مشکل ب ہوتے تھے اور بیر تملی اس دقت تک جاری رہی جب تک کہ نتا ہان مغلبہ .متوسط مبندا وروکن سے اُس کی <sup>ت</sup>لا فی نه کردی -ان موقعوں و نبزاسی واقع برحورتوم مختلف ماقصول مربنتفل بوغمس اك كيكيفيت البية مثال کے طور پر صرف ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں ۔ جَنگُ نا لیکو ط کے بعد ونا-جواہرات اور مہیرے ۔الماس کی شکل میں وخزانہ وجیانگر کے شاہی خاندان کوس دستیاب بواکها جا تا ہے کہ اس کی الیت ایک سولین اسطرانگ سے بھی زیا وہ تھی ک الكرتويث بادرى كي مطاس نظراتي سع رقيع ٠٨٥٠)

ں رقم کے مقابلے میں اکبر کی جبع کروہ دوار حكرا نول اور ندجهي اوالرات أتحيم محافظين لت تطع نظ عامه ماشند طفنے کی عاوت کمر ، حد تک تھی لےسونا جاندی اکٹھ*ا کرنے پر* ماٹل <u>تھے</u> ب طلا بی مهر کی قتم بمبورم ركه جندمسك يا زيورات وال رعمنه ن ہوالینے و خیرہ کو بڑھا نے کی ما دیت جرکہ اب تک بھی من (۲۸۲) سے بدیری طرر پرنہایت تدیم معلوم ہوتی ہے اور جیں اس بارسے میں کوئی

بقیدهاشیصنو گذمشته برم نے فقطاء میں اس خزائے کو دعیا نگر سمے سپر سالار کے زیر نگرانی دیکھا تھا۔ اور جس کو معلوم ہواتھا کہ پینوزانہ کسی و تت با دشاہ کی بیک تھا۔ در جس کو معلوم ہواتھا کہ پینوزانہ کسی و تت با دشاہ کی بیک تھا۔

عله بدشال فاسكركُنّا لى مهد مص تعلق ب عبزب مي سوغ كا طبن عارى تناداد دميد في صورتى الست مح سكم علية تعروب لهذا يمكن بي كردون وفي لمبتون محداد كس كى ايك كافي متدار غرب كرييتي موس كريس باب شهر نهین که درآند شدهٔ میاندی کا کور حصه ادنی طبقوں کے زیاده خوشحال افراد مندب کریستے تھے ۔ مختصریہ کم حضاتیں مہند وتنان میں داخل ہوتیں و مکسی نہائی طریقے پر صرف ہو مباتی تعین یا جیسے کہ پاکن نے اس زیانے میں لکھا تھا رتام توہیں کہ لاتی ہیں اور اس کے عوض اسٹ یا بجاتی ہیں ۔ اور بہ سکہ مہند د تنان ہیں دفن کرویا جاتا ہے اور با ہر نہیں جانے باتا ہیں۔

لاث

## دوسری فصل

#### جديدخبالات

یہاں تک توہم اس نتجہ پر بہنچے ہیں کہ سوطوی صدی میں بورب کے وانست ميں گران تعين ان كايمان بهت لرا ذخيره نظراتا بنها ياايس نباير كربيان منا عائدی دو بول متوا**ترهٔ رب**یوتے تھے ۔اوران دو تو*ک ص* طابق تھی ۔ اب ہمیں یہ دریا فت کر ناہیے کہ صدید معاکشا ی کاحومغہو مرہے آیا اس کے مطابق تھی پیند وشان دولتمند نفایا شیا، کی آمدنی ہے یا اگر او ترقتین کی جانے توآبا ہ<sup>ی</sup> واقع ہونگ ہیں ۔ بینی اُس آمدنی میں جو بہ لحاظ نغداد آبا وی مختلف انتیاب ہے ہاری اُگ - ہم من متائج پر سنج ہیںاُن کا ملاصہ کر مموعی نظر ٔ داکی ما سے تو یہ بات فلاتِ قیاس۔ ہے که زرعی آبادی کی بی س عام آنی

باجه بن كو في را تغير واقع بوابو مكن بن كروكي ودركم بوكمي بور قياس برب كريد سے اس میں کمی قدراصا فہ ہوگیا ہے ۔ لیکن ببرصورت کو ق اس قدر بڑا نہ ہو گا کہ انتہے سے زرعی آبا دی کاائس وقت جونشاسب مقاائش میں کوئی اہم تبدیلی واقع نہیں ہوی ہے۔'انگل کی طرح اکتبرے زمانے ہیں ہیں آبا دی دیا وہ ترزرا میٹ بیشہ تھی ۔ اوراگر اُمُن وخت نسبتاً زیاکو وسیا ہی اور زباد و خاعمی الاز مین سقے توا ہے قصباً ت میں کام کرنے والبے مقابلةً زبا وہ ہیں - بیں ہم یہ نتیجہ لکال سکتے ہیں کہ زراعت ہے مجموعی آبالوی کی نی کس آمدنی کا اوسط کم ومیش ایک ہی سلم پر ہے۔ پس جو نتائج اب کک ماصل ہو مں ان کاخلاصہ *حسب ڈیل ہو گا:*+ بهان تک ابتدائی میدایش کاتعلق ب زرامت سے نقریباً دہی اوسط الدني عاصل ہوتی تنی جواب عامل ہوتی ہے۔ پٹکلات کا بھی نقریباً ہی مال تس اہی کیری سے نتاید کسی قدر زیا وہ آمدنی ملتی تقی اور معدنیا کے گی آمدنی بقیناً بہاں تک مصنوعات کا تعلق ہے زراعتی صنعتوں میں بیٹیت مجرمی وئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی ۔متبغرق وشکاریاں ۔پشیبنہ بانی اورجہا دسازی کے و وسرے ذرائع باربر داری کی بیدائی ان سب کی آمدنی کا وسط بت برایک

ہے۔ سیکن رفتیم بانی میں استطاط نظرآتا ہے۔ جماز کسازی ۔روئی اورس کی پارچہ بانی یا تجارت خارجر کی اوسط آمدنی لااب تک کوئی تخییہ نہیں کیا گباہے ۔اورجہاں نک اندرونی تجارت کا تعلق ہے ہمارے سرج وِمتعصد کے لئے اُس کا لحاظ کرنے کی جندال ضرورت نہیں کیونکہ اشاکی

جهارت موجود و مصد کتاب این مقامات سیمتعلق دیں جہاں و و صرف کی جاتی خومیتیں بیان کی جاتی ہیں و واکن مقامات سیمتعلق دیں جہاں و و صرف کی جاتی تمیں نہ کہ ان مقامات سے جہاں و ویبدا ہوتی تمیں ۔

تمیں نہ کہ آن مقامات سے جہاں و مبیعا ہوتی تمیں ۔ ان نتائج کو اکٹھاکر نے وقت اسی بات کا لحاظ کرنا عذوری ہے کہ انتخاف مدوں میں سے ہدایک کی اہمیت جدا گانہ تھی ۔شلارشیم اِنی کی صنعت بہت جیوٹی

مدوں میں سے ہرایک کی انہیت جدا گانہ تھی ۔شلار تشیم بائی کی صنعت بہت جبوئی تقی درائش کی مجبوعی آمدنی میں خوا مکتنی ہی بڑی تحقیف ہوئی **ہواگر**وہ ملک کی

یوری کہا دی پرمیلادی جائے تو قریب توریب نظرانداز کرنے کے فابل ہوگی ۔اسی طب یں جہازوں پر لَدکر با ہرروانہ کئے جاتے تھے کیونکہ ہا ہرجانے وا ا ہم مَدَتمٰی ، اور میسرے اک بیرونی انتیا کی زائد تَدرعِ موتی تھی اس<sup>س</sup>کا وسیع **مد**و ر

عدو کو منبا و قرار دیکر ما لامذ بیدایش کانخمینهٔ کرمی تو تیخمینه ا عابت میں نہ ہوگا۔ یورپ میں جرجها زیناتے جاتے تھے (محبوعی تعداو کا تقر بابهٔ [ دسوال حصر) اُن کی تعدا دمنها کرنی چاہئے لیکن دو سری طرف کچراضا فدیمی کرنا ٹرکھا یونکہ سحد واحراور میگو ۔ الماکا ۔ جا وا اور ساٹرا کے درمیان براہ راست ج تجا ہوتی تھی آئل میں مبند و شانی جہاز استعال کئے جاتے تھے ۔اور اگر جہ یہ مذفا کہ أتني يُرِي نِهينِ مَتَى تأهِم أَسُ كُوا وَلِ الذكر مدكِ مَقا لِدمِي ركِحا جاسكتا بيني يحرِجها ز محفوظ رکھے جاتے ہتھے ان کا کوئی کواظ کرنے کی صرورت نہیں کیونکہ موسمی مالآ کے زیراثر مالکان بہا زعملاً مجبور ہوتے تھے کہ اپنے بھاز با ہر روانہ کردیں۔اگر کوئی و قت پرروانه نهو تو پورے سال کی آمدنی ضائع ہوجاتی تھی۔ اورایک طول مدت تک بندرگا دمین شوسرے رہنے سے جوخ ابی پیداہوتی تھی وہ شاید رس سے بھی زیا د واہمیت رکھتی تھی ملے بس ہم یہ زمن کر سکتے ہیں کہ سمندومرجانے دآ *ېندوشاني تجارتي جيازون کې مېړې وم* (Tun) متحی بیساخلی آمدور فت کے لئے جالیس ہزار تُن (Tun) کا تحمید غالب الخبس بزارش (Tun) كاني من إس طرح مجروى فياضا نهب ادرتني حازون طور ركل وست ايك لا كه بس مذارش (Tun) بمستنجتي بي عليه جهاز راني كي يئے جرسا لاندَ بيدا وار در کا رہوتی تقی ایس کا انتصار سالا مذ شرح نعصان کیے ہے جو جدید خیالات تے مطابق سبت زیا دوقتی بینا نچہ کیے کئی ا وسطَّع تقریباً تین سال معلوم جوتی ہے کیونکہ بیرارڈ کھتلے کہ وہ بالعموم و یا زیاد و سے زبار و تین سفر کرتے اتھے ۔ لیکن ان جہا زوں کے نفصا نات کا ایک الراح

عنه مهندومتاني مبندرگاموں ميں جہازوں كونفقعان يہنينے كا ذكرائس زانے كاكثر جهاز رانوں نے كياہ شلاً بيش تاكيدكر تا بي كسورت كى طرف جان والعيجانون يروم وافلات مونا فرورى مع كيونك و إلى كيفرون كانتطره خاصكرسبت زياره متما ديرجاس ١٠١م ١٥٠١)

عن جنگی جهاز در سے تنحلینہ میں یہ نگا تی بیٹرہ اور مدہجری قرا قوں سے جہاز بھی شامل ہیں یہ فری کو کا ا یں بیروں سے جمعسل عالات وٹ ہوے ہیں اُن سے بیر کی ای بیرے کی وسعت کا اندازہ کیا جا کیا ہے یہ بھری زاق من جازرں کے الک تھے وہ تقیناً پرنگانی جازوں سے تعدادیں کم اور باست میں جیو کھے اورم منے ان کی تمبوی توت اُن کے وتمنوں کی مجری توت کے نصف سے بھے زائد قرار دکی ہے۔

اکس مندروں میں واقع ہویا شاجاں ہندوشانی جا زہنیں جانے تھے یوپنی داہر ایک مے تریب یا اور آ گے مغرب کی طرف بس یہ کہنا زیا وہ فرین سست ہے کہ آخرالذکرہاز اوسطاً زیاده مدت تک کیلتے تھے ۔اب رہا یہ سوال کہ وہ کس قدرزیادہ فائم رہے تھے اس کا انتصار مض میاس برہے جہازوں کی تباہی ا درآتشنر دگی ادر گرفتاری اسکے نفصانات کے بارے میں خوتفعیلی امور قلمیند کئے گئے ہیں اُن پر غور کرتے ہو ہے ہارے خیال میں اوسط عربا پنج سال سے زائد ہونی جا ہئے ۔ نیکن یہ امرکہ آیا وہ دس مے برابر ہوسکتی ہے مشتبہ ہے کہ اس لحاظ سے سالانہ پیدا وار بارہ ہزاراور چوبیس بزار ن (Tun) کے ابین واقع ہوتی ہے اور اگر اوسط عمر جارے بیش کروہ قیاس سے زیا ده طویل موتو ده اس سے کمتر جو کی جواحداد ہم نے بیش کئے ہیں ده باربرداری نهایش میں چھ میزار سے بارہ ہنرار خالص رحیه شدہ من (Ton) کے مساوی ہیں <u> علا 19 جسمے اقبل سالوں میں جبیدا وار تعی اس سے بڑھ کریں گو میت زیادہ</u> بُرْ مُعَكِّرُ نہیں کیپونکہ اِن سالوں میں جا رہزاریا نسو سے سات ہے۔۔۔زر آ شھ سوخانس من (Ton) تک ہرسال جہاز تعمیر کئے جانتے تقیمیلہ میں آبادی کے فرق کالحسالہ رتبے ہوے جما زمازی کی صنعت میں تحفیف واقع ہوئی ہے سکن اس کی بدولت آمدنی کا جونفضان لاحق مواہے اگرائس کوتمام ملک کے باشند ول رمیلا دیا جانے توه و مديني طوريه ا قابل لحاظ موگا -

اب ہم اس آمدنی کی طرف ستوجہ ہوتے ہیں جرنجارت خارجہ سے مامسل ہوتی تھی ۔ یہ یا د ہوگاکہ اکبر کے زمانے میں اس کی بدولت میں شرح سے منافع مامسل ہوتا تعااس کا کوئی تنمینہ بین نہیں کیا گیاہے ۔ میکن اگر جازی گنجایش کی

علدید اوراد طاعد اور و و منطقہ برطانوی مبند کے تمت نبری ۱۹۴ سے افوذ ہیں جم نے فرت روہ جند سے اس بات کی تعیّن کی ہے کہ اِس تحد میں برصاب بن جودز ن تبایا گیا ہے وہ خانص ہے ۔ بهندو تا ریاستوں کے مبندر گا ہوں ہیں جرجہا ز تعمیر کئے جاتے تھے اُن کے خیال سے مکن ہے کہ تارے بیش کروہ اعبداویں اضافہ کونا پڑے ۔ میکن ایس باسے میں کوئی اطلاح جیس نوری طور پر در تباہ نہیں جوتی اور یہ ظلمی مجمی محالت میں جبت زیادہ اہم نہیں ہوسکتی ۔ بان انی کس مقدار کاموارنه کیا ما سے تو ہمراس بات کا کسی فدر انداز و کر سکتے ہیں کہ تجارت فات سے ملک کو برحثرت جمدعی کیا فائد وہنچگا تھا ، ہمر برمعلومر کرھکے در) دخطیہ تر ن' گنجانش نخسنره بیلے باب میں تجریز کیا گیا ہے استعال کرتے ہوے ہم یہ معلوم اوسط آبدنی ماصل کرنے کے لئے ایک ٹن (Ton) کی گنوایش کیے میں ندار (غواه وه کچه می موتا مهو) عاصل موتاً متعا وه کم<sub>ا</sub>ز کم د و منزار آنچه سواشخا ہرناچا ہیلئے ۔ زما ندموحو د دمیں ایک ٹن کا منافلہ بیتنالیس (اُفنحاص) یرا دمیں نقیہ مرکز نا کمیہ تاہے ۔ بس بغیر مزید فرخنی حسا بات کے ہم سجا طور مرنیتیم ا فذکر سِلتے ہیں کہ جرطی تجارت سے حاصل مَونے والی آمرنی کا اوسلط اب شے ا ورومکسی حالت میں آتنا زیاد و نونہیں ہوسکتا کہ اس کی وج سے ہند وستان کی حَلِدآبا دی کی محر عی آمدنی کے اوسط میں کو ٹئ پڑافرق وا قع ہوجا مے۔ بے برمکن شکی کی رہ خدول بریخارتی حالت کے متعلق و واتفیت جہیں ا سے تنا جاتا ہے کہ خواہ شِرح منا فعر کھے ہی رہی ہواس کی معتدار ت محموعی اجلا سی بھی کمراہمیت رکھتی تھی عك رونی اورسن سے کیٹراتیا رکر نائیے طعول آمدنی کاباتیما ندہ فدر بیدہ ہے اس کے لئے کسی قدرزیا و انتصال تحقیق در کارے - ہم و کیو چکے ہیں کہ اکتر کے زالمے میں بہاں آبا وی کی ایک کا نی رقری نعداد میں سئیں کا کیٹر اسٹیال کیاجا تا متھا۔اس ساتھ ساتھ تیاس کبا جاسکتا ہے کہ اس بہت ہی محدو در تنبے سے با ہرجہا رسسن

طله جن ناظرین نے جہا زمازی کے اعداد و شارکا مواز نہ اور مطالعتہ کیا ہے اُن کے فائرے کے لئے یہ مانعی ہے جہاز یم ان مانک کے جنداعداد یہ طور مواز نہیں کئے جائی جنگ سے بہلے جہاز جائی سے بال سے بال سکر دوانہ ہوتے تھے اس کا اوسط وزن کل آبادی کے کھاظ سے فی کس کے شن (Ton) ہوتا تھا۔ گویا ہندوستان (بیٹمول بال کے عدد سے ہندرہ گنا زیادہ ۔ اُنسی زمانے میں ریاستہا کے متحدہ امریکہ کا اوسط فی کی است اُن آر آر مشر لیا کا ایک شن (Ton) اورسلطنت متحدہ کا تقریباً وارسلگ و اوسلطنت متحدہ کا تقریباً وارسلے کے فائد ایس کے لئے فن (Ton) متعا ۔ جو تو مرزیا و مترسمت دری تجارت کے ذریعہ معاش حاصل کرے اس کے لئے فن (Ton)

یبداکیاجا تا متنامو گاسوتی کیٹرااسُ ز مانے میں ووسا مال با مذبحرروا نہ کرنے میر استعال کیا جا تا متعا ۔ اور چو نکه این و و نوب ریشوں کا استعمال ایک و بدل گیا ہے اس معے مواز نہ کی جو کوئی کوسٹسش کی جائے اس میں یہ لازم سے کہ ا وار فام کی نوعیت کا اتبیاز ترک کر دیا جائے ۔ جنیں چاہے کہ معن کیاہے کا ک کریں اور واقعی امور کو گزوں کے صاب سے بیان کر دیں یہ بیدا وار خام اور نو بی کی بنّا پرفتلف گیروں کاجو باہمی فرق ہواُسے نظرانداز کر۔ ہوئی ہے وہ وراصل اتنی ریاد دنہیں ہوتی جتنی کہ وہ نظرآتی ہے کیونکہ زرامت سے حاصل کی ہوئی آمدنی کے ایک حزوگی حیثیت سے خامر بیدا وار کی فدر کا پہلے ہی [۹۹٪) سے لحاظ کرلیا جا تاہیے ۔پس اس وقت ہم*ں صرف اس اضا کے قدر سے مروکار ہے حوکہ* يد طريقول كانتيب بي جهيل يا مصدی میں مبقابل آنکل کے زیارہ ملند تھاکیونکہ اکثہ وطنتہ کٹرارہ جاتا نها به لیکن دوربه ی طرف جس اس بات کالحاظ کرناخه وری یک که آخلا جو یول میں تیار ہوتا کے اکٹر صور توں میں اس کاعرض بیلے سے زیاد ہ موتا اوسطاکیوے کا ایک گز اکبرکے زمانے میں متعابل آمکل سے کمتہ وننے بہت اور رئیسے اور رئیسے ری مواز نہ تھے گئے (کیونکہ صرف یہی مکن ہے) و ہ فی البجار کو تی خیر

پن زائد موجو و مکے وا تعات سے شروع کرکے ہم ہے کہ سے ہیں کہ الاقالم الاقالم الاقالم الوائد ہے ہیں کہ الوائل الوائل الوائل الوائل الوائل الوائل الوائل المائل المائل

بقیه حاست مین گذشته لازم هے که برسال فیکس، یک یا زائد ش (Ton) وزن با برروانه کرے ۔

بابُ اسولموس معدی کے امتیام ریفی کس بندرہ گز ہسے زیا دہ تھی یا کم ۔اس زیانے میں نے ہوائے کیرٹے کی قطعاً کوئی ورآمد نہ معی اداراس وج سے یا ده اهم تصالو د و سری امنسیائے سرآمر حمی کشر تعدادس موجوقتا من گلری اور وزنی هی تحلیس به ایساشا دٔ و نا در موتا ہے کہی برعی کنجایش کی و و نها ن*ی مقدار صرب کیلی*ه ینے میں کھٹا ؤ کا کوئی خطرہ نہیں رہیگا ۔اس مفرومنر باره ہے ۔ اور آبادی کا کترین محمینہ جرسابق میں سحوز ل کرتے ہو۔ عہم کہ سنتے ہی کر آمد کی زیادہ سے زیا دہ مقدارہ کی واضورے کہ کیڑے کے صرف کے و وضا میں شعبے ہیں وایک ہال ما ند صد بانغو کمرومیش والب به برو بایدا درجن اعداد کی بیمکیفیست بہ ہوتالے کہ موج و معیارے مقابلے میں اِس کی مقدار را ارورکارہو نی تھی وہ نی کس ایک گزی صرف ایک چیوٹی سی کسر سے ق میں اُس وقت موام مِنال اُلِيل کے فالباً کم کیرے نینتے تھے۔ لمغا

موج وه مده دسوله گزاکبری دور کے میار کے گئے زیادہ ہے ۔ لیکن اس زیادتی کی مفاد کیا ہے۔ اس کا انحصار ہاری واقعیت کی موج وہ حالت کا کما کا کرنے ہوئے ہوئے میں فیاس برہوگا۔ اگر ہم نباس کا اوسط ہارہ گز وص کریں نویو مجبوعی صرف ہر وگز سے کم ہو ناچا ہے۔ اور اگر نباس کی تعدار دس کر ہو نی جائے ۔ اس کی مقدار حاصل کر ناچا ہی نوجس کی ہو نی جائے ۔ اس کے برمکس اگر ہم نی کس بیدایش کا بس سے زیادہ مغدار حاصل کرنا چا ہی نوجس ہیں ہو ہو کی بیدایش اب سے بہت کم ہو نی جائے۔ اس کے برمکس اگر ہم نی کس بیدایش کی اس سے زیادہ مغدار حاصل کرنا چا ہی نوجس ہیں ہو ہو گئے۔ اس کے خواستھال کرتے ہیں اگر جہ بیقین ہے کہ وہ ملائید اس قدر نباس نہیں سنتے نے جن الرکنا کرنے البرکے زیا نے میں ایسی کوئی پیز ہیں تھی جس کا ایس سے مقابلہ کیا جا سے ۔ اگر تیار کیڈے کی ہیلیں میں ایسی کوئی پیز ہیں تھی جس کا ایس سے مقابلہ کیا جا سے ۔ اگر تیار کیڈے کی ہیلیں ایک ہواری اس میں ان فیر کمل اٹیا کو ثنا ہی کرنے سے موجو وہ ووال بیا ہماری تا بس ہوتا ہے ۔ اگر تیار کیڈے سے موجو وہ ووالا بیا ہماری تا بس ہوتا ہے ۔ اگر تیار کیڈے سے موجو وہ ووالا بیا ہماری تا بس ہوتا ہے ۔ اگر تیار کیڈے سے موجو وہ ووالا بیا ہماری تا بس ہوتا ہے ۔ اگر تیار کیڈے سے موجو وہ ووالا بیا ہماری تا بس ہوتا ہے۔ اگر تیار کیڈے سے موجو وہ ووالا بیا ہماری تا بس ہوتا ہے ۔ اگر تیار کیڈے سے موجو وہ ووالا بیار ہماری تا بس ہوتا ہے ۔ اس میں بیار بیار کی بیار تیار کی جائی تا ہماری تا بس ہوتا ہیا ہماری تا بس ہوتا ہے ۔ اس میں بیار تیار کی جائی تا ہماری ت

پاہماری نابت ہوتا ہے۔

اس اکتائے والی تشریح کا عام بتیجہ یہ ہے کہ ہیں مندرجہ ویل مکمنہ
اس رکے ابین استحاب کرا چاہئے۔ ۔ (۲) مجموعی آبادی جو تعداد میں ہمارے جیں کورہ کہ اس محصے یعنی ایک سولین سے بہت کہ ہو ۔ (ہب) جہاز وں میں برآمد ہونے والی کا تعدار جو جارے میں کردہ کئیے ہوئی ساٹھ ہزار شن (Tun) سے مال کی نقدار جو جارے میں کردہ کئیے رہ اس معدار سے بہت زیادہ ہوجس کا معاد طالب سے بنا چلا ہے ۔ د (۲) کیارے کی تی س بیدائیں جو بہ تا بل آجل کے زیادہ و نیسنانیں البتہ کسی قدر کم ہو ۔ اس دورے معاشی حالات کے متعلق سافقہ بابوں میں جو تا بح المحال کے نیاز میں اس میں جو گئی ہیں اس میں جو کہ اس محال کا المحال کے بیان کو میں ہدائیں اب سے بیان کو میں ہدائیں اب سے بیان کی تعداد ہیں ہوائیں کہ اکر کے سیمی میں اس میں ہوئی کا دورہ سے اگری کے معام کیا اس میں ہوئی کا دورہ سے کا میں اس میں ہوئی ہیں اس کے میان کی تعداد کر ایمان کی تعداد کر ایمان کی تعداد کر اورہ کا میانا کیا ۔ اس کے بیان کر نے میں مبالغے سے کام دیا جا اس میں بیدا وار کا بہت ہی تعداد کر واصعہ بیرونی بازاروں کے لئے برآمد کیا ما تا تھا۔ بھوئی بیدا وار کا بہت ہی تعداد کر واصعہ بیرونی بازاروں کے لئے برآمد کیا ما تا تھا۔ بھوئی بیدا وار کا بہت ہی تعداد کر واصعہ بیرونی بازاروں کے لئے برآمد کیا ما تا تھا۔ بھوئی بیدا وار کا بہت ہی تعداد کر اس میں بیان کر وی کہ بیدا وار کا بہت ہی تعداد کر اس میں بیان کر وی بیدا وار کا بہت ہی تعداد کو معد بیرونی بازاروں کے لئے برآمد کیا ما تا تھا۔

(19r)

بندو تان کے اعلیٰ طبقوں میں اس کا صوف بر لحاظ مقدار کے ما قابل روم تھا۔ بیں معلوم ہوتا ہے کہ جرکیٹ سنے جاتے تھے ان میں سے اکثر و بیشتر ویسے کہ ورے لیکن وار یا ہوتے سنے جیسے کہ انبک بھی تیار کئے جاتے ہیں۔ لہذا ہا ک خیال ہیں موبی کے فرق کا ارس سے زیاد ، لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آجل تیار ہونے والے کیٹروں کا اوسطا بڑا عرض نظر انداز کر میاجا کے جانویم پہلے ہی ایسا کر ھے ہیں۔

سے ہی تیوی کانب معلوم ہوتا ہے کہ اُک سے مقابلہ اکا نی نہیں لمتی تھی کہ اس کی بدوالت فکک کی آید نی کاا وسط موجرہ لے کا اِنحصار چنا زراانی اورآبا وی کھے ے نئے کہ منید و تنان اکتیکے زیا نے میں زیادہ و ولتمنیڈ تھا۔ تتانا يتر تعدا وجها زنبائے اورائن جها زوں برلا دنے کے لئے ں رہتی متی ہم ان کتے ہیں کہ اس خیال کاکسی ایسے رو د رہے ہوں نیکن دکن کی گنجان آیا دیمیں سے ہو۔ حول کی اتکھول سے دیکھیں جنھول نے ۔ نظراً سے کی اورہم محوس کریں ہے کہ ت نارچہ میں کامرکرنے وا لول کی تعداد ممموعی آیا وی کا ایک *ن* ولموں صدی کے امتقام پر بیدائیں کے جس قدرا ہمرشعبے موجر دیمھے ع - اوراب لفام الفاظير اس سوال كالجواب ديكة بر اج بم ف این نعل مے افارس بیش کیاتھا۔ وہ بیکہ آیا مبند وسان آبادی می

فی کس امدنی کے لحاظ سے اُس زمانے ہیں وولتمند تمایا نہیں ۔جواب یہ ہے کہ روشان قربیب قربیب لینینی طور براب سے زیاوہ ومانتمنذ نہیں تھا اور تیاس پر ے کہ وہ مقابلة کمی قدرَ زیاوہ مغلس تھا۔ بیر پیجے ہے کہ ملک میں ایسی اشیابیہ ا ہوتی تعیس من کو و وربہری تو ہیں نہایت شوق کے ساتھ تلاش کرتی تعیس اوران سے ملک کیں تعمیقی دھاتوں کی کیساں ورآ مدجاری رہتی تھی۔ یہی وج ہے مہندوتیات پر نظر والے اوراک معاشی نظام*یں کے نیز اثر رمیتے* ترو مو چکے ہیں وہ ہندو تاآن کی دولت کاغلط ابذاز و کرتے تھے اور سی رمسان کی یہ علمی قابل معانی تھی ۔ سیکن حب ہم اس نمایش تحارت فارہ کے ولفریب اثرسے بیکرتمام ملک کے وسائل براینی توجامنعطف کر نے ہیں توہارا أخرى فيصله لإزى فوريريه أبوتاب كراجل ني طرح ائس وقت صى مندوستان كا افلاس ما يوس كن نفياً وجو واتفيت ہميں عاصل ہے اس سے يہ تيا جاتا ہے كہ ن زمانے میں آمدنی کا اوسط پیکل اثبا آبکل سے بھی کم تھا۔ اس بات کا کو ٹی طعی نبوت میش کرناگہ دولتمندی حمی رفتار پہلے سے بڑاہ گئی ہے کا نی نہیں ہے بکن اس سے کم از کم پرایتیم لکا لنا تو و رست معلوم ہوتا ہے کہ ہیدایش کی کھیا کاایک بدیبی وا تعیاہے اس کھویں صدی کے اختتام پراہمی کمراز کمراتنی ہی نمایاں تھی۔

باب

متيبري صل

ر الفسيسي المعرفي

یهان تک تو هم مندوشان کی مجلوی آمدنی پراس طرح بحث کررہے تھے گویا وہ تأم آبادی میں مساوی حصول میں تقییم ہوتی تھی ۔اب ہمیں اُس آمدنی کی واقعی تقییم پرغورکرنا ہے۔اس بارے میں ہم من حاص نتائج پر بینچے ہیں ان کافلا میں ذیل کے ہے۔

دا) املی طبقوں کے افراداکٹرے زیانے میں اب سے بہت نیادہ ن کی کی سکتا تھ

می سیرز مصفی ہے۔ دور،متوسط ملبتوں کی معاشی حالت جس مدرکب کہ ہاری قلبل فانسیت

سے تبا ملتا ہے کہ ومیں ولیسی ہی معلی ہوتی ہے مبسی کہ آجل ہے ۔البتہ ال کی تعدال معدال کی جندال تعدا ونسبتاً بہت معراری معی اور آبادی کے ایک لمبقے کی میٹیت سے ان کی چندال

ہمیت نہیں متی ۔ دسی امانی طبقہ لی کیے لوگرجن میں ویب ویب عاصر وات مداکر نے بلط

**منامرتا ل تے** اب سے مبی زیادہ عسرت کی زندگی بیٹرکرتے گئے ۔ ر رسادہ تعالیٰ جمرہ اتسانی نظامراس قدرسادہ تعالیٰ جمرہ اتسانی یہ معلو*مرکیکقیر* 

اس د ورکامیا تھی کام اس ندرسا و محالہ ہم ہواساں یہ معلوم کرستانی لدکیونکریہ اختلا فا ٹ بنو مار ہوہے ۔ کہند و شان کے متعلق اُصیئیت محب ہوی یہ لہا ماسکناہے کہ دولت بیدا کرنے والے زقہ واری تنظیمرے نوائد سے قطعام وم

تے۔ بیدا وارکا وصدائ سے بے نہ لیاجائے بس دی اُن اُکیاس بچے رہتا تھا کہا اِس کے برعکس مرف کرنے والے لمبقے جس قدر مکن ہوتا پیدا کرنے والوں سے بہتے اُن کے برعم کے مناقب

تے اور جونکہ اکثر و بیشتہ مرف کرنے والوں کا انصار بالو اسطہ با بلا واسلم ملکت پر ہوتا تمانعتیم و ونت کا سبست بڑا مال مروج طرانی بالگزاری نفا راس طراتی کا جو

نے وا یوں کی کثیر ترین نعدا دمینی زمین کاشت کرنے والوں پر بڑتا مقسا لیاہ طالبه الگزاري کامعيار مَوجِ لو ونگان کے معيار سے لئے یہ ذہمن نشین کر لینا صروا ی لیے کہ مالگزاری کا صاب نو غا ناِ تَعَالِيكِن وه خالص آمد نی سنے ا دا کی جاتی تہی۔ اگر کم ر رکھنی ہو تومجمہ عی بیدا وار کا ایک بڑا حصہ ایسے کاموں بر صُرِف کرنا بڑ نا ہیے ینت لازی کیے جا کیتے ہیں ۔ا ول توکسا ن کو عاہیے کہ اپنے آپ کوا ورا کے اور وقت صرورت ان کی عگہ وو رسے مولیٹی حاصل کرنے کا استمام کرے ت ا داگرے ' ایس منروری خرج کا بار ہر حگہ نختلف ہوتا ہے سکین شالی سند اری کھیت پر وہ فالباً ممبوعی پیدا وارتے نصف صفے کے قریب ہوتا ہے ہاری مراد و و بیدا وارہے میں کو ماصل کرتنے بی کاشتکار فق موسموں میں توقع رکھے ۔ اِن مصارف کو نکا سے کے بعد جو خالص آمدی (۲۹۷) بچ رہے ائن ریبلاش مالگزاری یالگان کا ہے ۔ا ورجب یہ ا وا ہو میکے تو میوبقیہ

414

ے ہے کہ اس نیمی کا الحلاق مغلبہ شاہری کے ا<sup>کس ب</sup>صوب پنیس ہوا بالكزارى كاأبئى طريقة فافذنهي ان من خاصكر بنكال اور براريا بعض وو مرب شامل تص سکن کہ لواظ بیلا آواری کے وہ اکثر وہشیتراد نلی ٹرین مُلا تے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان خطوں میں مانگزاری کا کیا بار تعالیکن ہم قیاس کرسیکتے ہیں کم عداثمانیا آ کے ابتیہ ملا توں سے بہت ریا و مبلکا نہ تھا۔

آمدتی کسان کے افتیاریں ہے ۔خواہ وہ اس سے ضروریا ت راحت بوری کرئے

ہانی یا اُسے تعیشات میں اڑا وے ۔خوا ہ اس کے ذریعے سے اپنے کھیت کی اصلاح کرے سے سکد وشی حاصل کرے مغرض اس کی الی حالت کا استضاراتش کی ممبوعی آمکرنی رینیس ملکه عصل زائد کی اس مقدار میر زوتا ہے جائی سے پاس نے ہے اور مصے خرج کرنے کی اُسے آزاوی حاصل ہو۔ اگبری وورسے کسا جسب ل زائدگی تو قع رکھ سکتے تھے اُس کی مقدار ہے انتہا قلیل تھی۔ اگر ضروری بيئداً وار در کارتنمي ا ورابک ل بی جاتی تھی ٹوٹیو محمد می آمدنی کا صرف حیثا حصہ نیچ رہتا تھاجر ي تو تع يواسلني تھي آاد راگه موسمي ھوا د ٿ ے تومتو تع بحت کا بورے طور برغائب ہوجا باآما مامعل زماند کی مقدار بدیری طور بر و دکنی مومانیکی اوراس کے پام مقابلة پې زباد ور نم بچ رہیگی ہے و و خوضحالی کے زبانے میں خرج کرینے گااور خر کا مدد ا نق مولیموں میں و و بلا ہیرونی ایداد کے اپنا کارو بارجا ری رکھ سکے گا۔ لیں اکبری و ورا درموجو و و زبانے محے ماہین اجالی طور پر اتناہی فرق ہے جم اھی ہوتی ہں تو آجل کے کما نوں کے پاس خرچ کرنے کئے نئے ہیں ہونا چاہئے کیو کہ موج وہ زیامے میں الگزاری لگان سے کم ہوتی ہے۔ اوراگریه زق محن نظری ہے اورعلاً اس کی کوئی ایمیت نہیں ہے توائس کی کیہ وجہ سان خاصکر رسمی ضروریات می **مد** تک زندگی پر ہیج کیے ہیں بہرطال جبری مصولوں کے با ۔ دا قع جویہے وہ کسا نوں کی بہترطالت کی توجید کل کا نی ہے۔ مکن ہے کہ پہلے سے زیادہ فام پیدا دار اس کے اِٹھ آئیں نہاتی ہو اِن پر مزور ہے کہ وہ اُس بیدا وار کا متا البۃ کریا وہ حصداب اپنی فات کیلئے س کرسکتا ہے ۔

به ترین عقل معلوم به و تا ہے که زرعی مزدور وں کا سیار زندگی اُن کو اپاہ ما نؤَل تے معیال کے <sup>ت</sup>ابع ہوتا تعاکیونکہ وہ معمولًا اپنے آ فا و تھے ۔امیا ہیمینہ و ننان کی کل زرعی آبادی تھے معالم کن شته باب من بیش ہوئیا ۔ ی اقباو کے ساتھ بیان کر نامکن نہیں ہے ۔کمونکہ حرحو كه اخير مكس بامحاصل تے طور رکھے اواکریا بڑتا تھا وہ مغا ن ان کی تعدا در رغی آبا و ی به ہی بہتمی کہ دیہات کی بیدا کی ہوئی دولت بتا بر اظہر ول کے ے حلاجا نا لازمی طور بر کو ئی معاشی مرا ہی کی ولیل نہیں ہے بلکہ اس منآ تو و درِاکبری کے مرقبہ مالات و درِ حاضرہ کے تعیش اشتراکیبین گ اس طور برا وصول کریسا جا تے ماطبی امدا دا ورحفظا ن **ابل اُس صورت حال کے حبکہ اَ لہ ٹی خرو کیا نے والول ک** لأتحول مير حيوثر وي حائب زياره المينان حاصل مرقاتها ياكم يلين بهان برتو يهسوال ببيداري نهبين ہوتا يجزا يك غيرتقل اور ناقص حالتِ المن وأمان سميم

باث كسان كوقطعاً كوئي معا وضه ماصل نهير بهوما تعابه وراس كاختياري ومصل للدكا ٹراحصہ ءملکت وصول کر کیتی تھی و ویہ ہے طبیقوں کے مفا دیرجوآیا وی کا ایک بہت بالآخر تقسیم ہوتا تھا ۔اس کا اکثر ومثیہ ترحصہ اثیا ہے تعیش کی خریداری ۔وُخیرُس (۷۹۸) کے اضافے اورکشرالتعدا وغیمغید ملازمین کی ننموا ہوں میں لگ جاتا ننھاا وراگر حبہ پنجھہ بهندی مّعاشی زند تی مَین نمایات بهن نا جمران کی اصّا نی اجهیت میں بلا ۔ ہوگئی ہے ۔ ان وو نوں زبانوں کا مقالہ کمو<sup>ار</sup> کرنے س<u>ے کئے</u> مناسب ہے کہ ی آمدنی کا در صداب این چیز د س سے بچ رستا ہے اُس کے مقرف کا تیا گئا ما جا جهاں تک ہمارا تعلق ہے جہیں تین خامس بدیں نظرآتی ہیں جواس ح زن قائمُرکر دیتی ہں، ایک حمبوری خرچ کا اضا نیر یہ و و سرے میتو سط ط یر تربیرے و جنیف اصلاح جوعوام کے معیار زندگی میں جاری تحقیق مے مطابق ں میں میدائیں وولک کی ایدا وان شعبوں میں آجکل حوامتا مرکبا جاتا ہے وہ جمہو ری خرج کی توسیع کا بدیئ نبوت ہے ۔ یہ دعویٰ توکسی طرخ کہیں کیا م کی ضروریا تت انعمی کانی گھور بریوری ہوتی ہیں تا ہم د وراکسری کیے ہ ط طبقوں کی ترتی تھی خوا و ۔ کمانظ گعداو ا نا یاں نہیں ہے ۔جہاں تک ٹرے ٹرے ملاقے رکھنے والے لعوس صدى كے ربركاري امراكے جانتين اور قائم مفام ن شمالی مهند کامعمه لی زمنیدار و ورجد بدگیانگ ننی اورا میر که ملک کی صروریات کا نی طور پر پورٹی ہوجانتی دیں کئن جو پیتر ت کچھ ہے اور بٹیٹیت ممبوعی ہمیں اس متیعے پر بنینا جا ہے کہ اً " ہَنْدَ وَتُنَالَ کی اوسط آ کد نی تین صدی قبل کی حالت سے زیا وہ نہ بنو تأہم اس کی

تعییمی جونبد بلیاں واقع ہوئی ہیں ان کی بدولت اجہائی طور پر باشدوں کی فرشکی اب ہیں اطبعا خاصا اضافہ ہواہے۔ اس سے بینیال نہ ہونا جا سے کہ ہم موجود ہقیہ کوہوں طور پر فابل اطبیان ہمجھتے ہیں علی طلب سائل جوائس سے براہ راکست متعلق کی احجل ہت اہم ہیں آرتق ہونے کے اب بھی اس قدراضو ساک مدتک او بی ہے کہ بجڑ نومی مقسوم میں نہایت زبر دست اضافہ جو نے کے کوئی اور تدبیر کارگر نہیں ہوئتی ۔ خواہم تقسیم دولت میں کتنی ہی تبدیایاں کریں بحالت موجود ہ دولت کی مقدار ہی انہ نہیں کے کہ سب کو کا فی ہوسکے ۔ اور اگر دواز مدختلف زبا نول کے اس موائز سے زبانہ خال کے مدیرین اور کارکھان نطہ وست کے لئے کوئی سبتی حاصل ہوائی تو وہ یہی ہے کہ انھیں اپنی تمام ترجہ و جہد پیدائیش دولت میں کا فی اضافہ کرنے پر صرف کرنی جا ہئے۔ چو تھی فصل

فانتمسه

للا لع کے آخری ورجے پر مہننج طلے ہیر صدی کے اختیام ریہند کی معاشی زندگی میں دویا تین خاص طور رانا ماں غيير، ايک ناکا ني پيدايش ـ اُووسرے ناتص تقييم ـ اب صرف پر ديکھنا يا تي ـ اُس زما نے میں جواثرات کا مرکر ہے تھے اُن کا رجان کس جانب نو ابر سوال كاير حواب مونايا بين كدمعاشي محول كا ، تتماً ، نتیجہ بیہ کہ و درآئندہ میں اوا بھی بد ترا فلاس کی توقع کی ما تی تیمی ۔البتہ ر توتیں مجی حواس قدر نا یا ل نہیں مغیب ائسی زیانے میں کا مرکزنے نگیر ضیں ان كى به ولت متعبل ببيد كم الي كسى قدراميدا فراهالت كى تواقع موتى تمى -دلت یہ مر**نمیب ہی نہیں ہوتی ت**ھی کہ اپنے علاقے کی تر تی ک ی ته بیرار اختیار کریں اور جومیند نہا یت تومی آثرات کے اما زیمبنی تمام کی وج ملے دولت پر اکرنے والیے ذی حصلہ اشخام کی کی سّیر میت موما تی تحیی به ایسی مالت می*ی به لازی تما که جدو حید کی طر*ف لوگون کی

رفیت میں کمی واقع ہو اور آیا وی کے مخت پند طبقوں کے سامنے فیہ پیداوا را بائی زندگی کی و کر بائیساں روز بروز نایاں ہوئی جائیں ۔غرض یہ تھیں وہ توقعات جمعتبل قریب کے متعلق قائم کی جاسکتی تھیں ۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کس حاکہ پوری ہوئیں اس کی کبفیت کسر صوبی اور اسٹا رحوں صدی کی تاریخ سے معلوم بہوگی ۔ یس ہمارایک فالسنا غیر شیقل تھی اور معاشی اور سیاسی تباہی کا تنم بویا جا جا تھا ورست اور قابل تسلم ہے ۔ اس وور کے بہندوت ان مدکر آن خطرات کو توہجا ن سیکتے تھے جہ اُن کے سامنے ہی موجو و تھے لیکن اور آگئی ہیدا ہو نے والے تغیر کی انبدائی فیر کی سرملامتوں کا وہ شکل ہی سے بتا لگا سیکتے تھے ۔ ہم کسی سابقہ باب میں یہ وکیھ کے ہم کہ تعیشات اور نئی نئی اشیا کے لئے اعلیٰ طبقوں کی طبیب کا یہ نتیجہ ہوا کہ خیر ملکی تاجروں کی مربر ستی اور بہت اونزائی کی جانے گی اور

كى توسيع كابى ينتيم تقاكه بالآخر معاشى مالت مين تبديلي واقع برلکی اس ملک کی طرف ما کل ہوے امنو آپ نے درحقیقت نہ تَّهُ آپنے ذاتی اغرامَل پر نگا ہ رکھی گوان کی حد وجہار۔ ا فه مهواً نئی بیدا وارین اود اصلاح یا فنه طریقیے جاری ہو۔ ہوگئی۔لین کارکنان نظر ولسق کاجراستعمال اکترے زا ، یتلے سے باشندگا کی مہند کی قو توں پرحاوی اورامعیں سیکار تمعاامُ پر استداءُ ان کا کوئی اثر نہیں ہوا ۔ اس نبیا وی فرابی کے ماتھ ق توصرت اممارهویں صدی کی سب اسی نبیدیلیو ں کی بدو اس کے بعد سے آپ تک بیند وستان کی مقاشی تاریخ مرجات رر ربسب ہے وہ اس تدریجی تغیریں مضمرے مر و مراستھال مے ۔ طرح کی نبے امتنا ئی اوراس کے بعد اصلاح وَتر تی کی وانستہ کوشش عل میں منو دار ہو اسے انبیویں صدی کے دوران میں انگلت ن کے اندر جو نظریقیے مروج تھے ان کے مطابق اس قدرتبدیلی کا نی شی کہ کارکنان نظر کم تی بان امورس بے بروا ہو جائیں یا مداخلت نہ کریں لیکن بعد کے تجربے سے ظاہر ہو جائیں یا مداخلت سے زائد از ضرورت سبت حاصل کوئیے ہیں۔ اور حالیہ سالوں میں مبیری کوئیسست رفتار اور غیر اطمنیان نجش ترقی ہم نے کئی ہے۔ اُس سے ایک طرف تو یہاں کی قدیم بڑی روایات کی توت کا بدیمی نبوت ملسب اور منظ حدوجہد کی ضرورت محسوس ہوتی ملسب اور دوسری طرف ایک وانستہ اور منظ حدوجہد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

## اساورائ باب

فصل استمتی وعاتول کے فدب ہونے کاحوالہ بنیر (۲۰۱۷) ورفتلف و ور کے صنفین منے ویا ہو۔ برتیر دالی میں، ونیز متور نیر (۲۲۱) اور و ور سے سنندا شخاص نے من کا حالہ اللہ میں ویا گیا ہے اپنے ماخذ کا اظہاد کیا ہے بہشہنشا ہمیت رو اکے ابتدا کی ایم مہم م عبورت حال نی اس کے لئے ملاحظ ہو باب م ۔ «مشہنشا ہمیت روما کا زوال اور تباہی مصنفہ کمین مربع تعلیقہ کی روفیہ بتوری ا ۔ ۵ مدافیشن سندا می اس خاس پرمضہاوت رائنس میں موجود بیجے ۔

و وبار و مختصراً بیان کئے مکئے ہیں۔ لہذا جوائے پہلے ہیں کئے جا چکے ہیں ان کا وہرا ناغ پر منروری ہے۔

## صرالف)

### صليل وسولهوير صدى برمندوتان ببرياكي وأتكسي

دا) امدا و وشهار ال مندرجُرائين مين ونصليس بان کي گئي بين عبد بيطريق نقيم كے مطابق ان كي ترتيب جب ذيل مؤكى، ــ

آباج کیمیموں۔ بَو ۔ جاول بر کرا کے چا ول کا راخلہ آئ دو درجول (نہ کہ تسہوں) سے باکل علیمہ ہ بي بن كانتمار خريف كي فصلول بي كيا كيا ہے ۔

مولاناج ۔جوار .باجرا ۔جیا ً پساؤن ،کورون ۔کاکون م

ل*ڈیری یا کور*ی ۔بارتی ۔

ہا برے کا وا خلہ لدھاراکے نام سے حوکہ اب توب ترب یاہے۔ کا کون کال یا گال کے نام سے کیا ہر کیا گیا ہے اور کنگنی اس کامراد

بتا یا کیاہے ،گدیری دیا کوری)ا دربارتی این دونوں کوساؤن کے مشابہ تبایا کیے

ا وراوُن سے فالیآا و فاترین ورجہ کاسوٹاالہ جرا دہے جیسے گئٹگی یا مجھ ی ہے میکن ہے كَ الْ كُمْنِيا نَصِلُو لِ مِينَ سِينَ كُولِيُ نَصِلُ خَارِجَ ازْ كَاشْتَ ہُو كُنَّي مُو وَلَيْكِن حَرَقْتُ كَيْكُي

ہے وہ اس بات کالقین کرنے کے لئے کا فی طور رفص نہیں ہے .

نشخیص مالگزاری می نخو د کی و تمسیس کی جاتی تھیں، ایک بخود کا بلی

مسانخو دسندي -

مروح کے شختوں میں کساری کنہیں نتایا ہے بیکن بہار کی کیفیت میں رم کے لئے کوئی شرح نہیں بیان کی گئی ہے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ غربائس کو کھاتے تھے روفندارنجم - بل ماکسی برسول میسمب مر (Toria) كتّا راس كل ووره كت كيم ب الك عام دور ب موا Paunda نك . نيل پروبات وغه مه ختخاص مصالح ياحينيان حسيم میتے ،کدو ، اور لوکیوں کی ایک طول فیست شال ہے . (٢ ) جن صوبوں ميں آئيني طريق تفخيص نا فذتماان مه کے ہم کہ دن نبگال میں ایک فتھر کاٹا ف نبالیاما تا تھا ۔ ہا ہے خیال میں اِس سے بنظاہر ہوتا ہے کہ سکن اگا یا جا تا تھا ۔دم) دور سری نسل نباکو ہے مِن کی اورت میں کا شت کی جاتی تھی اور جو آسی زیانے میں وہاک کی آب وہوائے موانو رنيالي لئي تعي ۔ (١٤) جنوبي مهند كے بتعلق ما پنتي ما نُونز اگر شا دااه را ياسولمور مهد ف ویل مصلول کا ذکر کیا ہے۔ اناج - باول - کیبول - جوار - راگی (سنگروه) حوار کا امر (Milhozaburro) رکھا ئی دنیا ہے میں مے معنی پر بند وصميمه سرعت كيالني بيد ويوكا فكرايك ترميدس كياكيا ر مشبہ ہے کہ آیا بیصیح ہے مالیں ۔ نخو و ۔ مونگ ، گھوڑ وں کاچنہ ۔ ویگر متلف

والیں دجوبیان نہیں کی گئی ہیں) و درسری صلیں گنا ۔ روئی نیسیل ، تل ۔ السی ۔ کالی مرچ۔ ناریل ۔اورک ۔ ہدی ۔ پان ۔الائجی یسسپاری مختلف تر کاریا ب دجو نہیں بیان کی گئیں)



#### وجیانگرمین" بهندی ناج ۴

تفظ(Zaburro) مختلف برنگای مسنفین کی کتابوں میں جوکہ نباتیات کے مضمون سے متعلق بناتیات کے مضمون سے متعلق بنظراتا ہے۔ اوراسی کا ہوشکل نفظ Ceburro) ہسا نوی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ان اصطلاحات کے مغہوم کھے ہارے ہیں ڈوکراٹیاف آٹ کمو کھتے ہیں۔ کو مجلکے برائے بیاتیا ت کے متنے متندا شخاص سے کو مجلکے برائے کے متنے متندا شخاص سے کا مجلکے فرائے

مدد ملسلی ہے وہ سب لفظ (Zaburro) کو سوگھ سے ملاتے ہیں "۔ اس کے ملا وہ ہم مر ڈریو ڈرین کے نمنون اصال ہیں کہ اضوں گئے دو ڈو اینسس کی تصنیف « فرومنٹور مہمٹوریا "کی طرف ہواری رہنمائی کی جس کے صغیر ۱، پرسور گھ سے زیر عنوان یہ بیان کیا گیاہے کہ پر تکالی اس کو Zaburro-Millet کہتے ہیں ۔ اس کتاب کی تاریخ ملات اور سے کہ اور مرفر سیویل نے جن تذکر وں کا ترجمہ کیاہے اس کی تاریخ مقلام کا جدید مقروم کیے ہی ہوئی زانے میں یہ ادایہ نتیج تی بجانب ہے کہ خواہ اس اطلاح اس مقرد ارائی مرجول ما دیمی موسل میں ہوئی زانے میں یہ تذکرے کھے گئے تھے

شمالی افریقیدگی زبا توں میں بھی جس اس کی کو ئی اصلیت نہیں کمی یہ مزید امریکه مین کاکی دریانت کے تعلق حواتبدا بی تحریریں موجود ہیں اٹن سے طاہر جوا کہ بالسيمعي نهبس أنكتاتها يحبب ان ساري تحقيقور نہیں ہوا توسکرار -برن سی -انس -آئی نے بہیں مشورہ ویاکہ ممکن رہے ہ ستانی اسل کا ہوا درجرار کی لگاڑی ہوئی شکل ہو اور یہی خیال صحیح تھی معلم ہو استے۔ برنگالیوں کے پاس مبند دمستانی سبح کا ہم آواز کو بی حرف نہ تھ ا اس گئے وہ حرف (2) کے ذریعہاس آواز کو نکالتے کیے ۔اسی طرح ان کے اس حرت (V) اس کے علاوہ حب تبھی و مکوئی نام مستعار کیتے تو بالعموم حرب (O) اس کے ساتھ شامل کر ویتے ستھے۔ ام بن مجابس میں اس تنظم کی مبدلمیوں Wasai-Zedoaria سے Jadwar کی شالیس برآسانی مل سکتی ہیں (مثلاً Jadwar (Jowar) میں صان کا برہے کو نظ مواد (Mungo - Mung-Bacaim -

برآسانی (Zubaro) یا ملفط کی قدرتی تبدیلی کی وجه سے (Zubargo) من سکت تغواب اس نوبت پریه رائے سرجارج گریکسٹن کےساسنے بیش کی گئی۔امخوں۔ حاكد كسى لفظ مين حرون تبحى (Ū) أور (A) كى تبديلى سے كوئى وقت نه اور کمان غالب بیرے کہ لفظ (Zubarro) حوار (Jowar) کی بگاڑی ہوی مورث ن پتچەر پہنچتے ہیں کہ سولموس صدی میں (Zubarro) سے لقیناً ہے کہ خواز مبی کا لفظ پر لگا کیوں کی بول جال میں متغیر ہو ک (Zubarro) من گماہے ۔اب یہ ایک علمی وسوال ہے کہ اٹس کو میکا کے معنی کمیون کوئی برنگالی نامراختیار کرلیا گیاہے تواسی تے متنا بدمثنالیں مختلف و وہیری زبانوں كمتى من وانگرنزي مين مَكاكو بالعموم اناج دُيُهندي اناج") لَكِيَّة مِن ـ <sup>در</sup> بڑی جوار کسیے ۔لیکن زباوہ قرمن قیاس میدامرہے سلاواء مي لمي بوئي ہے آس کی سميح تعرب گائی ہے تبعنی یہ کہ وہ ہندی موٹے ایاج کی ایک منتخب نیکیں اس توہت ً پر ہنچکہ ہیں مبحث کی دلچنی خالص عل<sub>م</sub> اسان سے نتعلق ہوجاتی ہے ۔

(m.4)



#### بنگال کے بندرگاہ

سولویں صدی کے برنگالی صنفیں جب کہمی نبگال کی طرف کسئے بھری مفرکا ذکر کرتے ہیں تو وہ بالعموم یا تو بڑی سندرگا ہ (Porto) کا والددیتے ہی ا چھوٹی *بند رگا و* (Porto) کا - ہیں <sup>ا</sup>نام دوسری **تومول** کے صنفیبیں نے میں اضتیا ت يعُ (مثلاً برغاش ٢٠ -١٠ - ١٤٣١) - اور يا دريول ف أغيب الطيني زمان میں ڈھال کمارشلائے میں ، و ما بعد (Pontus Magnus) ور (Portus Parvus) ور ان ناموں میں لفظ (Porto) جواستعال کیا گیا سے معلوم پیرموتا ہے کہ و ہطا**م** طور رانگر زی لفظ Porto کا مراوت سجها گیا ہے تی دجہ کہ کوسو لحدیں صدی وَنَقَالَ مَنْ مُوجِدِ وَمُصْنَفِينَ كُوهِ إِنْ وَهُ الْهِمْ مُنْدِرِكًا وَ نَظِرَ أَتْ إِينِ - ا ورِحب بيرُ ا ر بی جائے تو پیراس دور کے اوبیات سے فوراً بیتہ مِل مَا نا ہے کہ سوگلی (ماست گاؤ ے سے بالکل ملا ہوا ہے ہمجھو بٹی سندرگاہ "منتی اور خیا کانگ مدیری سندرگاہ "تھی۔ یناسنیہ مابس عالبین کے صنعین نے ہی کیا ہے۔ ہارے خیال میں یہ رائے علم ہے ۔ ہمیں تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ ائس وور کے پر تنگائی ملاحوں کی بول حیال میں لفظ Porto سے ورافس ساحل کاشگاف مرادلی جاتی تھی ۔ نہ کہ کوئی ضمر جوساح اسمندر واقع ہو صاکہ تنگی کے لوگ اکثر ذمن کر لیا کر تے ہیں . بدالفاظ ویکر م Porta کے نی طبیع باسمتدر کی شاخ کے تھے جُس میں متعد دیند رکا ہشائل ہو سکتے ہیں جب دید برتكاني نغات بين اس لفظ كابيه نعبوه تسليم كيا كياب كين اس تسمر مح معالمه مين اُن کی مندمیدال اہمیت نہیں رکھتی میں انجہ کھاری رائے کہ میں اُس کے ام

پاوری ایف ونانڈس کی مبارت رہنی ہے۔ یہ ایک جبوسٹ باوری منعاج مش<u>دہ اور</u> یں ایس غرض سے برگال بمبیجا گیا تھا کہ پر لگائی آبا دیوں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اس کا خطاص میں اُس نے اپنے سفر کی کیفیت بیان کی ہے بئے میں طبع ہوا ہے دصفات ، در و و ابعد)۔

ا چند مبینے تیام کرنے کے بعد ذبانڈس بڑی سبندرگاہ (Portus) کو کیا یہ ہے تعلم ہ (Magnus) کو کیا یہ دریا کی سفر نتما کیونکہ وہ رامستہیں شیروں سم نعطرہ کا ذکر کرتا ہے ۔ بس بلا شہداس کی کشتی نے اندرون ملک پائی سے رستوں میں سے کسی راستے پر سفرکیا ہوگا۔ پہلے وہ سری پو رمینچا جس کے متعلق وہ کلمقا ہے کہ

عله لاطبني تعقط "Statio " ج كيا النگلواندين لفظ " Station " كايم اند سيد و إلبن - جابس ميداس اصطلاح كي اصل كايتانيس تكاياكيا سي -

یہ بڑی بندرگا ہ سے تتعلق ایک اسٹیشن (Station ") ہے بیا سمبے اِسی مقا ط میں تاریخ کھی ۔ سکین اُس میں بہ طور کمرواس نے اپنے بیٹا کا نگ پینیخ كى تعى اطلاع ويدى حوكه Portus Magnus بمين ايك اورايش ("Station") ہے ۔ بس بب زِنانڈس نے بڑی ہندرگاہ (Portus Magaus) لکھا تو نقیباً اس کا ے نہ تما لمکہ اُس میں ٹیا گا تگ اور م<sub>یر</sub>ی پور د و نوں ثیا مل تھے ملوم ہے ۔ اور مسری پور کمنے موقع کا بیتہ نیج کی اس ہے جو اُس کنے اپنے سو ٹارگا و ک دنگال کامشہ تی دار کہ لطنت ہ ب بندرگا ہتھی کنونکہ قٹیج وہیں ہے ایک تھو نے سے جہاز سرسکو کی طرف دانہوا. پارت میں ٹری بندرگا ہ (Porto Grande) حمراز کم دریائے ، ڈاکہ کے وب وحوارتک بھیلی پروٹی تقی اور چونکہ قیاس کمہ ۔ ورکھیں کہ برنگاتی سمندرکے رام طلاح کا استعمال واضع ہوجا تاہے۔امن کے بائین طرف م برکلی (Porto Pequeno بینی چیوٹی بندرگاه) مو اتھا منا واتع نھاجوکہ ضلع مگر کنج ہے جٹا کانگ تک بھیلا ہوا ہے ۔ اور یہ سب ملک بڑی سندرگاہ (Porto Graude) نیٹا ہے ۔ کیس تغرانی مفیوم کے مطابق ایک منعد و دومهری مبدرگا ہیں بھی نیا ہل ہوسکتی تھیں اور خیا کا نگ اور مسری بوریہ و د نوں تو ہہ ہرصورت اس میں ثنا مل تھے ۔ پس ہم یہ محمید مجبوبین ہم

عله فیج ا دان کے اصول کے مطابق ناموں کا الماستوریکر اسبے بینانید اس کے تذکرے میں سونارگا دُں کو (Serrepore) اور میری پر کو (Serrepore) کھاہتے ۔ لیکن ہارافیال ہے کہ این کی مطابقت میں کوئی شہر نہیں کیا جاسکا ذرافیس اس آفری امرکو (Syripur) کوئی شہر نہیں کیا جاسکا ذرافیس اس آفری امرکو (Syripur) کوئی شہر نہیں کہا

یں صرف و و میدر کا بین متیں ۔ ملکہ و ہاں و وسمندر کی شاخیں تھیں جن سے اندرااتعاد مندر کا ہوں کی گنجا بش متی اور سو طعویں صدی ہے اختیام پر کم از کم بن بندرگا ہیں اہیں موجود تھیں جو ملماظ اپنی اہمیت کے نظراندار نہیں کی جاسکتی تھیں، ایک ہوگئی جرائی لیر

کے دریا پر واقع تھی ۔ و وسرے م<sub>سر</sub>ی پورجہ تھوڑی د ورم کر دریائے کھنا پر دائع تھی است

اور میں ہے جاگا تگ ۔

سین نظ (Porto) کا به انبدائی استهال بهارے زیر بحث و درمی بہت مامنیس تھا میشل نی نظ (Porto Pequeno) کو مامنیس تھا میشل نی ست کا گول اور چیوٹی نبدرگاہ (Porto Pequeno) کو ایک سختیا ہے دہرچاس ۲ - ۱۱ - ۱۱ ) ۔ اسی طرح بیض دومرے صنفین کی ٹائی بی بی سختی ہیں ۔ بہارے خیال میں معنی کی اس تبدیل کا باحث یہ ہے کہ پر تکا ایول نے بہری بورسے برا و راست کی زیاو ہ مجارت بہیں کی ۔ ان کی آمد و رفت یا تو ہوگی سے تھی یا چاکا نگ سے بعنی ہر (Porto) کے مرف ایک آئیش ("Station") سے تھی یا چاکا نگ سے بیال اس کا اطلاق سے ۔ الیسی حالت میں بیر چندال مشکل نہ تھاکہ (Porto) کا جزام تھا اس کا اطلاق اسٹین ("Station") ہر ہونے گئے ۔ جیسے کہ کر سے ("Station") خی جی میار توں کا اختیاس کا احراد میں میں گیا ہے۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سو کھویں صدی کے اختیام تک اس اختیاس دیا گیا ہے۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سو کھویں صدی کے اختیام تک اس اختیاس سے دیا گیا ہے۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سو کھویں صدی کے اختیام تک اس اختیاس سے بین کیا ہم سے اختیام تک اس اختیار تھا کا اسٹ شقائی مفہوم عامر طور براختیا رنہیں کیا گیا تھا اور اس کے بین ال

سے سمندر کی نتاخ مراد کی جائے ۔ اب قدرتی طرر پر بیسوال کمیاجا ئیگا کہ بار توسانے آناز صدی بیٹس " شہرنیگا لہ" کا حال بیان کمیاہے وہ ان منبدرگا ہوں میں سے کس کے مطابق ہے ہاری اپنی را مے یہ ہے کہ بار بوساکا اشار ہ سونارگا وُل اورائس کی محقیہ منبدرگاہ کی

ہاں گہیں یہ مغہوم قریبنہ کے مطابق ہود ہاںPorto)

لرف تما قالین پیمند اس قدر تعیده به که بهان اُس پر بمث نهیں کی جاسکتی -ایدامناسب پیر سے کردب تک مرفر لانگورتھ وکس کا ترخم پر بار بوما کمل نہوجا ہے اول میں دونہ کی اس میکم

الطرمي اليا فيصله لمتوى ركمين -

#### ضمر (کل) میمازی ٹن ہمازی ٹن

جہانی کئی اصل شاب کائن ( Tun) ہے۔ یہ معلوم کر نے

الکے لئے کہ فلاں جہاز میں کس قدر مال نے جائے گی گنجائیں ہے یورپ کے بنارگاہو
میں یہ دیکھاجاتا تھا کہ اس میں شاب کے ٹن (Tun) کس تعاد میں لیجا ہے ہے۔
شراب کا ایک ٹن (Tun) دو میں وں پڑتال سویا تھا اور ۱۳۰۳ محد بنٹ کے ساوی تھا۔ پہوں کی حیامت الکراورائ کی ہے و مسلکی شکل سے طرکا جو تھا کہ ہو اسما اس کو شائل کرے ایک ٹن (Tun) سے جس قدر طرکہ کی تی وہ تھیا گرا ہو اسما اس کو شائل کرے ایک ٹن (Tun) سے جس قدر طرکہ کی تی وہ تھیا گرا ہو تھا گری کے مائل کی سے جہاز کی تجائی جس برشراب جانجی ہو جرب سے معلوم کرلی جائی کی جائی ہو تھی ہو جرب سے معلوم کرلی جائی کی جائی واقعی سے جائے گئی کہ کا فی دا تعین جاسل کرلیتے تھے جس و ورپر ہم خور کر رہے ہیں اس کے ساتھ کی گئی ہیں ہو جہاں کی دا تعین جس سے کہ دو بالکا جو بی شائل میں ہوں احد الکا جو بی شائل ہو وہ اور احد الکا تھی کئی کہ کی خلطی نہ ہو ۔ قیاس یہ ہے کہ وہ اور احد الکا تھی کہ تھی اللہ جو بی اس سے بہت کہ وہ وہ اور احد اللہ ہو جو ہیں۔
اصلیت سے بہت کہ و ترب ہیں۔ اگر چہ خاص خاص بیا نات ہیں بلاشیغللمال ہو جو ہی اصلی سے کہ اس بیا نات ہیں بلاشیغللمال ہو جو ہی اصلی سے بہت کہ وہ اور احد اللہ بی بیت کہ وہ حواص خاص بیا نات ہیں بلاشیغللمال ہو جو ہی اس سے بہت کہ وہ اس بیا نات ہیں بلاشیغللمال ہو جو ہی اسکالی سے بہت کہ وہ اس سے بہت کہ وہ اس بیا نات ہیں بلاشیغللمال ہو جو ہی اس سے بہت کہ وہ اس بیا نات ہیں بلاشیغللمال ہو جو ہی اسکال ہو جو ہی اس سے بہت کی وہ اسکال ہو جو ہی اس سے بہت کے دو اس بیا نات ہیں بلاشیغللمال ہو جو ہی اسکالی سے بہت کے دو اس بیا نات ہیں بلاشیغلمال ہو جو ہی اسکال ہو کہ بھی خالے کی دو اسکالی کو بیا تھا کہ بھی خالے کی دو اسکالی کی دو اسکالی کی خالے کی دو اسکالی کے دو اس بیا نات ہیں بلائی ہو کی دو اسکالی کر دو اسکالی کی دو اسکالی

علداد تراہم، وکمب فشبیان کرتا ہے۔ مہوم کمتاہے کہ ہم کمب ف اور ہم کا کم از کم ایک تش یدو و وں الاکرایک ش کے ساوی ہے۔ اس ساب سے ایک ش کم از کم و حکمب ف کے بہابر ہوتا ہے۔ ہم اس کو ۷۰ فرض کرتے ہیں کیو نکہ یہ ایک آ سان جنت صدرہے اور و و سرے قابل کی فا امر کا کمتا بل کرتے ہوے اس میں جفلطی کا امکان ہے وہ بہت تعواز اہے۔ ا تعلیار کرده و طرفت بیا بیش محے مطابق ورکار دوتی تھی حیاستی انتیات کی اداس إِيْكَ عام مّامده نبا دياتيّاً . وه به كه ايك نباص طريقيها يش كے مطابق سي اس فاعدهٔ کانتیجه بهرمواکه تُن (Tun) کی تعریف توبدا ۽ رارنگلي تھي - په طريقه آج نگ تھي روارہے بيکن طریق جا ومالسرحوكداس ونت اختياركها كماتها دوينون وتنتأ فوتنتأ مدلتے رہيم ہر (Ton) مدا مكعب فث م مطانق کی گئی میوجو قبوا نبن ج ) ۔ سیں و وایک رسمی ا کا ٹی ہے جس کا نشاب کے مُن (Tun) ۔ مكة ال تبحاف والى متعد وعد مد كشتول كوثنول (Tuns) سي يو ويا جاتف أور اہم اسے وہ یہ ہے کہ طریق بیایش میں جس قدر تبدیلیاں ہوی ہی وہ اپنے ہاں وابا پٰ کی واقعی گنمائیں سے قریب ترکر تی ہیں۔ مہشت محموعی حماد *ک*ا طول وعرمَن وهمتَن نائينے كا جوات الى طَرَيقِية مَنيّا امْس سے مال وا سا ب كي واتعي نجايش مرئت ائسي حالت ميں معلوم موسكتي تني حب

ادینچے شختے کے نیچے کو ئی اندرونی تعمیر زمیو۔ بیدامر کہ ۷۰ مکدب فٹ دواقعی کی سُما گا ٹ داس طریق بیمائش سے ، در کار ہوتے تھے اس بات . و ظاہر کر اہے کہ ال واسار بی گنجا بی گویا واقعی حالت سے بہت برساکر بیان کی جاتی تھئی ۔ اب یہ بات نہیں رہی ہے کیونکہ ہرشختہ کی علیدہ میاش کی جاتی ہے۔ اور اروو ل کی کو لائ کا لحاظ کر بیاجا تا ہے ۔ یس اب شراب کا ایک بئن (Tun) سمانے کے لئے مدا کمیب فیلے (اک پہایش کروہٹن Ton) سے بیت محرک ورکار سوگی اور درخنیقت حال کے بنے ہو ہے جہا زول ہیں معمولی مال میں مقدار میں ما آنا ہمے وہ بالعموم اس مقدار سے بہت زیارہ ہوتی ہے جرکہ پیایش سے حاصل ہوتی ہے ۔ الیمی مالت میں اگریہ کہا جائے کہ ایک ٹن (Tun) متراب کے لئے ریرجب شدہ ٹن (Ton) کا بقدر ہوتا ہے جمہ در کا رہوتا ہوگانہ کہ ایک ل بیایش کر وہ ٹن (Ton) عبیا کہ بیایش کے آغاز کے ونت تفانواس سے لحویں صدی ہے مبند وسے نا نی جہا روں کی تنجا بٹر کو گھٹا کرسا ن کرنے کا اخال تمیں رہے گا۔ اس شرح سے ... اللن (Tun) سراب سے لئے موجود، جہازی ش (Ton) ورکارسوں کے دلیذاہم ر سولھو ہی صدی میں مندونیاتی تنجارت کا سرصاب کن (Tun) تجو برکیا گیا ہے اُس کو بقدر پیر تاہ گھٹا ویں ٹاکدائس کاموار نہ جاورانی کے جالملے حافیل سن یع سوتے ہیں یہند وستانی تجارت ں کثیرترین مقدار کا تخبیہ رحم . . . ، و کن (Tun) کریکتے ہیں۔ موجو رہایگ م ننځ . ا. ۲ سے . . ۲ س اس (Ton) کا درکار ہوں گئے ۔اور پیونکہ اِس عد و کا مقابلہ ہے ہم لمین ٹن (Ton) (مبلّہ قبل رہند ومستاتی متجارت کی مقدار) سے کرنا ہے اس لئے ہم در مجی کے افتیا ارًا عِالِي كر مسكّت بن كيونكه اس طالت مين ان كا زق حيث لاان ايميتَ خام ٹن (Ton) اورخالص ٹن (Ton) کے باہمی فرق کے تنعِلق

ما صروری ہے۔ جہاز رانی کے اعدا دو شما رحن کا ابھی حوالہ کریاجا چکا ہے

(414)

( 2 0 =

عله جهازرانی سے متعلق معمولی انتہارات میں خام ٹن تبائے جاتے ہیں اوراس بارے ہیں ختلی دالوں کے مبہم خیالات کا خالباً سی اہم ترین فرمیہ ہوتے ہیں –

# بهند کی معاشی حالت کا غلط نامه

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u></u>                                                                                                            |                                         | <del></del>                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| صيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | غلط                                                                                                                | سطر                                     | صفحه                                                               | صجيح                                                                                       | غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b                                     | صغحه                                     |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣                                                                                                                  | ۲                                       | 1                                                                  | ۲                                                                                          | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲                                     | 1                                        |
| می کارنے کے گئے کے انڈس موجود موجود کی انڈس کے انڈس کے انڈس کے در کے کہ کار کے کار کی کار کیا تاتا کی کار کی کار کی کار کیا تاتا کی کار کار کی کار کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کار کار کی کار | مری کئے کے کرتے گئے موجو دریا ہے انڈلٹس کی موجو دریا گئی کی مرتے کے مرتے کے اس | 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 121<br>121<br>121<br>121<br>121<br>121<br>121<br>121<br>121<br>121 | مع<br>غلطی<br>پات<br>مزمبیق<br>پیرار د<br>بیرار د<br>ایرار د<br>اندازه<br>اندازه<br>غذائیس | ملطی ملطی که که مراسیق مراسیق میراود میروینخ میروینخ انداره انداره کور مندانو | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 |
| ئير<br>مير<br>سي<br>شوز<br>آنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يں                                                                                                                 | 1.                                      | 194                                                                | طویوں<br>مگی<br>شروح                                                                       | کویوں<br>لگا<br>ماخیر<br>بلر کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194                                   | 111                                      |
| میں<br>کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    | 1100                                    | 190                                                                | ا ش                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲                                     | 144                                      |
| يمي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | پی<br>شور<br>اُتے                                                                                                  | 14                                      | rir                                                                | سروح                                                                                       | سرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                     | 145                                      |
| موز<br>س <u>:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شور<br>ر ب                                                                                                         | -                                       | 7194                                                               | يه عام حينيوس                                                                              | ماخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳                                     | 179                                      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آک                                                                                                                 | P                                       | 714                                                                | ية عام جيني <sup>ن</sup><br>بيال<br>بيال                                                   | بيل کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J•                                    | •                                        |

| صحح                    | ble                   | سطر  | صنحہ     | صجيح                                     | غلط               | سطر | صفحه       |
|------------------------|-----------------------|------|----------|------------------------------------------|-------------------|-----|------------|
| ۲                      | ٢                     | 1    | 1        | ٦                                        | نبو               | ۲   | 1          |
| ایک ایک ہزار<br>جهازوں | ایک بترار<br>جها دو ل | 10   |          | غایاں اضافہ ہواہے<br>آورچر می سامان میں  |                   | 1.  | 714        |
| شا ذونا در             | شاذ و نادار           | ۲.   |          | زائد                                     | 'ناشد             | 14  | 719        |
| مرينری څرلش            | سربنری دلشن           | ٤    |          | 110                                      | مبندشانی          | ۲۳  | 474        |
| Tuns                   | Tous                  | ۲۱   |          | مهدوسای<br>پهننځ<br>پیر<br>پیر<br>پیریتی | بہنے<br>بن<br>بن  | ۱۲  | 444        |
| 1                      | J ••.                 | ٣٣   | ".       | يں                                       | بي                | p.  | 4          |
| جور وين<br>سرو         | جوذين                 | ۲۲   | ع.س      | سريتي                                    | سهريستى           | 44  | 444        |
| کی کوشش                | کی شش                 | "    | '''      | بر                                       | پرتا              | 4   | 49.4       |
| يمورنير                | المينورنير            | 44.  | 1 1      | (۱۱، ۳ کاس                               | 1464.17)          | ^   | 406        |
| بيرار د                | تجرة                  | 4,30 | . 4 44.  | ۋى لىث                                   | دُی کیٹ<br>س      | ۱۲۰ | 706        |
|                        | بیراره<br>آرز         | د    | حدس      | برقرار ر کھاجا کے                        | برقرار مكااحك     | 17  | 104        |
| آرمز                   |                       | ^    | به بابعا |                                          | نقل ومل           | . 4 | 74.        |
| اليجبين                | اليمين                | 44   | مهوس     | بیٹروں<br>ناندہ                          | بيرون             | 1.  | 775        |
| - 579150-1             | 1-07167-77            |      |          | فائدہ<br>بے فائدہ<br>بسین                | فانده<br>بے فاوره | 14  | 7          |
| 747977^                | 4479                  | ۳۳۰  | 77.9     | بسين                                     | ونسين             | 1-  | 14-        |
| خربوزے .               | نحربوزك               | ٣    | عماما    | بسین<br>مثکول                            | بمثلول            | 77  | 741        |
| 74-1                   | 46.7                  | r.   | 444      |                                          | سماثرا وربيا وا   | 15  | 727        |
| امر                    | . 1/                  | 6    | ایم س    | کرنی برتی                                | کرنی پڑنی         | ۲   | 444        |
| ادقاف                  | امقات                 | 71   | شوبهم شو | شاەپەتگال                                | شاه پرنگال        | 18  | <b>797</b> |
| البينج                 | النيح                 | 10   | المماهو  | جهاز.                                    | جهازوں            | 22  | "          |
| rr1- m-1               | 441-4-1               | ٣    | 1442     |                                          | ابور              | 4   | "          |
| •                      | •                     | •    |          | راس امیدا ور                             | راس امیدوار       | Ø   | 5          |

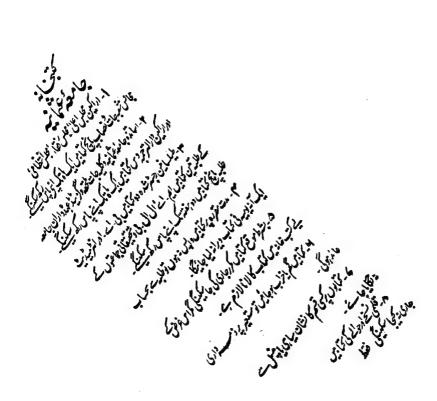